

بسلسله



# يَجْنِينُ وَلَكُونَ مِنْ عُرِيلِهِ

محيم الأكث والبنت تصنروا مولانا المترف على تعالى تعالى تعالى

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمود و انبیاء کرام، اولیاء عظام کے تذکروں، عاشقان الہی ذوالاحترام کی حکایات وروایات، دین برخ شد به اسلام کے احکام ومسائل جن کا برفقرہ حقائق ومعانی کے عظرت معطر، ہرلفظ صبغتہ اللہ سے رنگا ہوا، ہرکلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا، ایر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات نصوف اور مختلف علمی وعملی، عظلی ونفتی معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔ مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

## جيغ فازعويه محكيم مولوي محمد ليوسف بجنوري

الحالات تاريخ الينفارت المينيك التيرين الرفية زل وربحا أرس، جوك فوارومان و

رَنِب و مَرْنِ كَى جَمَدُ جَعَوَى مَعَفُوظُ بِينَ عَمَ كَمَابِ .....لفوظات كَيم الامت جلد-19 عَارِخَ اشَاءت .....مفرالفظفر ١٣٢٥ هـ عاشر ... إِذَارَةُ تَالِينُ فَاتِ اَنْتُسَرُّوْ يَكُمُ جُوكُ فُواره مُلَاكِ طباعت ....سلامت اقبال بريس ملكان طباعت ....سلامت اقبال بريس ملكان



ملنے کے ہے

اواره تالیفات اخر فیه چوک فواره ملبان
اداره اسلامیات اتارکلی الهور
کتیه سیداحد همهیدارد و بازار کا جور
کتیه رشید می سرکی روژ کوئنه
کتیه رشید می سرکی روژ کوئنه
کتیه خانی دشید می راجه بازار راولپندی
ایوغورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
دارالا شاعت ارد و بازار کراچی
کی لینڈ ارد و بازار کراچی

ISLAMICEDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLIBNE (U.K.)

صدر وری وصل میں اور ویکر دی اسلمان جان بو ہے کر قرآن بھیدا امادیث رسول میں اور ویکر دی سی سی میں میں میں اور ویکر دی سی سی اور میں کا آجو رہی ہیں کر سکتا ہول کر ہوئے والی فلطیوں کی تھیج واصلات کیلیے بھی ہمارے اواد ویس سیتنقل جیہ ہا تا ہم ہوگئی سیاس کی ہوا عت سے دووران اقاباط کی تھیج پر سب سے ڈیا دہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے ہیں ہا ہم ہوگئے ہیں ہیں گا ہمان کے باتھوں ہوتا ہے اس لئے بھر بھی ہی تا کہ اور وہ جانے کا امکان سید ہوتا ہے اس کے بھر بھی ہی تعلق کے دوجائے کا امکان سید ہوتا ہے اس میں اس سید کا اور اس کے گذارش ہے کہ اگر ایس کوئی فلطی نظر آ سے تو اواد و کو مطلع قرباوی تا کہ آ کند والے بیشن عمل اس کی اصلاح ہو سے شکی کے اس کا میں آپ کا تعاون جمد تہ جاریہ ہوگا۔ (اوارہ)

#### الطالقالطا

### عرض ناشر

بتوفیقہ تعالی بچھ عرصہ سے ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کواپنے اکابرین کی خصوصی دعاؤں اور توجہ سے حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھانوی اور دیگرا کابرین کی تالیفات وتصنیفات کی طباعت کاشرف حاصل ہور ہاہے۔ گی تالیفات وتصنیفات کی طباعت کاشرف حاصل ہور ہاہے۔ آپ کے ہاتھوں میں بیرکتاب ای سلسلہ کی کڑی ہے۔

قارئین کرام سے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فر ماکر ہماری اس حقیر سعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزید گذارش ہے کہ آئ کل کمپیوٹر کتابت کا دور ہے اور اس میں بار بارتھیج کے باوجود اغلاط پھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار ئین سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ جہال اغلاط سامنے آئیں زحمت فرما کر توٹ فرما لیس اور بوقت فرصت اغلاط نامہ بھوادیں۔ یہ آپ کا ادارہ کے ساتھ خصوصی تعادن ہوگا۔ فجزاک الله خیوا طالب: دعااحقر محمد اسحاق ملتانی

# اظبارمست وتحبين

از صفرت اقد کس مرشدی و مرفی مولانا انحاج محد شریعین صاحب دامت برگانتم عبیعفه ارشد مکیم الاتمت مجد دالملت حضرت مولانا شاه محمد امترف علی صاحب تصانوی تدمی بسیعفه ارشد مکیم الاتمت مجد دالملدت حضرت مولانا شاه محمد امترف علی صاحب تصانوی تدمی

وحتر فهترلين عفى عنه

## گرای نامه

مفیض اقدس الحاج مولانا فواکر محد عبد الحرکت معاصب عار فی دومت برکاتهم ملیفه ارشدمکیمالامت مجدوالملت مصرت مولانا شاه محد اشرف علی صاحب تصانوی قدس م ملیف ارشدمکیم

> 1/1/20114 wift augus - Chair ( القدر سرماليف CI John Ceri Carly 11,000 Steller 112 مردی ندا تونوی ماهم از از رسالی 20,00 to graf / win (d) wise-1-20-100 bis estil ( Les Co E) à 8,00 65:00 Esco Teo 6 5-100/038/00/11/00 ے می کوروزس ارسوع کات العراسة مناشران العمل المراقع العراقي



# فهرست مضامين وحسن العزيز طدنبرس

| <u> </u>   | مضامین                                            | صفحةنمبر        | مضامین                                               |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 192        | بادشاہ کی مخالفت کرنے کے متعلق حضرت والا          | 10              | سونے جاندی کا بٹن لگانے کا سئلہ                      |
|            | کی رائے گرامی                                     | †I              | ز بین بین بنائی کامسکه                               |
| ۱۹۵        | بعضوں کو ہز رگی کا ہیمنیہ                         |                 | مئلہ                                                 |
| 191        | ایک بچه کی بخیب ذمانت                             | IFF.            | مدایات برائے طلبہ ونجیرہ<br>مدایات برائے طلبہ ونجیرہ |
| 194        | یزرگول کے ہاتھ پاؤس چومنا                         | اسم 1           | سفرنامه پانی بت                                      |
| 191        | حضرت والا کی احتیاط ایک و اقعه زیور ہے            | SAA             | ملفوظات دا تظامات کا نپور                            |
| 199        | احباب کا جلسہ عجیب ہے                             | 19+             | ابل عرب كاطرز مجلس                                   |
| 1          | ایک مخص کی شادی باوجود قادر ند ہونے کے            | =               | کھائے میں قوت فکریہ کو دوسری طرف نہ کرنا             |
|            | متجدور کان میں کئی کے نہونے پرسلام                |                 | عِاہے اور میز بان کوچاہے کہ نے آ دی کومہمان          |
| =          | حفنرت والاركا بلي سل مين                          | 11              | ے اجازت لے کر کھانے پر بخفائے                        |
| <b>***</b> | نیک نیتی جمیب چیز ہاں پرایک قصہ                   | 11              | غيرالله كالتما كالمخص كالمجيب طريقة يءنا             |
| r+1        | حضرت دالا کی روانگی کا نپور سے فتح پور            |                 | ضرورت كى صورت بين نماز جناز وكى بهل تركيب            |
| r+r        | كھانے كا عجيب وغريب انتظام                        |                 | سوال                                                 |
| r•0        | <u> </u>                                          | 19#             | جن دیباتیول کوخرنیس دین کی ان سے قیامت میں           |
| r+ 4       |                                                   | <b>⊣</b> I      | سوال ہوگا یا نہیں ہوگا                               |
| =          | کتاب وسنت میں تعلیم پر پوراعمل کرے بہی            |                 | جواب                                                 |
| _          | فوف ہے                                            | 71 /            | ویہات والوں کے بن سے واقف ہونے کی تداہیر             |
| rii        |                                                   | 11 9            | مہار پنورادرا <u>سک</u> اطراف کے دیبات اجھے ہیں      |
|            | وجاتا ہے۔                                         | <del>-</del> 11 | (1) (2) (3)                                          |
|            | بِ كَتَابِ جِسَ مِينِ انبِياء كِي تَوْجِينَ تَقِي | :']             |                                                      |

صفحتمبه مفيامين صفحتنير مضامين ا جاتے ہیں قانون شریعت بڑی دولت ہے جتنی میت اللی کے 717 حضرت والاكاليك بددين كے ياس جانا اوراس rir جو علاء گورنمنٹ کی تنالفت میں شریک نہیں كاذليل بونا ہوتے ان کو ہرول <u>کہتے</u> ہیں مدير العليم والعلاء كركني يرحمل تبيل كرت rra رات كولالشين جلتي مپيوز نا 715 ایک صاحب کے مہم الفاظ ہو گئے پر تہدید لوگ حإيه خاموشي مجنون كوبهجا بوالتمحية بن مسلم اور کا فر میں فرق کیا ہے اور کھار سے ففرت PIP. عارف کابذیان بھی عرفان ہے كيول كى جاتى ہے؟ سی کی تکلیف دیکی گرول کژ صناطبعی امرے 11/ أكالدان محدين أنها كرتھوكئے ہے تماز فاسد MA وینی امور میں غرباء کے لئے وہے ہے برکت ہوگی <sub>ا</sub>نہیں موتی ہے ابك صاحب كابيكهنا كه حضرت آب تو آزاد جي 7 مسجد بل وعظ كيلية كرى بجهان يرتبديد عده مدبير MZ امك معفراة كاعذر 5 ملانون كوبس غلام نبنا آتا ہے # ميري فاش غلطي اورحضرت كي شفقت كريمانيه 229 ايكشخص كالزكي كوبيينا MA يمرفاش غلطي اور حضرت كي شفقت ۲۳. معالج ہے یوچھا ٹھیک نیں کہ کب تک ٹھیک ہوجائے گا *#* • حضرت والاکی واپسی فتح بورے کا نبورگونماز کے ا گرنو کرنما زندیز حے تو آقا پرمواخذہ ہے یا نہیں متعلق ربل مين آسان طريقه بیر کی غلطی پر اعتراض ند کرے اور نصیحت کا 119 معجد میں زکوۃ کاروپیدلگانے کی عمدہ ترکیب 271 طریقدایک صاحب نے کھ گتاخیال مفرت 55 متانت عرنی اور شرق بیجائے کامعیار 4 کی شان میں کی تھیں 1 بجيه ياملازم كوالوكا يثها كهنا 777 rti مدييين حضرت كامعمول -5% وغوت مين معمول انگریزی دوا کااستعال عارانگل گوٹ ریشم کی س صورت میں جائز ہے ٣٣٣ ایک صاحب کاحضرت کے ماؤل دیانا trt شريعت يرهل كرنے سے تعلقات بہت كم ہو اكابركي مسكنت

| صفي نم      | مفرانين                                                                              | صفحةبر      |            | مضامین                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·           | جماعت کے کھڑے ہونے پردرود نثریف کاتر کہ                                              | =           | ن دوتا<br> | ن س وذرا بھی ملم دین ہوتا ہے پر ایٹال تہیں                                                                                                                                                                                       |
|             | اورمياا دشريف مين قيام كي تحقيق                                                      | rem         |            | تصوف حقیقی وہ ہے جوقر آن وحدیث سے ماخو                                                                                                                                                                                           |
| ra          | جوقفركرتا بات جمعه ندير هن كاجازت ب                                                  | <br>        | <u>.</u>   | حفرت حاجی صاحب کے پاس کیوں جاتے تے<br>اسر معیاد                                                                                                                                                                                  |
|             | لم آیت قرآن لکھے ہوئے برتن کے استعمال کا تھم                                         | rra         |            | ایک مسلح قوم کا مجیب قصہ                                                                                                                                                                                                         |
| /           | مچهلی اور دوده کا طرز استعال                                                         | =           | ئی کے      | ۔<br>انکاح کے قصہ ہے امیر معاویہ اُور حفرے ۴<br>مشاہ وں کا حقہ سمہ میں میں                                                                                                                                                       |
| rn'9        | جس دغاعر بی میں نماز فاسد نہیں اردو میں بھی نہیں                                     |             |            | مشاجرات کی حقیقت سمجھ میں آنا<br>اند نو مرمئل پر مط ہیں۔ اند ش                                                                                                                                                                   |
| =           | كياب بمازى جنت مين جائے گااور نينے كا عجيب قصه                                       | rmy         |            | انٹروغیرہ میں متلکرین بیٹھتے ہیںا سلئے اثریہ تا۔<br>ملفوظات گور کھیور                                                                                                                                                            |
| -           | نگارج میں چیموارے<br>                                                                | rrz         | <u> </u>   | عن من من من من المرابعة من<br>منطقة من المرابعة من المرا |
| ۲۵۱         | ایک بچه کاچنده و یناامداد انگنگس میں<br>                                             | 11          | -          | ے۔ں مرب ہے<br>شن کے شفا خانوں میں بجیب جعل ہے                                                                                                                                                                                    |
| <i>i</i>    | ایک مهل طریقه                                                                        | <b>-</b> 1  | _          | <u>ں سے سمان وں من بیب سے</u><br>گریز ی اعلیم والوں کو جیب نفیسےت                                                                                                                                                                |
| rar<br>——   | حضرت والما کی روانگی گورکھیور سے موضع پو کھر ہوا<br>ضادلہ برسر سرایف ک               |             | _          | می <u>ں کی رہیب یہ ہیں۔</u><br>اُک خوش گلوداعظ کو تلاش کرتے ہیں                                                                                                                                                                  |
| <i>-</i> —– | نهاع بستی کوادرا نیشن نو گذو پرورود<br>مهرین مترین تابیات                            |             |            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                         |
|             | يك متجد كاوافعه قابل توجه                                                            | - 1 (       | . ت        | عانے کامہتم<br>عانے کامہتم                                                                                                                                                                                                       |
| rar         | لوہ اس رو پید پر ہوگی جونوٹ سے حاصل ہوگا<br>نی کا نوٹ سے نبادلہ                      |             | •          | ت کی خشی                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>        | 0 کا نوٹ سے تبادلہ<br>لید جمعہ کوار دو میں پڑھنا                                     |             |            | ا فتح بور کا خلاصه                                                                                                                                                                                                               |
|             | سبه به معدواردوی پر همنا<br>ت کی درخواست اوار طه بمعت میں تاخیر کرے                  |             |            | به عزیز الحسن کی فال<br>به عزیز الحسن کی فال                                                                                                                                                                                     |
| =           | رکام مناب                                                                            |             |            | ں کا خیال کیآ جکل کی ایجادیں مجمزہ ہیں اسکارد                                                                                                                                                                                    |
|             | يون كروارة نكريت                                                                     |             | 7#         | بت عمر گااینے عزیز ول کومبد ہ نید ینا                                                                                                                                                                                            |
| ra<br>      | ین کے بیر میں رئیب یہ حوار یوں نے جلد کہم<br>نے کی ترکیب تعویذ کن باتوں کیلئے ہے     | <br>  اجلا_ | =          | <u> ت حاجی صاحب کی دست اور چندواقعات</u>                                                                                                                                                                                         |
| <br>        | نے سے خود پڑھنا بہتر ہے<br>پنے سے خود پڑھنا بہتر ہے                                  |             | ماما.      | ت کی بجیب تعلیم ہے                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u>    | میب اطیفہ جسکون کر ہے اختیار ہنس آتی ہے۔<br>میب اطیفہ جسکون کر ہے اختیار ہنس آتی ہے۔ | 11          | rra        | ساحب کی دعوت کا عجیب طرز<br>                                                                                                                                                                                                     |

مضامين صفحتمير مضامين تناب كانام زم دكهنا جائبة مجعير حجعا زكانام احجعانيين حضرت کوچلتی ریل میں نمازیسند ہے۔ 1 ا آج کل کے مناظرے بے نتیجہ ہیں لبعض معاصي بريخت وعميداور بيمر صغيره بي TO Y مدرسين مدارس جو تخواه ياتے بيس تو ان كورين تعليم عورت كادر حصة شهوت موناغلط ہے . يراجر ملي كالأبيس؟ زوجيت كيحقوق برابرين ا بیت جو کر اصلاح نه کرے تو برکت بیت کی مستورات كوميركرانا [ حاصل ہوگی اینیں جصرت كي طبيعت نفاست بيننداور تناسب هر پنيز الوگ مشکل مذابیری دفعت کرتے ہیں بہل کی بیس مرحتي كبالشح مين كبريروه جزامرت نهبس جوكفرير يحالانك كبركفر TOA حضرت والاكاورود كأتيورميل ای ای اصل ہے سلوك بن برايك كي تدبيرجداب === حضرت میں ہرامر میں انتظامی مارہ عجیب ہے 141 لوگول کے برز گوں کونڈ راند ہے میں فاسداء تفادات 12r 109 لمفوطات تقانه بعون حصرت موی اور حضرت جعید اقعه می موی کی احداد ایک صاحب کی ایک از کے برفریفتگی اور حضرت کا 1 اطرف وعده خلافی کاشر فروتا ہے۔ علاج كرنا اطاعت میں کی ہونے پر دنیا کی عقل بھی منے استادی سے خدمت نہیں لیتے 124 كذب لعينه فتيجنبين ہوجاتی ہے ایک وکیل صاحب نے حضرت کے پاس آگر | ۴۷۵ | مسائل فقید پوچھنے سے حضرت کی طبیعت کی ہے مرید کوشنخ ہے ذراد و کتابت جاہئے دازهى منذانا بالكل جيموز دي آنے میلے شخ کے پاس خط بھیجنا جا ہے حضرت كامعمول سے كەسوال كے جواب مين خود | ٢٧٦ | ľZ۸ بعض آدى كى اصلاح اسكے نكالنے ميں ہوتى ب تشقین کر سے جواب نہیں ویتے بلکے سائل سے ش 129 بعت میں جلدی نہ جائے کومعین کراتے ہیں الثراف نفس كيمتعلق عجب فتحقيق የለሰ ضرورى اعلاك ٢١٦ | المصاحب كاستلقا بل قدراورايك الكريز كامقول العض ذفعه اعتراض كرف ساورشيرت بوجاتى

صفحتمير مضامين صغيمير خواس کے جس نعل سے عوام پراٹر پڑجائے اس کو ياك ريخافا كده اورمناظره كازكر rar نه کرنا جاہئے معاشرت كأعجيب بيان TO7 روزہ بیں وادیلا کرنے ہےروز ولگیآہ لوگول کے حال برایک عمدہ تقریر T4+ السلام عليكم يا ايها النبي عنائبك ندا الم اولیاءاللہ ہے اوگول نے عجیب کام لیا ہے ٣٧٣ یراستدلال تھیک نہیں ہے قامل دید بیان ہے الله ورسول ونطاقة كم مقابله يم كسل كي محل وقعت شدجا بين اب تعصب بہت ہے **PAI** دار می مندانے والو کل شہادت جاند میں مستر ہے انہیں ہے منارتی کے بیجیے نماز تشبه بالكفاركامعيار عبيه ہےنکاح 1 مير اورمير \_ گھر كے متعلق منا قشد كابيان حفرت حاجي صاحب كابعت مين شرائط شاكانا T9A محبت طبعی اور عقل میں کون زیادہ ہے حضرت والاكاعدل بين الزوجين 7.5 TAT ببوی برخن سے کام نہ جلیتو کیامطلق العمّال جیمورُ دے الکشخف نے داڑھی کوخفاش کے برکہا r-9 TAC حفزت كابديه من معمول الموال مل الك مفت عجيب 1 ایک صاحب کی تش کے قابویس نیآنے کی شکایت بعض لوگوں کا سوال تو بے کرنے کیلئے اور حضرت کی ٣1٠ کیامکاشفہ برعمل ضروری ہے مدابيران كيلئ 774 تراوي كم متعلق بيان قابل عمل سکولوں کی تعطیل میں نیجے کیا کریں ٣٣٢ 1 خلوت کی خوبی البطريقة بيركى بدوعات ندورنا جاسخ ۳۳۵ 52 ملفوظات كانيور المنى آرذر كاسئله TT2 **57 1** الل خانقاه کی بمدردی کا ثبوت قانون دنیادی نے کسی مذہب وملت کی رعابت نہیں کی بيرنك خط كى باتول كاجواب نيدينا مجھی زیادہ مرغوب شے نبیس ہے 27 411 ایک خواب کی عجیب تعبیر حفنرت کودوسرول کی آ سائش کا خیال ۲۳۳ ø بفائده سوال سے کیا تیجہ ۳۴۵ اربل می پندره سرے زیاده اسباب دعائے قنوت کامسکلہ مدبية مين حضرت كانمل 77 TAA بيعت عفلط اغراض خاص مخص ہے۔ خرک واپسی میں اخر میں ملے TOA ایک شخص کاسوال جو کہ پیسائی ہے مسلمان ہوا تھا ا دلائل الخيرات كوسى يزھ 201 g

| فينبر   | مضامین                                      | غجنمبر | مضامين                                       |
|---------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| -       | الرتعويذ الزنة والوخداك كالم كوتاتص نديجي   | F7A.9  | عبادت میں برکت جاتی رہتی بہمعصیت سے          |
| <i></i> | مخالف کے پیچھے تماز                         |        | باری<br>خدا کے اسرار وہ ی خانیا ہے           |
|         | لك صاحب كاسوال اوراس كاقابل ويدجواب         | -      | الفاظ كانفور نماز مين خدا كوچيور كركيون كرين |
| ۲۹۳     | عمر کی اذان و جماعت کا وقت مثلین پر ہوتا ہے | =      | مين تحقق جھوڑ دول گا                         |
|         | اوراس میں باحقیاطی                          | mar    | آج کل کے جلبے                                |

اس جلد میں لفوطات وواقعات کائی ہیں کمیکن ان پرعنوان نہیں ،اسکتے جو عنوانات ہے ہوئے ہیں سالنی کی فہرست ہے۔





### جلوة يوسف

#### جس کو

حيم مولوى محريوسف صاحب بجورى نے جمع كيا ہے اور جوكة سن العزيز كاليك جزوب بعث مولوى محمد يوسف صاحب بعد من الله الموصون الموصيد

بعدحمه وصلوٰ ، قبل مقصود تنبيه مناسب عرض كرتا ہوں \_

(۱) جس جگہ ملفوظات میں لفظ واقعہ لکھ کر لفظ ارشاد لکھا ہے وہاں بیصورت ہوئی کہ کوئی بات پیش آئی اور اس پر حضرت نے کچھ فر مایا۔اس پیش آنے والی بات کولفظ واقعہ ہے تعبیر کیا ہے اور حضرت کے ارشاد فر مانے کولفظ ارشاد سے ۔اور جس جگہ صرف لفظ ارشاد لکھا اور اس ہے پہلے لفظ واقعہ نہیں لکھا۔

اس کیصورت میہوئی ہے کہ کوئی بات چیش نہیں آئی۔ بلکہ حضرت نے خود کسی بات کی اپنی طرف سے ابتدافر مائی ہے وہال صرف لفظ ارشاد لکھاہے۔

(۲) ماہ ذی قعدہ کے اکثر ملفوظات مختصر نولی کے طریقے سے لکھے ہیں۔ اور اکثر ملفوظات کے ختم پرلفظ مختصر نولی اس لئے لکھادیا گیاہے۔

## ملفوظات ۱۳ جمادی الثان<u>ی ۳۳</u> ه

واقعه: ایک محص نے پوچھا کہ ایک صاحب امام متجد ہیں اور مولوی بھی ہیں ان کی حالت ہے کہ جیسے لوگوں میں جاتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ جہاں فاتحہ کا موقعہ ہوتا ہے وہاں فاتحہ میں شریک ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذا جیسی لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں ویسے ہی خود بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیساد لیس ویسا بھیس ان کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیساد لیس ویسا بھیس ان کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیساد لیس ویسا بھیس اسائل کے تشد دیاس کی درخواست معلوم ہوتی ہے۔ ہاں دنیادار ہیں۔ ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اور آئ کل تو اکثر کا یکی حال ہے اور امام کون سے تناط ہیں۔

**واقعه**: ایک صاحب حفزت کی خدمت میں آئے حفزت نے ان کا پیته نشان اور آنے کی غرض دریافت کی ۔ انہوں نے کچھالیام مہم کلام بولا کہ کچھ مجھ میں نہ آیا۔ ا وسند المساحة فرمایا که جب و کرکمین جائے اوراس ۔ یکی کو واقفیت ند ہوتو اس کو اپنا پورا پتد فرمایا کہ جب و کرفاجان ندر ہے اور فرمایا کہ انگریزوں میں اجھاد ستور ہے کہ نشان خود بتا دینا چاہئے تا کہ دوسر کے فطاجان ندر ہے اور فرمایا کہ انگریزوں میں اجھاد ستور ہے کہ ان کے یہاں مخضر پتدنشان کے کارڈ چھپے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر اجمالی حالت جائے والے کو ان کے یہاں معلوم ہو جاتی ہے اس کے بعد جانے والے کے حسب حال جیسا کہ معاملہ مناسب ہو کیا جاتا معلوم ہو جاتی ہے اس کے بعد جانے والے کے حسب حال جیسا کہ معاملہ مناسب ہو کیا جاتا

سم ہوئی چیز کامسکلہ

واقعه: ایک صاحب ایک کلف لائے اور عرض کیا کہ جور دی خطوط جھ کو تلف کرنے کے لئے دیے ہیں ایک لفافہ میں سے بیٹکٹ نکلا ہے کمترین نے عرض کیا کہ ایسے کلٹوں کا کیا تھم ہے۔ لئے دیے ہیں ایک لفافہ میں سے بیٹکٹ نکلا ہے کمترین نے عرض کیا کہ ایسے کلئوں کا کیا تھم ہے۔ اور لفظ کا تھم ہیہے کہ جب مالک کا پید چلنا متعدّر ہوتو کسی کار فیریس دے دیا ہوں۔ فیریس دے دیتا ہوں۔

واقعه: ایک خطیم ریکھاتھا کدایک ڈپی کلکٹر یہاں بین انہوں نے خواب دیکھا ہے جس کی تجس آپ سے چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ نواب ۔۔۔ کی تجس بین ایک بالا خانہ پر موجود ہیں وہاں ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے ڈپی صاحب ہے کہا کہ بین تم ہے اپی اور کی کا عقد کرتا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے ڈپی صاحب ہے کہا کہ بین تم ہے اپی اور کی کا عقد کرتا چاہتا ہوں۔ چنا نچونکاح خواں بلائے گئے ۔ اور کی کانام مثنوی مولانا روم فرمایا۔ اور وہ بزرگ خود مولانا روم فرمایا۔ اور وہ بر رگ خود مولانا روم فرمایا۔ اور وہ بر رگ خود مولانا روم ہیں بنت فکر کہتے ہیں۔ پس لوک ارتشاد: خواب نہایت مبارک ہے۔ مضمون کو وہ محاورہ میں بنت فکر کہتے ہیں۔ پس لوک سے مراد یہی مضمون ہے اس معنی کو مثنوی شریف کو مولانا کی لوگر کی کہا گیا۔ تجبیراس کی ہیہ ہے کہ صاحب خواب کو مثنوی مولانا روی سے منا سبت اور اس نے فیض ہوگا۔ کیا ڈپی صاحب کو پچھوڈ وق صاحب خواب کو مثنوی مولانا روی سے منا سبت اور اس نے فیض ہوگا۔ کیا ڈپی صاحب کو تھوڈ ویلی صاحب تھوف کا ہے۔ اگر مفصل جواب دیں تو میں مقصل مشورہ دوں (پھر خطا آیا تھا کہ واقعہ ڈپی صاحب کو تھوف سے دو ت ہے۔ اگر مفصل جواب دیں تو میں مقصل مشورہ دوں (پھر خطا آیا تھا کہ واقعہ ڈپی صاحب کو تھوف سے دو ت ہے۔ اگر مفصل جواب دیں تو میں مقصل مشورہ دوں (پھر خطا آیا تھا کہ واقعہ ڈپی صاحب کو تھوف سے دو ت ہے۔ اگر مفصل جواب دیں تو میں مقصل مشورہ دوں (پھر خطا آیا تھا کہ واقعہ ڈپی صاحب کو تھوف سے دو ت ہے۔)۔

واقعه: ایک صاحب مخصوصین میں ہے بیار تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ علائ نہیں کیا

کرتے فیراب تو کہنے سننے ہے بچھ کرنے ہیں گئے ہیں۔ گرہارامسلک ہیں ہے۔

اوشاہ: عرد کسب کن بس تکیہ برجبارک ' ۔ تدبیر کروگراس کوموڑ نہ مجھو، غدا پر بھروسہ
رکھو۔ دواؤں میں خواص ضرور ہیں اور وہ خواص خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو جب کھانا

رصو۔ دواوں میں مواں سرور میں اور رہ کو ال سے است کھاتے ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے ہے بیٹ بھرا۔ پانی جیتے وقت کیا خیال نہیں ہوتا کہ پانی سے سرائی ہوئی ایسے ہی اور اسباب کو سجھتے۔ صرف سے عقیدہ رکھنا کہ اسباب موٹر بالذات نہیں بلکہ خدا کے پیدا کر دینے ہے اس میں اثر ہوا ہے۔ اس کا کوئی حرج نہیں۔ اور مسلمانوں میں سے ہر ادنی اعلیٰ کا یہی عقیدہ اس کے خلاف کھائے یونان اور اہلِ سائنس کے کہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہیں ہوا ہور شرک تک پہنچتا ہے۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ خدا نے جو قانون بنادیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو کر سکتے جیسے گھڑی کو کوک دیا کہ وہ کو کئے پرایک ہی طرز سے چلی جاتی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتے

مثلاً سردی کے وقع کا سبب لحاف وغیرہ ہے۔ اہل سائنس کا بیا عقاد ہے۔ کہ بس سردی اک سے جائے گی۔ اہل اسلام کا عقیدہ بیہ کہ بید ذر بعد سردی دور ہونے کا ضرور ہے۔ گر خدا تعالیٰ دوسر ے طریقہ ہے بھی دفع کر سکتے ہیں۔ اور لحاف وغیرہ موثر بالذات نہیں کہ بلااس کے سردی دفع ہی نہ ہو۔ خلاصہ بیہ کہ بوں اعتقاد رکھتا کہ چیزوں میں آثار خدائے تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی چیزموئر بالذات نہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور مسببات کو اسباب پر مرتبہ مانے کی عمدہ دلیل بیآ یت ہے۔ و ہو الذی افزل من المسماء ماء قاخو جنا بعہ نبات کل مائے کی عمدہ دلیل بیآ یت ہے۔ و ہو الذی افزل من المسماء ماء تفاخو جنا بعہ نبات کل منسی کہ کوئی کا رش کی طرف فرمائی ہے کہ بسبب اس کے ہم نے ہم منے ہم انہ کو کوئی کا ا

### سونے جاندی کا بٹن لگانے کا مسئلہ

**واقعہ**: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سونے اور چاندی کے بٹن لگانا کیسا ہے اور ان میں ذنجیری ڈالنا کیسا؟

ارمقعاد: ہمارے علاء نے کہا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے فقہا، کی بیر عبارت ہے۔ لا بساس باز دا والمذھب لانہ تابع ہوزر میں بنن کوداخل کرتے ہیں مگر قاری عبدالرحن صاحب پانی پی نے ناجائز بیان کیا ہے ان کا بیان یہ ہے کہ ذر کے معنی گھنڈی کے ہیں جس سے مراد وہ گھنڈی ہے جس پر کلا بتون لیٹا ہوتا ہے بیٹن مراد نہیں ای واسطے میں دونوں قول نقل کردیتا ہوں۔ گھنڈی ہے جس پر کلا بتون لیٹا ہوتا ہے بیٹن مراد نہیں ای واسطے میں دونوں قول نقل کردیتا ہوں۔ اور قاری صاحب کی بات ہوگئی ہوئی۔ کیونکہ تبعیت کی شان کھنڈی میں زیادہ ہے بیٹن میں نور قاری صاحب کے مسلک میں ہے۔ زنجیروں میں تو تبعیت کی شان ہی نہیں۔ اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں ہے۔ زنجیروں میں تو تبعیت کی شان ہی نہیں وہ کسے جائز ہوں گی۔ ہاں ان کوتا بع کا تا بع کہ سکتے ہیں جس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

واقعه: ایک صاحب حضرت کی خدمت میں ایک کاغذ لے کرآئے جس میں لکھاتھا کہ میں فلاں گاؤں میں عیدگاہ تغیر کرار ہاہوں۔اس کے متعلق چندہ لوگوں سے جیا ہتا ہوں۔مطلب سے تھا کہ آپ تقید بین فرمادیں گے تو آپ کے تقید بین فرمانے پرلوگ چندہ دیں گے۔

چنانچ وہ فض اور چند علماء ہے اس کاغذ پر دستھ کے کرا کرلائے تھے۔ حضرت نے وستھ کا بر نے ہے۔ حضرت نے وستھ کا بات کرنے ہے انکار فرما دیا۔ اور چند حکایات بررگان وفقہا اپنیمین کی اس کے متعلق مسلم بھی بیان فرما دیا۔ اور چند حکایات بررگان وفقہا اپنیمین کی اس کے متعلق بیان فرمائی۔ گریہ بات ان کے خیال میں نہ آئی دوسرے روز پھروہ کا غذ لے کرآئے اورائیک ایسے مخص کو ہمراہ لائے جو حضرت والا سے خاص تعلق رکھتے سے مقصود ریہ ہوگا۔ کہ ان کے دباؤے دستخط فرمادیں گے۔ اوروہ کاغذ پیش کیا۔

ارتفاد: فرمایا کول میں نے اس قدر تمجھایا تھا کی خیال میں نہ آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بجھنے کا قصد ہی نہیں مگرر کہتا ہوں کہ جب تک میں اس موقعہ کو آئلہ سے نہ دیکھانوں دستخط کرنا جائز نہیں۔
کیونکہ بیاتو شہادت ہے اور شہادت بدون خود دیکھے جائز نہیں۔ مسئلہ کے خلاف دستخط کیے کروں۔
میسکتا نہیں ہے کہ دوسرے کے ستخطوں پروستخط کردیے جائیں۔

باتی بعض حفرات کا وستخط کردینا تو انہوں نے واقعہ کود کھے لیا ہوگا۔ اورا گر بلادیکھے وستخط کر دیئا تو انہوں ہے۔ خدا کے لئے کام کرو۔ دوسر سے دیئر وہ جانیں مجھ کو اس سے کیا۔ وستخطوں پراصرار کیوں ہے۔ خدا کے لئے کام کرو۔ دوسر سے پر جرکس لئے کرتے ہو۔ پھران کے جانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس پرلوگ مجھ کو بداخلاق کہتے ہیں۔ خلیق سے معنی آج کل یہ ہیں کہ سب کی بال میں بال ملائے بس وہ خوش اخلاق ہے۔ اب حافظ جی کو شخص اپنے ساتھ لائے ہیں کہ دباؤں پڑے گا۔ جب مرضی معلوم ہوگئی تو دباؤ اب حافظ جی کو شخص اپنے ساتھ لائے ہیں کہ دباؤں پڑے گا۔ جب مرضی معلوم ہوگئی تو دباؤ دباؤ نے کے کیا معنی۔ پھر فرمایا کہ خدا جانے جس گاؤں میں عیدگاہ کی بابتدائی خض کا ارادہ ہے اس میں عیداور جعد بھی جائز ہے یا نہیں۔ اکثر دیبات کی ایسی بھی حالت ہے۔

فاقدہ: جوحافظ صاحب ساتھ تھے انہوں نے اپنی براءت ظاہر کر دی کہنے گئے کہ میں نے تو ان کوخوب اچھی طرح کل سمجھا دیا تھا گران کا نہ معلوم کیا خیال ہے۔

سونے کے الم سے لکھائی

**واقعہ:** ایک صاحب نے بوجھا کہ حضرت جس قلم میں روشنائی کھر کر لکھا جاتا ہے اس میں جو قطعہ: ایک میں میں جو اس میں جونب ہوتا ہے اس میں مختلف دھاتیں ہوتی ہیں۔ مخملہ ان کے سونے کا جزوبھی ہے۔ مگر معلوم ہوا

ہے کے صرف اٹھار ہواں حصہ سونے کا ہوتا ہے اس قلم ہے لکھنا جائز نہیں ہے یا ہے۔

ا دینداد: مغلوب ہونے کا عتبار ہے چونکہ آپ کے بیان پرسونامغلوب ہے جائز ہے۔

واقعه: جنگ اورغدر يزنے كاذكر بور ما تفاحضرت نے فرمايا۔

ا دشاه: امن کی دعامانگنی چاہئے فتنہ ہے دل پریشان ہوتا ہے دین و دنیا دونوں کا نقصان

ہے۔ دنیا کا نقصان تو ظاہر ہے۔ دین کا نقصان دیکھے کہ بعض مقامات پر جب بدائمی ہوگئی تو ہزاروں مسلمان عیسائی ہوگئے۔ حدیث میں ہے۔ سلوا اللہ العافیہ لڑائی کی تمنا مت کرو۔ عافیت مانگولڑ ائی ہوجائے تو دوسری بات ہے اس کی آرزونہ کرنی چاہئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کرے غدر پڑے کئی بڑی حماقت ہے۔ ایک صورت میں مستورات کی آبر وخراب ہوتی ہے بعض اپنی عصمت بچانے کے لئے کوئے میں گر پڑتی ہیں فتنہ ایسی چیز ہے اس سے عافیت ہی مانگی حاسے۔

**واقعه**: مولوی حبیب احمرصاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض مضامین بعض وقت ذہن میں آتے ہیں اور پھرنکل جاتے ہیں۔

ارشاد: فرمایایی تو ہوتا ہی ہے جھے کو بھی اتفاق ہوتا ہے کہ دات کو مضامین آتے ہیں جب سبح کو لکھنے بیٹھتا ہوں تو سہو ہوجا تا ہے۔

اس لئے مناسب ہے کہ پنسل اور کاغذ جیب میں پڑار ہے جس وقت جومضمون ذہن میں آئے اس کا اشارہ لکھ لیا جائے پھر دوسرے وقت میں انہیں تر تیب دے لی جائے۔ چنانچے میری جیب میں پنسل اور کاغذ پڑا ہے اگر چہاس کی پابندی پوری اب نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ پہلی ی امنگ نہیں رہی۔

واقعه: دوصاحب بغرض اصلاح حفرت کی خدمت میں مقیم تھے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قصدالسبیل میں جو یہ کھا ہے کہ جوصاحب ذاکرین میں ہے ہوں وہ شنخ کی خدمت میں رہیں۔ اور اگر تفریخ کے لئے جائیں جیسا کہ بعدعصرانسان جلا جاتا ہے تو شیخ ہے اجازت میں رہیں۔ اور اگر تفریخ کے لئے جائیں جیسا کہ بعدعصرانسان جلا جاتا ہے تو شیخ ہے اجازت ملے کر جائیں۔ ان دونوں صاحبوں نے اس کی بابت دریافت کیا کہ ہم جائیں یانہیں، قصد السبیل تو ایسائیں لکھا ہے۔

ا بنداد: قواعد میں بعض مستثنیات بھی ہوتے ہیں اور حالات کے اعتبارے استثناء کیا جاتا ہے۔ جو اعتبارے استثناء کیا جاتا ہے۔ جسے طبیب کے نسخہ میں اختلاف حالات سے تغیر د تبدل ہوتا ہے۔ ہر کام کا اعتدال ہے۔ کرنا

ں رہے۔ بیقاعدہ ان کے لئے ہے جوسیر سپائے کے شائق ہیں اور آزاد طبیعت ہیں باتی جن مناسب ہے۔ بیقاعدہ ان کے لئے حرج نہیں۔ آپ شوق ہے تفریح کے لئے جایا سیجئے۔ پراعتماد ہے ان کے لئے حرج نہیں۔ آپ شوق ہے تفریح کے لئے جایا سیجئے۔

واقعه: ایک صاحب حضرت کے معتقدین میں سے غالبًا ای روز خدمت میں آئے تھے حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ان سے بوچھا کہ آپ کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں پھرا جازت ملنے پر کہا کہ میری حالت ایک او سے بیہ ہے کہ بچھے کو کھڑے کھڑے مماز ہویا غیر فرا خات ہے جا کہ بچھے کو کھڑے کھڑے مماز ہویا غیر فرا خاتا ہے اور اس حالت میں بی خیال ہوتا ہے کہ حضرت میرے پاس کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت میرے پاس کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے۔

ارشاد میرے زدیہ آپ کے دماغ میں مشکی اور ضعف معلوم ہوتا ہے اور اس حقیر کی طرف اشارہ فرمایا کدان کودکھائے۔ چنانچیاس تا چیز نے اسکلے روز شبح کوان کی نبض دیکھی تو ہیں بچھ میں آیا کہ ان کو معدہ ہے تبخیر ہوتی ہے اور بید میں بختی بھی تھی تھا تا ہفتم نہیں ہوتا تھا ایک وقت کھا تا ہفتم نہیں ہوتا تھا ایک وقت کھا تے تھے اور انہوں نے جلاب لیا تھا۔ اس میں وست ندہوئے تھے۔ اس تا چیز نے دھترت سے عرض کیا کہ ان کے معدہ کی حالت تھیک نہیں اس وجہ سے دماغ تک اثر ہے اور جب معدہ میں خرا کی ہوتی ہے تو اور اعضا کے افعال بھی درست نہیں ہوتے۔

حضرت نے فرمایا حدیث میں بھی تو ہے کہ معدہ حوشِ بدن ہے اور عروق مثل نہروں کے ہیں جیسا حوض میں یانی ہوتا ہے دیسا ہی نہروں میں پہنچتا ہے ای طرح جیسی حالت معدہ کی ہوتی ہے اوراعضاء کی بھی ہوتی ہے چرفر مایا کہ دیکھئے حدیث میں تشریح کی کیسی تعلیم ہے۔ اور ہے مفضر الفاظ میں اس کے بعداس ناچیز نے ان صاحب کوعلاج ہتلایا۔

واقعه: ایک صاحب کا خطآیا جولفا فہ جواب کے لئے بھیجا تھا اس پر ان صاحب کا پنة ٹائی سے چھیا ہوا تھا اس پر فر مایا:

ارشاد: خواہ نواہ لوگ ٹائپ سے چھاپ کر بھیجے ہیں صرف شان دکھانے کو بید نظر ہے کہ برے آدی سمجھے جا کیں۔

واقعه: ایک صاحب تشریف لائے حضرت نے ''نیاز'' اپنے ملازم سے فرمایا کہ گھر کھانے کیلئے اطلاع کرآ ؤ۔وہ صاحب ہوئے کہ میں شب کو کھاناتہیں کھاتا ہوں صرف ایک وقت دن کو کھاتا ہوں بہ حضرت نے فرمایا کہ ضعف نہیں ہوتا۔انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں اور جھے کوتو اس حالت میں گیارہ سال ہو گئے۔حضرت نے فرمایا کہ سے بھی تو صورت تھی۔ کہ دن کو ناغہ کیا )

جائے اور رات کو کھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صورت یہ بھی تقی مگر میں نے بعض مصالح سے ای کواختیار کررکھا ہے اور شیخ بوعلی سینانے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

ارشاد: شخ کا تول بلاتحقیق نہیں ہوگا گر حدیث کی ایک روایت ہے غالبًا این ماجہ میں ہے۔ اگر چہ بعض روایات اس کی ایس ہی ہیں لا تنسر ک المعشاء فان توک العشاء مھر مة مگر بیاتا ویل ہو عتی ہے کہ حدیث کو مقید کریں بعض امنرچہ کے ساتھ بینی اہل عرب کے ساتھ فی مگر بیاتا ویل ہو عتی ہے کہ حدیث کو مقید کریں بعض امنرچہ کے ساتھ بینی اہل عرب کے ساتھ فی کشور کی ایم بیا ہے تو کی منصوص کہا جائے اور بیام بطور مشورہ کے ہے بطور تھم نہیں۔ پھر فر مایا کہ بعض حضرات ایسے قو می ایمین والے ہوتے ہیں کہ طاہر حدیث برعمل کرتے ہیں۔ خواہ دوسرے اہل فن اس میں تاویل کرتے ہیں۔ خواہ دوسرے اہل فن اس میں تاویل کرتے ہوں۔

چنانچه ایک مولوی صاحب الد آبادیس سے ان کو بخار آیا علاج کیا گراس سے نفع نہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ اطباء یونانی کا ظاہری علاج تو کیا اب طبیب روصانی کا بتلایا ہوا علاج کروں گا۔
وہ یہ کہ صدیت میں بخار کا علاج نہر میں خاص طریقہ سے شل کرنا آیا ہے۔ اگر چہ اطباء نے اس کو مقید کیا ہے غیر مادی کے ساتھ مگر انہوں نے بہتر کیب ندگورہ عدیث بخسل کیا وہ کہتے ہے کہ اس کے بعد جھوات برس بخار بی نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ طب کے خلاف کرتے ہیں گر انہوں نے ایک نہ کی اور بالطباء کا تاویل کرنا سویکوئی انہوں نے ایک نہ کی اور شل کیا عالا نکہ خود بھی طبیب سے باتی رہا اطباء کا تاویل کرنا سویکوئی ملامت کی بات ہیں صورتیں ہیں اجتہاد میں گنجائش ہے انہوں نے حدیث کی سامت کی بات نہیں۔ تطبیق کی بہت می صورتیں ہیں اجتہاد میں گنجائش ہے انہوں نے حدیث کی تاویل ای طرح حدیث میں تاویل ای طرح حدیث میں تاویل ایک طرح حدیث میں ایک ہوا ہے کہ لا عب کہ کہا کہا کہا اس میں بھی انظم طریقت بی ہے کہا س کوما ول کہا جو آیا ہے کہ لا عب سد دی کہ مرض متعدی نہیں اس میں بھی انظم طریقت بی ہے کہا س کوما ول کہا جو آیا ہے کہ لا عب سے طاعون اور چوادیات ہوا کی صورت ہو کہ گھر میں یا محلّہ میں کی کوکوئی موجائے جیسا کہوا بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو جائے واس وقت طاعون اور پھر دوسروں کو بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو اس وقت طاعون اور پھر دوسروں کو بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو اس وقت سے طاعون اور پھر دوسروں کو بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو اس وقت سے طاعون اور پھر دوسروں کو بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو اس وقت سے طاعون اور پھر دوسروں کو بھی ہو جائے جیسا کہوا بھی ہو اس وقت سے سے تو اس وقت سے تو اس سے تو اس وقت سے تو ا

عوام تو حدیث میں شبہ کرنے گئتے ہیں اور اہل ادب اپنے اندر نقص سجھتے ہیں چنانچہ بررگانِ پیشین نے حدیث کے ادب کوالیا ملحوظ رکھا ہے کہ خواجہ حضرت بہاؤالدین نقشندی کا قصہ ہے کہ آپ نے ایک روز فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرروز جو کی روٹی تناول فریا تے تھے اور دہ بھی ای طرح کہ غلہ کو پیس لیا اور پھونک سے بھوی اڑا دی کوئی با قاعدہ آٹا چھانے کا التزام نہ تفا\_اورہم لوگ علم میں بین اب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بر مل کیا کرو۔

چنانچہ جو کے آئے کی روٹی بغیر چھانے پکائی گئی۔ اس کے کھانے سے سب کے پیٹ میں درہ ہوا۔ اور سب نے بیخایت کی۔ مگر ویکھے کیا اوب تھا سنت کا کہ اس میں کوئی شبہیں کیا۔ بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے ہا ادبی کی کہ مساوات چاہی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزیمت پر عمل کرنا ہمارا منصب نہیں ہم رخصت ہی کے لائق ہیں۔ ادب بھی عجیب چیز ہے۔ ای اوب پر ایک قصہ حاجی صاحب کایا دہ یا۔ ایک فخص آپ کے صفور میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تر بیر ہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بڑا حصرت نے فرمایا کہ بیسی کہ روضتہ مبارک کی ویواروں کی بھی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیسی کہ روضتہ مبارک کی ویواروں کی بھی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیسی کہ روضتہ مبارک کی ویواروں کی بھی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیسی کہ روضتہ مبارک کی ویواروں کی بھی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیسی کہ کھی نیارت ہم کو نصیب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیسی کہ کھی کیا گئیں۔

**واقعہ**: حضرت کے پاس بذریعہ خط اطلاع آئی کے مولوی عبد الجبار ساحب کا انتقال ہو گیا۔ حاضرین کو بھی حضرت نے اس واقعہ کی اطلاع دی اس کے بعد فرمایا:

ارشاه: مولوی غیدالجارصاحب دیندار عاقل تصاور جوآ دی دیندار بھی اور عاقل بھی ہو اس سے برداجی خوش ہوتا ہے۔

واقعه: ایک صاحب تشریف لائے حضرت نے ہم نشین میں سے ایک صاحب سے فرمایا کرآپ ذراس طرف مرک جائے ان کو بیٹھ جانے و بیخے وہ صاحب تو ہے گرایک صاحب اور ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے وہ بھی اپن جگہ سے ہٹ کر بیٹھ گئے۔

ادشاد: میں نے آپ سے تو نہیں کہاتھا کہ آپ بھی ہٹ جائے میں نے ان سے کہاتھا کہ آپ بھی ہٹ جائے میں نے ان سے کہاتھا آپ کی وہ ہے ہوں ہے آپ بی مسلمت تو تھی جو آپ سے نہیں کہاتھا اس کا خیال رکھا سیجئے آپ بی وی جگہ بیٹھئے۔

واقعه: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بھی سے جوعشر نکالنا جاہتے وہ نائی بڈھی وغیرہ کودینے کے بعد نکالیس یا پہلے نکال کر پھران کودیں۔

ارشاد: پہلے عشر نکال کر پھران کو دیں۔البتہ جوزراعت میں شریک ہیں ان کوان کا حصہ دے کر پھرعشر نکا لئے اور و ولوگ اپنے حصہ میں سے نکالیس -

**واقعہ:** ایک صاحب نے ایک قصائی ہے تیل خریدا۔اوروہ کہیں سے چرا کراایا تھا۔اور ان صاحب کوخبر نہتی ۔وہ بیل ان کے بہاں سے بکڑا گیا اور مقدمہ اس کامجسٹریٹ کے بہال گیا فسن العزيز المسلم

یہ صاحب بہت گھبرا رہے تھے اس کے متعلق حفرت سے دعا جا بی اور یہ کہ کوئی تعویذ مرحمت فرمائے۔ چنانجے تعویذ مرحمت فرمایا۔

**الشاد:** یاحفیظ کی کثرت رکھیں۔ میں تعویذ لکھے دیتا ہوں۔ جب حاکم کے سامنے جا گیں تواہینے ماس رکھیں۔

#### زبین میں بٹائی کا مسئلہ

واقعه: ایک صاحب نے بوجھا کہ ایک زمین تھی۔ میں نے اور ایک دوسر یے تخص نے شرکت میں نے اور ایک دوسر یے تخص نے شرکت میں تھیتی کی اس طرح کہ نصف زمین میں تومیں نے ڈیج ڈ الا ۔ اور نصف میں اس نے ۔ میر ا تیج تو جمااس کانہیں جما۔ پھراس نے دوبارہ نے ڈ الا ۔ وہ جمااور غلہ بہیدا ہوا۔ اب مجھ کواس دوسر ہے گئے کی نصف قیمت دین ہوگی یانہیں۔

الشاه: اگرآپ نے شرکت کی ہے اس میں تو نیج کی نصف قیمت آپ کودینی ہوگی اور اگر آپ بوں کہدیں کہ تو اپنا کاٹ لے اور میں اپنا کا نے لوں تو نہ دینی ہوگی۔

**واقعه:** ایک صاحب تھانہ بھون کی ایک مسجد میں امام بتھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے مہمانداری باہر ہوئے تھے ان کی حدوسعت سے ان کی مہمانداری باہر تھی عالبًا اس میں وہ امام صاحب بچھے مقروض بھی ہو گئے تھے۔اور حضرت کومہمانوں کا آنا معلوم تھا۔اس برفر مایا:

النقداد: اول تو تمہارے مہمانوں کو جائے کہ بازارے کھا کیں تم کوان کے جمع کرنے کا اہتمام نہ چاہئے ۔ اورا گرکوئی اتفاقی ہو بھی تو جو چیز موجود ہووہ کھٹا دینا چاہئے ، پکھی نہ ہوتو اپنی کھانے میں شریک کرلویہ بکھیڑا ہے کہ قرض لیتے پھرو۔ اہتمام کرتے پھرو۔ اگر آمدنی میں سے تمہارے پاس بکھ ہے جائے تو اس کا اپنے پاس رکھنا مناسب ہے، تا کہ ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے جب بیصورت اختیار کرد گےتو مہمان بھی آنے موقوف ہوجا کیں گے۔ آزاد تمہارے کام آئے جب بیصورت اختیار کرد گےتو مہمان بھی آنے موقوف ہوجا کیں گے۔ آزاد درویتوں کی وضع تو بھی ہے کہ اگرکوئی مہمان آجائے تو بس اپنے ہی کھانے میں شریک کر لیتے ہیں درویتوں کی وضع تو بھی ہے کہ اگرکوئی مہمان آجائے تو بس اپنے ہی کھانے میں شریک کر لیتے ہیں کہ آؤایک ایک لقمہ کھالو۔ لوگوں کے مال برحرص برحتی ہے۔ جس اہتمام سے دین پر اثر ہواییا اہتمام نہ کرے موال نا کا شعر ہے۔

نان دادن خود سخائے صادق ست ہے جان دادن خود سخائے عاشق ست ہاں اگر وقت پر دس کا کھانا آگیا تو کھلا دوایک مولوی صاحب کا قصہ ہے۔ کہان کے

یہاں ایک بزرگ بڑے کامل آگئے۔ اس روز عیم صاحب کے یہاں فاقد تھا اور ان بزرگ کی کی نے بھی دعوت نہیں کی اور وجہ اس کی بیتی کہ عیم صاحب اکثر دعوت سے انکار کردیتے تھے اس لئے لوگ کم دعوت کر تے تھے میں صاحب نے ان بزرگ سے صاف کہدیا کہ میرے ہاں تو آخ فاقد ہے آگر آپ کہیں تو میں کسی کے یہاں دعوت کرا دول مگر مہمان بھی ایسے ہی تھے۔ بولے کہ جب آگر آپ کہیں تو ہم بھی فاقد سے دجیل گے۔ ای روز مغرب کے وقت ایک شخص نے گیارہ برب آپ کو فاقد ہے تو ہم بھی فاقد سے دجیل کے۔ ای روز مغرب کے وقت ایک شخص نے گیارہ برب آپ کو فاقد ہے تو ہم بھی فاقد سے دجیل کے۔ اس فاقد نوٹ گیا پھر مہمان کے بھی مناسب حال بو بیت کے میں بیش کئے۔ بس فاقد نوٹ گیا پھر مہمان کے بھی مناسب حال بند و بست فرمایا بزرگوں کا تو بی ظریقہ ہے۔

**واقعه**: حضرت جب ذاك كي كام سه فارغ بوع تو فرمايا-

ارشاد: وقت برکام کرنے ہے ذرااہتمام تو کرتا پڑتا ہے مگر کام کر کے بے فکری ہوجاتی ہے۔اگرتماہل ہے کام لیاجائے تو بعد میں بڑی دفت پیش آتی ہے۔ میں نے بیاس لئے کہا کہ اور لوگ بھی یابندی کریں۔

**واقعه** ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں خطالکھا تھا کہ جوشغل مجھ کوتعلیم فر ہار کھا ہے ہوئغل مجھ کوتعلیم فر ہار کھا ہے وہ بچھلے پہر نہیں ہوتا۔اور پیچنس بیار بھی مجھے حضرت نے لکھا تھا کہ بعدعشا کرلیا کریں۔اس پر انہوں نے لکھا کہ کہ بعدعشاء کرنے کولکھا تو ہے، گر اس کو جی نہیں قبول کرتا حضرت نے جواب میں تحریفر مایا۔

ارشاد: بیاطاعت توارادی ہے تہری تونہیں جی جائے کرد۔ جی جا ہے نہ کر دکوئی جرتونہیں ہے جب خود جانتے ہوتو کسی کومتبوع کیوں بتاتے ہو۔

كيم شعبان المعظم استعلا ججرى

ارفاد: ہندوستان میں نسب ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے بہیں معلوم لوگوں نے کہاں ہے اخذکر لئے ہیں کوئی اپنے کوعماس کوئی فاروقی کوئی صدیقی بتا تا ہے اورنسب ناموں کی جس قدر شخصی ہی جی ای قدر اختلاف بو هتا چلا جاتا ہے۔ اصل بات معلوم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مجمع میں کہا تھا کہ کیا ہندوستان میں بھی لوگ (صدیقی وغیرہ) چھانٹ جھانٹ کر بھیجے گئے تھے۔ اوروں کی نسلیس کہاں گئیں شبہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے گڑ بڑ کر کے اپنے کو بڑوں کی طرف منہوب کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر بید بیعت نہ کی جائے تو کھوکا لحاظ کیسے ہوگا) فرمایا کہ عرفی دیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر بید بیعت نہ کی جائے تو کھوکا لحاظ کیسے ہوگا) فرمایا کہ عرف

وجاہت وموجودہ حالت پرنظر کر کے لحاظ ہوگا۔ گذشتہ انساب کی تحقیق پر مدار نہ ہوگا۔ بھرفر مایا کہ ہم کوقر آن شریف نے حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہونا بتلایا ہے۔ اس لئے بیہ جز دیقینی ہے ور نہ نسب ناموں کے اختلاف پرنظر کر کے اس میں بھی شبہ ہی رہتا ہے۔

چنانچے غریب ڈارون نے تو انسانوں کا پہلے بندر ہونا ہی بتلا دیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں که وه خوداییایی ہوگا ہر محف کواپنے گھر کی زیادہ خبرتھی۔ چنانچیہ مونوی لطف اللہ صاحب کھنوی اور ایک اہل باطل سے میت کی نجاست وعدم نجاست میں بحث ہوئی۔اس مذہب میں مردہ خزیر کے درجہ میں نایاک ہے بحث تو بہت رہی۔ مگر آخر میں مولوی لطف الله صاحب نے بطور اطیفہ بیا کہا کہ ہماری سمجھ میں آگیاوہ مید کہ تمہمارے مردے ایسے ہی ہیں اور ہمارے مردے ایسے ہیں یعنی ہمارے مردے پاک اورتمہارے نا پاک ہمیں اپنے گھر کا حال معلوم ہے تہبیں اپنے گھر کا۔ ا دشاد: حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات سائل کے سوال کرنے پر جواس ہے بجائے جواب دینے کے سوال کیا جاتا ہے اس سے اس کے شبہات کا جواب ہو جاتا ہے اور یہ بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ سائل کے سوال کا تو جواب دینا جا ہے نہ کہاس کے سوال پر الٹااس ے ہی سوال کرلیا جائے جنانچہ ایک صاحب نے حدیث نفس کی شکایت لکھی تھی۔ میں نے اس پر میسوال کیا تھا کہ وہ حدیث نفس اختیاری ہے یا غیراختیاری۔اور بیل وہ مخص صاحب علم آج ان کا جواب آیا ہے کہ آپ کے اس سوال ہی ہے سب شبہات رفع ہو گئے اگر ان کا جواب آتا کہ اختیاری ہےتو میں لکھتا کہ مت لاؤاور! گر لکھتے کہ غیراختیاری میں تو لکھ دیتا کہاس پر کچھ گرفت نہیں پھر کیول خیال کیا جائے ۔ مگر انہول نے تو لکھا کے سوال ہے شبہات رفع ہو گئے اور ایسے موقعه پرمیری غرض سوال کرنے سے جرح قدح نہیں ہوتی بلکہ جواب ہی دینامنظور ہوتا ہے۔ آج کل تو تعلیم یا فتول کا مذاق میہ ہے کہا حکام شرعی کی علت اور حکمت ہے۔ سوال بہت کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھ سے بذریعہ خط ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کافرے سود لینا کیوں حرام ہے میں نے کہا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے۔ ایک صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ خدا کے احکام میں تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آپ میہ بتلا ہیئے کہ آپ کے سوال من الحكمت كرنے ميں كيا حكمت بے ان سے ان كى آئكھيں كھل كئيں ۔لوگ ايسے جواب ير اعتراض کرتے ہیں کہ ڈھیلا سامارتے ہیں۔ چنانچہوہ پہلے مخص مجھ سے ملے تو شکایت کرنے لگے بياوگ اينے کومقل کل بنجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقل گل نہیں بلکہ مقل گل ہیں یعنی ان کی مقل بالکل گل ہوگئی۔ مگر بیضرور ہے کہ ان سے گفتگو میں مزوآ تا ہے کیونکہ سیجھ میں آنے ہے مان لیتے ہیں۔ معقولیوں کی طرح نہیں کہ اپنی بات پراڑے رہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے ایک مولوی صاحب کالقب اڑبل ٹورکھا تھا جمود واصرار بھی ہری چیز ہے آج کل اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تواس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل ہوتے ہیں کیونکہ ملطی تو سب کو معلوم ہو ہی جاتی ہے بلکہ غلطی کا اقرار کرنے میں عزت ہے ایسے خص کی نبیت لوگ بطور مدح کہا کرتے ہیں کہ یہ غلطی کا اقرار کرنے میں عزت ہے ایسے خص کی نبیت لوگ بطور مدح کہا کرتے ہیں کہ یہ غلطی کا اقرار کرنے والوں کے کہلوگوں کی نظر میں ذلت ہوتی ہے اور وہ اس غرض ہے از کرتے ہیں کہ قلطی کا اقرار کرلیے پرلوگ ان کو تقیر سمجھیں ہے۔

واقعه: نیاز ملازم جفزت والای خدمت مین آیا حفزت نے اس کو پانی بڑھ کراورتعویذ کسی کے واسطے دیا۔ نیاز کوایک اورشخص کے واسطے بھی تعویذ کی ضرورت تھی اس نے کہا کہ تعویذ دیا ہوگھول کرنہ کہا کہ بھے کواور تعویذ اس کے علاوہ در کار ہے۔ حفزت سمجھے کہ جس کے واسطے میں تعویذ وے چکا ہوں پھر طلب کرتا ہے اور اس نے کہا بھی تھا ای طرح کہ جس سے بہی سمجھ میں آسکتا تھا۔ جھزت نے فر مایا کہ تعویذ تو تم کوابھی دیا ہے پھر کیسا تعویذ ما تکتے ہواس نے کہا میں اور تعویذ ما تکتے ہواس سے کہا میں اور تعویذ ما تکتے ہواس سے کہا میں اور تعویذ ما تکتے ہواس سے کہا میں اور تعویذ ما تکتا ہوں اس برفر مایا:

ارمشاه: تم نے کھول کر کیوں نہیں کہا کہ مجھے تعوید اپنے لئے اور جائے کیا بھے کو علم غیب ہے کہ تم اور تعوید یا نگتے ہو خواہ کو اور طاخر رہت دوسر ہے کو تکلیف دینا یہ کون ساخر رہت ہوتی ہے۔ اور میرے پاس رہتے ہوئے اتناز مانہ ہوگیا یہ بھی نہیں معلوم کہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں نہیں کہنا بلکہ تا تمام بات سے ہرا یک کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات کھول کر کہنا جا وار پوری بات کے تا کہ دوسرا سمجھ لے۔ جھے کو ان خرافات سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو جا ہے کہ اگر کس سے کام لینا اے تو اس حالت میں لے کہ اس کے قلب پر تکدر نہ ہو۔ تکدر پہلے جا ہے کہ اس حالت ہیں ہے کہ اگر کس سے کام لینا اے تو اس حالت میں لے کہ اس کے قلب پر تکدر نہ ہو۔ تکدر پہلے بیرا کر دیا۔ اور پھر تعوید جا ہوتی ہوتا (پھر نیاز اگر کا زیادہ مدار تعوید دینے والے کی توجہ پر ہے اگر اس کا قلب پریشان ہوتو اگر نہیں ہوتا (پھر نیاز سے فرمایا کہ جاؤا کے گھنٹہ میں تعوید کے آنا)۔

پھر حصرت نے حاضرین نے فرمایا کہ جھے کو عصد میں بھی دوسرے کی صلحت مدنظر ہوتی ہے اس لئے میں نے اس سے ایک گھنٹہ بعد تعویذ دینے کو کہدیا صرف ای کی مصلحت کی وجہ سے میں نے پرچوں کا قصہ جو کیا ہے کہ لوگ اپنے حالات ایک برچہ پرلکھ کر بچھ کو دیدیا کریں اور میں ای سن العزيز ----- جلدسوم

پر چہیں جواب دے دیتا ہوں صرف انہیں کی مصلحت کے لحاظ سے ایسا کیا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ زبانی بات کھل کر کہتے نہیں مجھ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان کوضرر ہوتا ہے ایسے قواعد پر صرف ضرورت مجبور کرتی ہے۔

جب کوئی محض کے سے کام لے تو بقدرامکان اس کی اعانت کرے نہ یہ کہ سارا ابو جھاس پر اللہ دے۔ اتنی ہی مدد سی کہ منہ سے صاف الفاظ تو کیج اور موقعہ کو سمجھے نیاز نے اس وقت ایک فرمائش میں دوسری فرمائش کو ادعام اور منضم کر دیا۔ اپنی حاجت کو دوسرے کی حاجت میں ملا دیا فرمائش میں دوسری فرمائش کو ادعام اور منضم کر دیا۔ اپنی حاجت کو دوسرے کی حاجت میں ملا دیا (حاضرین سے فرمایا اصل میں تعویذ اس نے مجھ سے کل مانگا تھا مگر مجھ کو یاد کہا تنگ رہے ہیا ہی کے مروسہ رہے کہ میں تو کل کھ بی چکا ہوں اس لئے صرف اتنا ہی کہا کہ تعویذ دیدواور پھروہ بھی ایسے موقعہ پر کہا یک تعویذ اس کوابھی وے چکا ہوں۔

ادشاد: کانپور میں ایک شادی تھی اس میں ناچ کی بھی تجویز ہوئی مگر بعض ثقات نے شرکت سے عذر کر دیا۔ صاحب خانہ نے محض ان کوشریک کرنے کے لئے یہ کیا کہ ایک روز تو مولود شرکت سے عذر کر دیا۔ صاحب خانہ نے محض ان کوشریک کرنے کے لئے یہ کیا کہ ایک روز تو مولود کی شدر شریف کرایا۔ جس میں ثقات آسکیں اور دوسرے روز ای جگہ باز اری عورت کو نچوایا یہ مولود کی قدر رہ گئی ہے۔ لوگ مانعین کو بے ادب کہتے ہیں اور اس طرح کرنا بڑا ادب ہے۔

ا الشاد: لوگ بوجھا کرتے ہیں کہ چار زانو بیٹھ کرسونے سے وضوٹو نتا ہے یانہیں۔ میں قواعد سے جواب دیا کرتا ہوں کہ نہیں ٹو ٹنا مگر کوئی جزئی نہیں دیکھی تھی۔ اس دفت عالمگیری کو دیکھا تو جزئیہ موجود ہے کہ وضونہیں ٹو ٹنا۔

واقعه: ایک صاحب مراد آباد ہے تشریف لائے اور عرض کیا کہ جناب کو جلسہ سالانہ شاہی سجد میں تکلیف دینے کے لئے مجھ کو بھیجا ہے جس موقعہ پرتشریف لے جانا مناسب ہو۔ اس سے مطلع فرما دیجئے تاکہ تاریخ جلسہ اس کی مطابق معین کر دیجائے (حضرت بھی بھی اکثر اس جلسہ میں تشریف لے جاکروعظ فرمایا کرتے تھے) حضرت نے عذر فرمایا جس کے متعلق ملفوظ ذیل جلسہ میں تشریف لے جاکروعظ فرمایا کرتے تھے) حضرت نے عذر فرمایا جس کے متعلق ملفوظ ذیل

ادشاد میری طبیعت تو بنده گئی بیان و نادشوار برمعترضین نے وہ وہ اعتراض کئے جن سے دل بچھ گیا اور شبہ ہو گیا کہ مجھ میں المیت نہیں ہے (بیدوہی اعتراضات تھے قصہ خواب کے متعلق ) لوگ اوہ ہرکی کی شیعتے ہیں اور میں اوبر کی کئی خیال کرتا ہوں ۔ سہار نپور میں بھی شگفتگی ہے متعلق ) لوگ او ہرکی کی شیعت ہیں اور میں اوبر کی کئی خیال کرتا ہوں ۔ سہار نپور میں بھی شگفتگی ہے بیان نہ ہو سکا جب طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے تو مضمون کا سلسلہ بند ہوجا تا ہے بیان میں بے لطفی

العزيز \_\_\_\_\_ جلدسوم

ہو جاتی ہے۔سامعین کوتو لیے طفی محسوس ہوتی ہی ہوگی مجھ کوخود محسوس ہوئی۔اس کی نسبت کیا کیا جائے اوراس کاعلاج کیا ہو۔لوگوں کی سجونہی کی وجہ ہے اب تو یہ قصد کرلیا ہے کہ پچھیکھوں گا بھی نہیں۔ جب نفع کی جگہ ضرر ہوتو ہٹلا ہے کہ کیا حوصلہ بیان کا باتی رہے مجھ کو پیشک ہو گیا کہ کہیں بیان برمواخذہ نہ ہو۔ یہا تنگ کہ میں نے پرانی تالیفات پرنظر ٹانی کرنے کا کام بعض احباب کو سپر دکیا ہے کہ وہ میری تالیفات کی غلطیاں اور مسامحات تلاش کریں اس کے بعد میں مشتہر کر دوں گا کہ فلاں فلاں موقعہ پر مجھ سے خلطی اور تسامح ہوا ہے مجھ کومعاندین اور اجانب کی بالکل شکایت نہیں موافقین کی طرف سے صدمہ ہے کہ انہوں نے عنوان ایبا اختیاط کیا کہ جس سے تخت صدمہ ہوا۔میرے مٰداق میں وسعت زیادہ احتیاط کی نہتی۔جیسی اب ہوگئی مجھ کوتو اس کا صدمہ ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جیے شرعی جرم میں کیا جاتا ہے۔ میں خواب کے تصہ کواب تک صواب سجیتا ہوں۔اور میں معترضین پراعتر اض ہیں کرتا۔ میں ان ہے مزاحمت نہیں کرتا۔ بیان کی رائے ' ہے تگر عنوان اس کا بہت ہی برا ہے بھے کوتو نہایت رنج ہے کہ معمولی باتوں میں لوگ ایہامات تراشية بين مين تو كهتابون كها ب الله جب بيه حالت بينو جم مين اور مقتد وين في التكفير مين كيا فرق باتی رہا۔ وہ وہ ایہامات تراشیتے ہیں کہ مشکم کواس کا خیال تک بھی نہیں ہوااس کئے آنا جانا بھی بکارے (جوصا حب مرادآ بادے آئے تھے انہول نے عرض کیا کہ پھران ہے بچاؤ کیسے ہو) فرمایا کہ بچاؤ تو ہوسکتا ہے وہ اس طرح کہ میں اپنے زبان وقلم کوروک لوں اور واقعی میہ ہے کہ جب اوگوں کوضرر پنچتا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہیں مواخذہ نہ ہوجائے اس حالت میں کیازیان کھل سکتی ہے اور کیا قلم انچھ سکتا ہے۔ آخرا یک دن دنیا ہے اٹھنا ہوگا تو ان مضامین کا خاتمہ ہوہی گا۔ابدالآباد کے لئے تونہیں ہیں۔ جب ضرر ہوتا ہے تو ابھی ہے موقوف کر دیا جائے اگرعوام الناس ادراجانب اس معامله میں ہوتے تو حرج نہ تھا۔عوام اوراجانب کا اثر تو قلب پر رائی برابر بھی نہیں۔نہان کی وبه سے بیانات رو کے جاسکتے ہیں افسنصوب عنکم الذکر صفحاً النع میکرموافقین سے بیا امر چیں آیا رنج تو اس کا ہے۔ جب ضرر ہونے لگے تو کیا کیا جائے آپ بی بتلائے البتہ جو حضرات مجبور کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کر ناپڑتا ہے جیسے سہار نپور میں مولا نانے نبیس ما نا۔ حالا نکسہ میں برابرعذر کرتا رہا۔این لیئے یادل ناخواستہ بیان کرتا پڑا۔میرا ول تونہیں جا ہتا اگر کوئی مجبور كرے گاتو باول ناخواسته مجبور كرئے ہے انكار نيس نكر بشاشت دانشراح كے ساتھ نه ، وگا مير كانو به حالت ہوگئی۔

اًنت اے مویٰ دہانم دوختی 🏗 وزیشمانی تو مقید ہوکر بیان کرنامشکل ہے۔ عین بیان کے وقت مضامین کی آمہ ہور ہی ہے اب اس میں بےلحاظ رکھنا کہ بیدابہام نہ ہو جائے نہایت دشوار ہے عوام اور اجانب کی تو کچھ شکایت نہیں شکایت تو موافقین کی ہے اور اس کاصدمہ ہے مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور میں جواب دوں۔اس میں خرابی میہ ہے کہ کسی نے اعتراض کیا اور میں نے اس کا جواب دیا پھروہ اعتراض کرے گا پھر میں جواب دوں گا۔ایسے ہی سلسلہ چاتا رہے گا اور خرا فات میں وفت ضائع ہوگا میری تو بہ عادت مجھی نہیں ہوئی اور پھر یہ کہ لوگ حواثی چڑ ھاتے ہیں۔عدادت کا باب کھلٹا ہے خانگی معاملات میں اور ذاتیات تک نوبت آتی ہے۔ پہلے لوگوں میں ایسا نہ تھا۔اب لوگ تفتیش کے دریے ہوتے ہیں جلے ہو کرتذ کرے ہوتے ہیں۔ جوخیر مفضی ایسے امور کی طرف ہواوروہ خیر واجب ہونبیں ۔ تو اس کوچھوڑ نا ہی جا ہے (جوصاحب مراد آبادے آئے تھے انہوں نے کہا کہ نفع زیادہ تھا۔ضررے اس لئے پہلا ہی طرز اختیار کرنا جاہئے )۔فرمایا کہ میہواجب نہیں واجب میں گردن بھی کٹنے کی پرواہ نہیں تھی ریو ورجہ مستحب میں ہے اور مجھ سے اتنا ہو جھ اٹھ نہیں سکتا۔ بیان کے دفت بخت تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے اس واسطے بیزنیت کر لی ہے کہ جوصا حب مجھ کو باہر بلائیں گے تو ان ہے میشر ط کرلوں گا کہ وعظ نہیں کہوں گا۔ البیتہ وطن میں وعظ کہوں گا۔ وجہ بیہ ے کہ باہر کاانسداد نہیں ہوسکتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مجامع ہوتے ہیں اور تجربہ ہے معلوم ہوا کہ نہم لوگوں ہے جاتار ہانہیں معلوم کیا مجھ جائیں بخلاف یہاں کے جو بیان ہوتا ہے وہ صبط کیا جاتا ہے اس پراچھی طرح نظر کرلوں گااور پھرشائع ہوگااور باہر بھی لوگوں کے ہاتھوں میں بہنچ ہی جائے گا۔ اصل مقصود بندنه ہوگا۔وہ برابر جاری رہےگا۔ جب موافق بھی مخالف ہونے لگیں تو کیوں صدمہ نہ ہو۔ میں دوسروں کی زبان نہیں روگ سکتا مگراہیۓ اوپر تو قدرت ہے۔البتہ مجبور کرنے پر حاضر ہوں اور وہ بھی اس صورت میں کہان کی زبان ہے کہلوالوں کہ ہے تو یہی جیسے آپ کہتے ہیں مگر ہم مجبور کرتے ہیں اس حالت میں انکارنہیں مگر لطف کا وعدہ نہیں ۔ بلکہ ریصورت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی نصائح کی کتاب ہوتو اس کو پڑھ کر سنا دیا جائے کہ کسی کواعتر اض کا موقعہ ہی نہ لیے۔ مواا نا قطب الدین صاحب گابھی بہی طرز تھا کہ کتاب ہاتھ میں لی اور اس کوسناتے چلے گئے۔ یہ بڑا اسلم طریقتہ ہے کہا ہے بہی کروں گا مگراس میں لطف نہیں آئے گا۔عوام کوتو رنگین مضامین اور شور انگیز بیانات میں لطف آتا ہے اس کا تجربہ یہ ہے کہ دو جار ہزار آ دمیوں کا مجمع سیجیج اور کتاب

یز ہے تولوگ بیٹینیس کتے اٹھاٹھ کر چلے جا کیں گے۔ جب جا ہے تجربہ کر کیجئے اور راز اس بیہودہ شور وغل میں اور ہے کہنے کے قابل تو ہے نہیں گر کہے دیتا ہوں وہ بیا کہ آج کل اصاغر سے ا کا برجھی متاثر ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ اصاغر کی بات کی ایک صورت بنا کر اور اس کولباس پہنا کرا کابر کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور اصاغر کی اس صورت بنانے کی زیادہ وجہ کوئی رنج ہے جوان کومجھ سے پہنچا ہے۔ چنانچے بعض کے رنج کی وجہ میہ ہے کہ میرے اندرایک قسم کی صفائی ہے اور بعض ہے میں خصوصیت کا تعلق رکھنانہیں جا ہتا۔ بوجہ اس کے کہ میری طبیعت ان ے نہیں ملتی اس کئے میں ان سے کہد یتا ہوں کہ میری تمہاری طبیعت نہیں ملتی قصد المجھ سے ملنے بھی مت آؤ۔ اگرا یے لوگ کہیں راستدل جاتے ہیں تو بس السلام علیکم وعلیکم السلام وہ یوں سیجھتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد ممکن نہیں کہ اس کے دل میں ہماری طرف سے رنج نہ ہو۔اور اس قیاس فاسدہ ے وہ مجھ ہے رہنج رکھتے ہیں۔بس اب وہ عیوب حیما شتے ہیں اور ان کو رنگین کرکے ا کابر کے ساسنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کووہ یوں کہتا ہے۔اب خوشامہ کرتے پھرو کہ میری بات کا پیہ مطلب نہیں تھا بلکہ بیمطلب تھا پھراس کی کوئی حذبیں غرض سبب اس کا رنبخش ذاتی ہے۔ میں نے تو پہلے حضرات کودیکھا ہے۔اب میں اپنے اخلاق کو بدل نہیں سکتا۔اس وجہ ہے بعض جگہ میرانفع دینوی منقطع ہو گیا بعض امراء ہے مجھے بہت روپیوں کا نقع ہوتا تھا مگرمیری طبیعت ان ہے میل نہیں کھاتی تھی ہیں نے پہنچویز کیا کہان سے پیعلاقہ قطع کیا جائے میں نے اطیف حیلوں سے ہدایا کا سلسلة تطع كرديا \_اب مين كيااين عادت بدلول \_

عر ساری تو کئی عشق بنال میں مومن میلا آخری وقت میں کیا فاک مسلمال ہول کے اور ان بیانات کابند کرناصورۃ ہے حقیقہ نہیں جس کی صورت ہے کہ یہال وعظ ہوا۔ اور صبط ہو گیا اس میں نظر کر سے مجھے کرویا گیا اور طبع ہو کرسب جگہ بینج گیا۔ وحلا وحلا یا کٹا کٹا یا یہا اس سے جائے گالوگوں کے ایہا مات نکا لینے ہے اب جو میں اپنی کتابیں ویکھا ہوں تو خوو جھے ایہا م ہونے لگا جیسے کسی میاں جی کی نقل ہے کہ بچوں نے اس کو بیار بیار کہہ کہہ کر بیار ڈال ویا تھا وہ حالت ہوگئی۔ اب تو ہوں تی جا بھا وار اور ایکھا وہ اس کے بیار بیار کہہ کہہ کر بیار ڈال ویا تھا وہ حالت ہوگئی۔ اب تو ہوں تی جا ہتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھا جائے۔

آنا نکه بکنج عافیت بعضستند که دندان سگ و دمال مردم بستند کام ایک شخص پرموقوف نهین برجمحالائق سے بھی کام ہوگیا ہے اور بہت ہوگیا شکر ہے اور کرنے والے بہت میں۔اب تو یمی نیت ہے کہ ای کو چھانٹ دول۔ میں نے میسلسلہ بھی جاری کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے۔ ' تھی الاغلاط' و تنقیح الاضلاط'۔ بھی میں قافیہ کا بھی مرض ہے اور خافین ہے کھی درخواست ہے کہ غلطیاں چھانٹ جھے کو مطلع کریں میں جو جھالوں کا میں ان سے رجوع کروں گا میں تو یہ کام اپنے مواخذہ ہے بچنے کے لئے کرتا ہوں ان کے ساکت کرنے کوئیں بعض موافقین نے یہاں تک لکھا کہ بیٹے جوجی چاہے لکھ دیتے ہیں ہواور ہم مصیبت میں پر جاتے ہیں۔ لوگ طعن کرتے ہیں۔ ہمیں پیچھا چھڑانا دشوار ہوجاتا ہے۔ میں لکھ دیا کہ آپ لکھ دیا جسے کہ ان نے تو جس کے کہ ان نے تو جسے کہ وہ فرمہ دار ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ لوگ اس صورت میں یہ کہیں گے کہ ان نے تو تیں میں میں بی تارہ دیا جو تی اور مصلحت زمانہ ہے۔ مگر میری عالت تو تا ہے۔ مگر میری عالت تو تا ہیں میں بی تارہ دیا تا ہے۔ مگر میری عالت تو تا ہیں میں بی تارہ دیا ہے۔ نیادہ سب اس کا تہذیب عرفی اور مصلحت زمانہ ہے۔ مگر میری عالت تو تا ہیں میں بی تارہ دیا ہے۔

رعدِ عالم سوز را بالمصلحت بني چه كار 🌣 كار ملك ست آنكه تدبير وتحل بايدش جن حفرات کومیں نے دیکھا ہےان میں تو اس کا بیتہ بھی نہ تھا۔ آج کل لوگوں میں یالیسی بہت ہوگئ ہے۔ مجھے دباتے ہیں کہتم الی بات مت کہوہم پریشان ہوتے ہیں۔اجانب کوتو ژبو ژ کر جواب دیا جاتا ہے مگرا پنوں ہے زی کرنی پڑتی ہے اور اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔اگرمثل سابق کے کام جاری رکھا جائے اور پھرالی واہیات پیش آئیں تو غیبت کی نوبت آ جاتی ہے اچھا میں کہتا ہوں علماء ہے استفتاء کیا جائے کہ جس مستحب سے اتنا مفاسد پیش آئیں اس کو کیا جائے یا نہیں۔ جواب یمی ہے کہ نہ کیا جائے ان قصول ہے جھے کو تمام تمام رات نیند نہیں آئی۔ان قصوں میں بیار ہو گیا رنج ایسی چیز ہے کہ آ دمی کو بیار بنا دیتا ہے۔ میں تو کیا ہوں حضرت لعقوب علیہ السلام کود کی جے جن کے بارہ میں ہے: تسفت ؤات ذکر يوسف حتى تكون جرضاً او تكون من الهالكين. الله عاني التعالي التياركرني جائية عنيتين شكايتين بيدا موتى بين امراض کھڑے ہوجاتے ہیں۔ان قصول ہے دو تین روز اتنی تکلیف ہوئی کہ حدنہیں نہ اؤ رّاد رہے نہ اشغال۔ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ہم سوالوں کورخصت پرعمل کرنا مناسب ہے۔ میں اختلاف ہے بہت پریشان ہوتا ہوں۔ جاند میں کیسا اختلاف ہوتا ہے ای لئے میں جاند کی منادی تبھی نہیں کراتا۔اگرکوئی تحقیق کرنے آتا ہے تو کہدیتا ہوں کہ میری تحقیق یہ ہے جس کو میں نے ظاہر کر دیا۔ میں تو لوگوں سے بیابھی کہدیتا ہوں کہ مقتدی بن کرعیدگاہ چلا جاؤں گا امام بن کرمہیں۔ جب سب لوگ جائیں گے میں بھی ساتھ ہولوں گا۔جنہیں اس کی عادت ہےان کومزہ آتا

ہے جب میں کہہ چکا کہ میری بات مت مانو پھر کیوں سر ہوتے ہیں۔ بیتو سودا ہے کھر امعلوم ہولو

ورند دوسری دکان سے فریدو۔ جومتبوع بنا چاہے ہیں۔ ان کواس کا شوق ہوگا جھ کومتبوع بنے کا شوق نہیں حضرت مولا نامحد قاسم صاحب کولوگوں نے کا فرتک کہا۔ اگر مولا ناکوالی روایت سنے کا انفاق ہوتا تو آفر ماتے ہیں کہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اور فرمانے کہ ہیں اب تو مسلمان ہو گیا۔ مولا نامحہ یعقوب صاحب نے ایک سائل کے مکر رسوال پر فرمایا تھا کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہیں۔ اگر ہما راجواب پہند نہیں تو اور کسی سے بچھو ہے بچپن سے تو ایسے حضرات کو دیکھا ہے اس کے خلاف دیکھنے سے تو وحشت ہوتی ہے اب لوگوں کوشوق ہے مناظرہ کا۔ مجھے تو عادت بدلی نہیں جاتی۔ ایک خلاف دیکھنے سے تو وحشت ہوتی ہے اب لوگوں کوشوق ہے مناظرہ کا۔ مجھے تو عادت بدلی نہیں جاتی۔ ایک خص نے سہرام سے پچھا عمر اض بھیج تھے۔ اور مناظرہ کی بابت تکھا تھا ہیں نے جواب تکھا و انسا او ایسا کی لعلی ہدی او فی ضلال مبین قل لا تسالون عما اجر منا و لا نسل عما تعدم لمون قبل یہ جمع بیننار بنا ٹم یفتح بیننا بالحق و ھو الفتاح و لا نسل عما تعدم لون قبل یہ جمع بیننار بنا ٹم یفتح بیننا بالحق و ھو الفتاح العلیم. اور میں نے کہا کہ اس آ یہ کاروکھو۔

سہار نپور میں مولانا نے فرمایا کہ جلسہ میں براءت کے متعلق بیان ہوجائے تو اجھاہو۔ میں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ بری فرما کیں گے بس بھی کافی ہے۔ انشاء اللہ ایسے لوگ تھوڑے دنوں میں خود ہاتھ جوڑیں گے۔ کیا میں براءت ظاہر کر سے عوام کی خوشامہ کروں۔ ہاتھ جوڑوں اور جناوی کہ میں اچھا ہول۔ مولانا نے فرمایا کہ عوام کواس بدگانی سے گناہ ہوگا اس لئے براءت کر جناوی کہ میں اچھا ہول۔ مولانا کے فرمایا کہ عوام کواس بدگانی سے گناہ ہوگا اس لئے براءت کر دنی جا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو اپنے ہاتھوں گناہ سیلتے ہیں ان کواس کا انتظام جا ہے کہ تحقیق کر س۔

ایک مرض اپنی جماعت میں اور پیدا ہوگیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کرایک دوسرے کے بیل میں کہ فلا نے بڑے ہوئے ہیں اور فلانے کم ہیں۔ ایک دوسرے کوفضیلت دے کر دوسرے کے بیل کہ فلا نے بڑے ہوئے ہیں اور فلانے کم ہیں۔ ایک دوسرے کوفضیلت دے کر دوسرے کے عبوب بیان کرتے ہیں جو تحق کسی سے وابستہ ہوتا ہے اس کو برائیاں جتلا کر تو ڈتے ہیں اور اس سے ہٹاتے ہیں اپنی عادت تو برائی ہی بڑی ہوئی ہے اس متم کی عادت بھدی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ہٹاتے ہیں اپنی عادت تو برائی ہی بڑی ہوئی ہے اس متم کی عادت بھدی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ہٹاتے ہیں اپنی عادت کرنا چھوڑ دیا ہے کہ لوگ مجھ کو دوسروں پر بڑھا کیں گے میں مخدوم بنانہیں چاہتا خادم بناچاہتا ہوں۔

اپ خفرات کودیکھا ہے جمع میں بکٹرت لوگ ہوتے تھے گریہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس سے بیعت ہے گل میں خط حفرت مولا نامجہ پیقوب صاحب کا پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں کوئی عالموں میں نہیں ہوں الخے۔ اس زمانہ کی باتوں کود کھے کر وحشت ہوتی ہے اور یہ جی جا بہتا ہے کہ کونے میں سردید سے۔ میں نے پہلے لوگوں کو اپنے کورشیدی وغیرہ لکھتے ہوئے نہیں و یکھا۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں مثلاً اپنے کو لکھتے ہیں فلاں اشر فی ۔ اپنے کو میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں تو ڈانٹ ویتا ہوں۔ اس سے فرقہ بندی ہوتی ہے۔ لوگ تعظیم میں ایسے بڑھ کرتے ہیں کہنا شروع کیا۔ اس جو بیانچہ اب ہاتھ جو شنے کا طرز نکلا ہے لوگوں نے جھے کو حضرت! گئے ہیں کہ صدے گزر گئے ہیں۔ چنانچہ اب ہاتھ جو شنے کا طرز نکلا ہے لوگوں نے جھے کو حضرت! کہنا شروع کیا۔ اس سے جھے پر بڑا ہو جھ ہوا۔ حتیٰ کہ میر سے بقائی مظہر نے بھی بہی طرز اختیار کیا میں نے ان کو بڑاڈ انٹا اور کہا کہا گرزیادہ عظمت دل میں ہے تو بڑے بھائی کہدیا کرو۔ میرا تو یہ بی طرز اختیار کیا جا ہاتھ ہو جو ہے کہ پرانا رنگ ہو دل ای سے خوش ہو جا ہے۔ بھو پال میں جا کرائی نسبت ای پرانے جا ہوا ہا میں جا کرائی نسبت ای پرانے جہ ہو بیال میں جا کرائی نسبت ای پرانے طرز بھہ کی شہادت میں کر جی خوش ہو جا ہے۔ بھو پال میں جا کرائی نسبت ای پرانے خوش ہوا۔

قصہ ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک صاحب وہاں تھے من رسیدہ اور اپنے مجمع میں ممتاز سے ہونی وضع کے یہا تلک کہ بولی بھی نہیں بدلی تھی وہی پر انی بول چال تھی۔ نہایت ساوہ لفظوں سے انہوں نے فر مالیا کہ میرا جی تم سے الربھی خوش ہوا۔ اور زیادہ جی اس سے خوش ہوا کہ میں نے تم کو اپنے برزگوں کے طریقہ بردیکھا۔ ان کی شحبت سے وہ نفع ہوا جیسا کہ مشائخ کے پاس معلوم ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ برزگوں کے نمونہ ہیں۔ ان سے مجھکول کر بڑا ہی جی خوش ہوا۔ مجھکو بعض مسائل فرعیہ مشلاً بعض صور بواہیں حضرت مولا ناگنگو ہی سے اختلاف تھا گران پر اس کا ذرا بھی بار مسائل فرعیہ مشلاً بعض صور بواہیں حضرت مولا ناگنگو ہی سے اختلاف تھا گران پر اس کا ذرا بھی بار مسائل فرعیہ مشلاً بعض صور بواہیں حضرت مولا ناگنگو ہی سے اختلاف تھا گران پر اس کا ذرا بھی بار مسائل فرعیہ مشلاً بعض صور بواہیں دفعہ میلا و میں مدعو ہوئے آپ نے ایک خلیفہ سے نہیں ہوا حضرت حاجی صاحب ایک دفعہ مجلس میلا و میں مدعو ہوئے آپ نے ایک خلیفہ سے

ر یافت فر مایا کہتم بھی چلو کے۔آپ نے صاف کہدیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔

کونکہ ہندوستان میں منع کرتا ہوں تو جانے سے کیا اثر ہوگا۔ حضرت عالی صاحب نے فرمایا کہ مولا تامیں جانے سے اتا خوش نہ ہوتا جتنا نہ جانے سے خوش ہوا۔ سید صاحب کی ایک وفعہ ایک رکعت فوت ہوگئی ہیں۔ اس پر مولا ناعبد انحی صاحب مرحوم نے لٹاڑا کہ آج کل کے مقتدا ایسے ہیں کہ بیویوں کی بغل میں لیٹ کر رکعت فوت کرتے ہیں۔ گراس پر بالکل برانہیں مانا۔ سید صاحب نے مولا ناعبد انحی صاحب نے ہو بات بھے سے خلاف ویکھوفورا کہدینا۔ اس پر یہ جواب ویا کہ جس روز آپ حق پر نہ ہوں گے میں آپ کے ساتھ نظر ہی نہ آؤں گا۔ اور اس پیس ہیں۔ اس پر یہ جواب ویا کہ جس روز آپ حق پر نہ ہوں جن حضرت کو ہم نے دیکھا ہے اور اس نہیں ہیں۔ ان پر یہ عصاد ق آتا ہے۔

حریفاں باد با خورد عدو رفتند ہی تھی خی نہا کر دند در فتند ایک جھے ہے کہے جہ ہے جہ ہوئے غرب آتی ہے کہ جھے ہیں جب بین بلک اگر کوئی میری طرف داری کرتا ہے تو عیس استخاص گالیاں دیتے ہیں جس کی برداشت ہم نہیں ہوئی عیس نے کہا کہ اس کا علاج ہے ہے: افحا سمعت میں بسایات الله یکفو بھا ویستھ زا بھا فلا تقعدو ا معھم اور آج کل پر طرفداری روافض کی ہے ۔ طرفداری کی بعدان بھا ویستھ زا بھا فلا تقعدو ا معھم اور آج کل پر طرفداری روافض کی ہے ۔ طرفداری کی صاحب ہوگئی ہے کہاس سے قرقہ بندیاں ہوجاتی ہیں جونہایت مصر ہے اس کے بعدان صاحب ہوجادی گا اور برفر مایا کہ واعظ تجویز فرما لیجے گاتا کہا گریس نہ آسکوں تو کام ندر کے اور برفر مایا کہ واور پر فرمایا کہ وادر پر فرمایا کہ جب لوگ اس طرز سے وعظ میں گردور وی کرد بروفر مایا کہ جب لوگ اس طرز سے وعظ میں گے خود بی کہدیں کہ ہم نے بلا کر بیسہ بی برباد کئے۔ البت تھا نہ بھون میں وعظ کا پہلا وعظ رہے گا۔

واقعه: أيك صاحب نے بدية ايك جوڑه جونة كا بھيجا تھا جو پاؤل ميں تنگ آيا۔ان كولكھ ديا گيا۔ان كولكھ ديا كدوه كى كود يكر آپ كا ان كولكھ ديا كدوه كى كود يكر آپ كا اس برلكھا كہ ميں كى كود يكر آپ كا احسان لوں كيا ضرورت ہے پھرانہوں نے دوسرا جوڑا بھيجا كدوه بھى تنگ تھا اگر چہ پہلے ہے كم - اس برجواب تحريفر مايا۔

الشاد کاش اگراتن بے تکلفی بھی ہوتی تو ہری راحت ہوتی۔ یہ جو تہ گوشک نہیں گر جیسا میں بہنتا ہوں اتنا کشادہ بھی نہیں ہے۔ بے تکلفی ہوتی تو اول پیانہ مرکا لیتے۔

واقعه: ایک صاحب کا ایک لمبا چوڑا خط آیا۔ جس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیال کھی تھیں اور بیبھی لکھا کہ میں حاضری کا قصد بہت دنوں ہے کرتا ہوں مگرا ہے واقعات پیش آجاتے ہیں کہ حاضر ہوئی نہیں سکتا۔ اب حاضری کامصم ارادہ تھا مگرا یک مقدمہ ایک میرے عزیز نے دائر کرادیا۔ مجبورا آنہیں سکتا۔

حضرت نے لکھا کہ میں وعا کرتا ہوں کہ پریشانیاں دفع ہوں اور یہاں آنا بہتر تھا۔اگر صورت آنے کی نہ بھی ہوتو اس کے لئے تدبیر لکھتا ہوں اپ معاملات کو خدا کے سپر دکر دینا چاہئے وہ جو کریں اس میں راضی رہے ۔ یہ بہترین تدبیر ہے۔ کوئی کر کے تو دیکھے۔ پھر ارشاد فر مایا کہ آج کل لوگ ایسے جوابات کو خشک مضامین سے تعبیر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہمیں ان مضامین (خشک) میں مزہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ گوہ کے کیڑے کے زدیک طوائی کی ساری دکان ہے فاکدہ ہیں کو وک کیڑے کے زدیک طوائی کی ساری دکان ہے فاکدہ ہیں کو فاکدہ ہیں کو فاکدہ ہیں جو دکان میں رکھے ہیں ہے فاکدہ ہیں کو فاکدہ ہیں کو فاکدہ ہیں کو فائدہ ہیں کے کہ میں جو اللہ واور پیڑے ہیں جو دکان میں رکھے ہیں ہے فاکدہ ہیں کے فائدہ ہیں کو بہتد کرتے ہیں۔ جسے تاریخ وغیرہ وجب اس کی بیہ ہے کہ مضامین کو بہتد کرتے ہیں۔ جسے تاریخ وغیرہ وجب اس کی بیہ ہے کہ مضامین سے کان خوش ہو جاتے ہیں اور پھے کرنا نہیں پڑتا ۔ لوگ ان مضامین کو تر ہیں۔ اور یہاں لوے کے دینے چیانے بڑتے ہیں اور پھے کرنا نہیں پڑتا ۔ لوگ ان مضامین کو تر ہیں۔ اور یہاں لوے کے دینے چیانے بڑتے ہیں۔

ارشاد: بعض لوگ ایے ہیں کہ جب ان کوذکر و شغل تعلیم کیا جاتا ہے جہاں ان کوتھوڑی کی مدت گذری تو خیال کرنے گئے ہیں کہ استے دن ہو گئے جھینیں ہوا۔ کیا غدا تعالیٰ کے ذمہ قرض ہے اور کیا تہم ارااستحقاق ہے کہ ان کے ذمہ پورا کرنا واجب ہے۔ ایک اشکال اس صورت میں میدوارو ہوتا ہے کہ ہم سے خدا ہے تعالیٰ کا دعدہ ہے اس لئے ہم کو ملنا چاہے ناس کا جواب یہ میں میدوارو ہوتا ہے کہ ہم سے خدا ہے تعالیٰ کا دعدہ ہے اس لئے ہم کو ملنا چاہے ناس کا جواب یہ ہے کہ آپ کونسا وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کریں۔ جب آپ اپنا وعدہ پورانہیں کرتے تو وہ اپنا وہ دعدہ کیے پورا فرما کیس جو تہمارے ایفا پر معلق تھا گویا تمہارے ایفاء نہ کرنے کی حالت میں خدا تعالیٰ کا وعدہ ہی نہیں ہوا۔ او فوا بعہدی او ف بعہد کم کے تم میرے جدکو پورا کرو میں اپنا عہد پورا کرول گا۔

ہم تو خدا تعالی کے ساتھ وہ معاملہ کررہے ہیں کہ اگر کسی دنیاوی آ قاکے ساتھ کریں تو سزا کے متحق ہوں۔اوراگر ہم کریں بھی اور ٹمرات مرتب بھی نہ ہوں تو بھی کیا دعویٰ ہے اوراہیا خیال كرنا حقيقت مين كرب جس كا حاصل بدلكاتا ب كرجم النيخ آب كويد بجيهة مين كه بم بهى يجه مين -ہمیں اپنی حقیقت کی خبرنہیں اگر خبر ہوتو یا نیج وقت کی تماز کی تو فیق ہونے پر بھی ہمیں تعجب ہوا۔ اور معلوم ہوا کہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے میص ان کافضل ہے کہ میں اس کی بھی تو فیق ہوئی۔ نہ کہ جنید بغدادی ہونے کے ملی ہوں۔مثال اس کی بیہ ہے کدایک عورت ہے نہایت بدشکل ہے۔میل کیل اس کی آنکھوں میں بھرا ہے تاک تھوک اس کے چیرہ پرلگا ہوا ہے اور دوسری عورت ہے نهایت حسین وجمیل اورنهایت پاک وصاف خوشبو میں معطروہ پہلی عورت کہنے سکے کہ میں اس حور کے بچہ کی موافق محبوب کیوں نہیں ہوں تو اس سے یوں کہا جائے گا کہتم ہوکیسی۔ جیسے تم ہوو کی ہی محبوب بھی ہو۔ یہ بھی تو دیکھنا کہ جنید وغیرہ تھے کیسے۔اگراپینے اسلام کی پرتال کرنی ہوتو احیاء العلوم كود كيموجس سے ہارے اسلام كى بورى حقيقت كھل جائے گى۔ جيسے ہم بين ويسانى جارا استحقاق ہے۔اگر کوئی محص کسی امیر کے یہاں سوا ہواخر بوزہ لے جائے اور انعام کے استحقاق کا وعویٰ کرنے نگے تواس کی کیا گت ہے گی۔فلاہرہے کہ دربارے ذکت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ حق تعالیٰ کا وہ فضل ہے کہ ہم کوسڑ ہے ہوئے پر بھی انعام دیتے ہیں۔اوراسپے وریار سے ہیں تکالتے اس کو ہم غنیمت نہیں سمجھتے۔ دوسرے جن ثمرات کا ہم کو انتظار ہے اس کا وعدہ ہی کہاں ہے۔ کسی نے ایک کتاب ملت ہے۔ جس میں اس مضمون کے اشعار ہیں کہ اے اللہ تو نے موکی کو بیا ويا يوسف كوريرد ما فلال كوريد ديا اور فلال كورير ديا اور بار بار ريم صرعه لا يا سها-

ع "میری بار کیون دیراتی کری"

کویاحق سجانہ تعالی پراپنا استحقاق جنایا ہے اور بیزبان حال سے شکایت ہے۔ اس حتم کی مناجا قوابیات ہے۔ ہمارا تو یہ قول ہے کہ کیسے درجات اس کا خطرہ بھی نہیں آتا۔ بہی مدنظرہ کے جو تیاں نہیں جس کے ہم سخق ہیں۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی محض فوجداری کا مجرم ہو۔ اور مستحق جیل خانہ کا ہواور حاکم اس پررتم کھا کر بری کردے اوروہ یوں کہنے گئے کہ جھے گاؤں تو ملے مستحق جیل خانہ کا کہ تیرا گاؤں ملنا تو یہی ہے کہ تو جیل خانہ سے فتا گیا۔

لوگوں کا د ماغ سر گیا جوالیا کہتے ہیں۔حضرت حاجی صاحب کا نداق تو یہ تھا اور بیانا ہے حاصل ہوتا ہے ایک شخص نے آ کر حضرت کے کہا کہ حضرت زیارت حضور علی تھے ہوجائے۔فرمانے گے کہ آپکا یہ حوصلہ ہے ہم میں تو اتن بھی لیافت نہیں کہ روضہ مبارک کے گنبد کی بھی زیارت نصیب ہو جائے حضو مذاہقے کی زیارت تو در کنار۔

)

اس کی حقیقت تو وہ جان سکتا ہے جس کوفنا کا درجہ حاصل ہو و یہے یکھ بھی نہیں۔ جو بات ذوق پر موقوف ہے وہ بتلا نے سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ تو کھا کر ہی حاصل ہوگی جیسے کی نے گنا نہ کھا یا ہو کیسا ہی اس کے رو ہر واس کا ذا اُقد بیان کیا جائے بھی سمجھ نہیں سکتا۔ تا وفتیکہ کھا نے نہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے حضور میں ایک شخص نے دوسر بے خص کی شکایت کی کہ وہ تو شرک کرتا ہے نہ مایا میاں بیٹھو بھی۔ یہ جب بی تک کہتے ہوجیتک اپنی حقیقت پر نظر نہیں پڑی۔ جس روزاپنی حقیقت کو ملائی سارے شرکین ہے اپنے کو بدر سمجھو گے۔ چندا ندھوں نے ہاتھی کو ٹول کر دیکھا مقال کی سارے شرکین سے اپنے کو بدر سمجھو گے۔ چندا ندھوں نے ہاتھی کو ٹول کر دیکھا تھا۔ کس کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آئی تھی اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا نے کہا کہ ہاتھ میں اس کی سونڈ آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہاتھی میں اس کی سونڈ آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سون کس کی بینا شخص نے سن کر کہاں کہ حسد قسم و کذرہ تم کہ تم نے تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سون کی بینا شخص نے سن کر کہاں کہ حسد قسم و کذرہ تم کہ تم نے تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوس کی بینا شخص نے سن کر کہاں کہ حسد قسم و کذرہ تم کہ تم نے تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوسل کی بینا شخص نے سن کر کہاں کہ حسد قسم و کذرہ تم کہ تم نے تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوسل کی بینا شخص نے سن کر کہاں کہ حسد قسم و کذرہ تم کہ تم نے تھا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جسے سوسل کی بینا شخص

ہے تو اسلے کہ جتناتم نے اس کے متعلق بیان کیا اس میں تم سے ہو کہ ہاتھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر پوری ہیئت اس کی بینیں ۔ پوری مقیقت اس کی جب بی معلوم ہوسکتی ہے کہ تبہار ہے آنکھیں ہوں اور ویسے اس کا پورا انکشاف نہیں ہوسکتا۔ اس طرح محض زبان سے ان باتوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوسکتی تادفتیکہ ذوق کے درجہ میں نہ آئے۔ اور یہ ذوق بیدا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی حقیقت اور ان کی جو تیاں سیدھی کرنے ہے جو کہ اعتقاد و انقیاد کے ساتھ ہو کیونکہ یہاں محض تقلید سے کام جاتا ہے چون و چرا کرنے ہے کام نہیں جاتا ہ

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ہے۔ جز شکتہ ہے نہ میر و نفل شاہ جید کی بیٹے اوراستاذی الف اور کہد بے جیسے کوئی بچاستاذ کے سامنے الف بے لے کر بیٹے اوراستاذی الف اور کہد بے اور بچہ یوں کہنے گئے کہ الف کی صورت میں کول ہوئی اور بے کی ایسی صورت میں واسطے ہوئی تو استاداس ہے کے گا کہ تو اپنے گھر کا راستہ لے۔ بات بیہ ہے کہ ابتداء ہرامرکی تھلید محض ہے۔ طالب کی نیت تو رہبر بننے کی بھی نہ ہوئی چاہئے بلکہ بیزیت ہو کہ ہمیں راستہ نظر آجائے۔ اور رہبر بننے کی بھی نیت نہ ہوئی چاہئے اگر بینیت ہے تو وہ خص غیر تن کی الطریقة ہے بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہوئی چاہئے اگر بینیت ہے تو وہ خص غیر تن کا طالب سے خود بجھ تجویز نہ کرے اور رہبر کے دالا ہے کون!

کام کرنے کا قوطر بقہ ہیہ جو بیان کیا گیا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ سے با تمی دل میں تاردول۔اس طریقہ برعمل کر کے قود کھو کیا ہوتا ہے۔ایک حکایت بیان کرنے کو قابل نہیں یگر چونکہ یہاں خلصین ہی ہیں اس لئے بیان کئے دیتا ہوں وہ سے کہ ابراہیم ابن ادہم کی ایک بارتبجہ قضا ہو گیا اگلے دن بری کوشش اور بندوبست کے کہ قضا نہ ہواس دن منج کی نماز بھی قضا ہوگی ۔ حق سجانے کی طرف سے ارشادہ ہوا کہ اور بندوبست کرو۔وہ کہتے ہیں 'فسو صست ہوگئی ۔ حق سجانے کی طرف سے ارشادہ ہوا کہ اور بندوبست کرو۔وہ کہتے ہیں 'فسو صست فیاستہ و حت '' کہ میں نے اپنے کا مول کو اللہ میال کے سردکر دیا بس جھ کورا صحت ہوگئی۔اور یہ کیا کہ میں کہ بیان کے لئے ہے کا میلین کے بیان ہی کہ بیان کو ایس ہوتا ہے تا ایک کھمت مقام ہوتا ہے ہیں جہ ہے کہ اس فن کی تعلیم کو ایک ہو ہے کہ ہوتا ہے کہ بی وجہ ہے کہ اس فن کی تعلیم کو ایک ہو ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوان کی تعلیم کون کے بیال اور خبر گیری دھتی چارے کہ جانے کہ جانے کہ اور کیا سازش کرتے ہیں۔ کی ناحقیقت شناس نے اپنے مضمون ہیں کور یہ ہے کہ ہرکارا گریز کی کوصو فید کی بری دکھ بھال اور خبر گیری دھتی چارے کیا جانے سازش کو۔ بیتو ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خانے کہ جانے کیا وگوں کو سوزش کو جانے ہیں بعض با تیں ان کی بظاہر خلاف پٹر بعت معلوم ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خلاف نہیں سوزش کو جانے ہیں بعض با تیں ان کی بظاہر خلاف پٹر بعت معلوم ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خلاف نہیں سوزش کو جانے ہیں بعض با تیں ان کی بظاہر خلاف پٹر بعت معلوم ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خلاف نہیں سوزش کو جانے ہیں بعض با تیں ان کی بظاہر خلاف پٹر بعت معلوم ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خلاف نہیں سوزش کو جانے ہیں بعض با تیں ان کی بظاہر خلاف پٹر بعت معلوم ہوتی ہیں۔ حالا تکہ وہ خلاف بیس

عاجی صاحب کے طریق کا عاصل یہ ہے کہ باطن میں عشق وسوزش ہواور ظاہر میں اتباع ہوبردگی وہ ہے جس میں بزرگی ہی من جائے مگر بدون پہلے بزرگی عاصل ہوئے فنا عاصل نہیں ہوتی ہے جس میں بزرگ ہوتی ہے جسے آبند میں شیری جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے۔ میں شیری جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے۔ شیرین کی قابلیت ترشی ہے ہوتی ہے۔ جس آبند میں پہلے ترشی ندآ سے وہ شیرین نہیں ہوتا۔ بلکہ

اس کا مزہ خراب رہتا ہے۔ اس کا مزہ اچھانہیں ہوتا۔ بزرگ درمیان میں آتی ہے پھر فنا حاصل ہوتی ہے۔ خود داری اہل اللہ میں کہاں۔ گالیاں بھی پڑنے لگیس تو پر داہ نہیں ہوتی۔ کوطبعاً حزن ہو۔ یہ حالت نہیں ہوتی کہ کسی کے بُر ا بھلا کہنے پر اس کے در پے ہو گئے۔ مشورہ کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا عگر پھر بھی اس کے در پے نہوئے حالانکہ ان کواس بر بورا قابوتھا کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں۔ وہ مجسٹریٹ ہیں۔ مجسٹریٹ میں محسٹریٹ صاحب نے کہا کہ میں اس کو چھ ماہ ہے کم نہ جیجوں گا۔

مرمولوی صاحب نے کہا ہیں اپنقس کے لئے ایبانہ کروں گا۔ ہیں نے ایک نمونہ اس وقت میں دکھایا۔ گر بیر مطلب نہیں کہ جس کوفنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو وہ ہزرگ نہیں بلکہ فنایہ ہے کہ ہزرگی ہوکر وہ بھی مث جائے۔ وہ ہزرگ تو ہوا۔ لیکن اگر صاحب فنا ہوتا تو خود کو ہزرگ نہ سمجھتا۔ اور صاحب فنا ہے لئے بیضر ور نہیں کہ کسی کی گتا خی کرنے پر دل میں خیال بھی نہ آئے۔ ہاں مقتضا پڑ عمل نہ ہوگا۔ ویسے قوا مور طبیعہ ستاتے ہی ہیں۔ اور بیسب چیزی خدائے تعالی کا عطیہ ہیں۔ استحقاق کسی کو بھی نہیں۔ گر ہاں دھن میں لگار ہے ہیں جو لیجئے کہ ذکر پر کیفیت کا طالب ہونا کی سے اس اس مقتصات ہے ہوئی جائے کہ جزا کی مطرف التفات بھی نہ ہونا جا ہے ۔ یہاں تو کام نیاز مندی سے جات یہ جون و جراکی گنجائش ہی کی طرف التفات بھی نہ ہونا جا ہے۔ یہاں تو کام نیاز مندی سے جاتا ہے چون و جراکی گنجائش ہی

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ہے جز شکتہ ہے گیر د فضل شاہ ہر کجا بہتی ست آب آنجا رود ہے ہر کجا مشکل جواب آنجا رود البتہ دعا کرتارہ شاید عزایت ہوجائے۔ میں البی باتیں ول میں اتارنا جا ہتا ہوں گر البتہ دعا کرتارہ شاید عزایت ہوجائے۔ میں البی باتیں ول میں اتارنا جا ہتا ہوں گر الفاظ نہیں کہ ادا کرسکوں۔ یہ امور وجدانیات ہیں الفاظ ان کے لئے کافی نہیں وجدان ہی ہے حاصل ہوتے ہیں۔ گودل میں اتارنہیں سکنا گربیان سے اتنا اڑتو ہوگا کہ رغبت تو پیدا ہوگی اگر چہ یوری طرح مجھند آئے فقط۔

ادشاد حضرت مولانا گنگونگ نے ایک بار فرمایا کہ کسی ہے کسی قتم کی تو قع مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو۔ یہ بات دین و دنیا دونوں کا گر ہے جس شخص کی میرحالت ہوگی و وافکار وہموم ہے بھی نجات یا جائے گا۔

واقعه: یخری گی تھی کہ ایک عامل خورجہ شلع بلند شہر میں آئے ہوئے ہیں اور وہ آگ میں

بلے جاتے ہیں اور جلتے نہیں بلکہ جولوگ ان کے ہمراہ جاتے ہیں ان پر بھی آگ کا اثر نہیں ہوتا۔
اور یہ واقعہ درجہ ثبوت کو بیٹنج گیا۔ بلکہ مثنی پوسف صاحب ساکن خورجہ خود حضرت والا سے بیان کرتے تھے کہ میں اس جلسہ میں شریک تفا۔ حضرت نے ایک اورصاحب سے دریافت فر مایا کہ اس واقعہ کو دیکھ کرکوئی اسلام بھی لایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوائی پر حضرت نے فر مایا۔

ار صاحب می کا ہوتا ہے اس کی صورت دیکھ کرکوشش ہوتی ہے جو بلا کرامت ہوتو زیادہ اشر ہوتا ہے۔ کوئکہ کرامت میں تو ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے جو بلا کرامت ہوتو زیادہ اشر ہوتا ہے۔ کوئکہ کرامت میں تو ہوجا میں پڑجاتا ہے کہ پچھاور بات نہ ہویہ جیب اثر حق میں ہے۔ اور ایسے اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فر ما کر اللہ علیہ وسلم ہو جہ کہ اب اور کوئی مجر وطلب نہیں کیا۔ کسی کا شعر ہے ۔

نور حق ظاہر بود اندر ولی 🌣 نیک ہیں باشی اگر اہل ولی مولویابوالحسن صاحب کا ندھلوی نے اس کا خوب ترجمہ کیا ہے \_

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور ایک کب چھپا رہتا ہے بیشِ ذی شعور طالبین کی نظراخلاق کی طرف ہوتی ہے۔طالبین نے بھی معجزہ طلب نہیں کیا۔خود صحبت سے معلوم ہوجاتا ہے اب زمانہ نبوت کا تور ہانہیں اب کشش انتاع سنت میں ہے اورا انتاع سنت میں دھو کہیں ہوتا۔ کیونکہ آ دی اپنے کوکہاں تک ہنادے گاراز ایک ندایک روز کھل ہی جاتا ہے۔۔

جنید کی حکایت ہے کہ ایک محفی ان کی خدمت میں دس برس رہے۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ جنید ہوئے کہ تم نے جنید کو اس عرصہ میں بھی حق تعالی کی نافر مانی کرتے بھی ویکھا اس نے کہا کہ نہیں۔ فر مایا کہ کیا بیقوڑی کرامت ہے کہ دس برس تک اپنے مائک کو تاراض نہ کرے حق میں ایک اوراثر ہے کہ اول وہلہ میں اگر بچھ بھی نہ ہو پھر آ دی بچھ کر آ تا ہے نقشہ تو ذبین میں ہوتا تی ہے کی عارض کی وجہ سے اثر نہ ہوا جب عارض دُھل گیا تو قلب میں نقاضا پیدا ہوا۔ اور سمجھا کہ بیرمیری غلطی تھی۔

**واقعه**: ایک صاحب کوهنرت نے تعویذ کر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوموم جامہ میں کرلیں۔

ارشاد: تعویز کے لئے موم جامہ شرا نظے نہیں صرف بانی سے بچاؤ کے لئے ہے۔

واقعه: ایک بوڑھ شخص آئے اور حفزت ہے عرض کیا کہ جھ کو خرج کی ضرورت ہے۔
اوراس کے ساتھ سے بھی کہا کہ بیس فلانے کا مرید ہوں۔ اور حفزت کی زیارت کو آیا ہوں۔
ارشاد: کسی بزرگ کی طرف نبیت کر کے ان کو کیوں بدنام کرتے ہوخواہ تخواہ ان کی ذلت کرنی کہ فلانے کے مرید مانگتے بھرتے ہیں۔ اگر حاجت تھی تو ویسے ہی سوال کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسی باتوں پر سکوت کروتو خوش اخلاق اگر غلطی پر مطلع کروتو بداخلاق۔ عضرت نے فرمایا کہ اگر ایسی باتوں پر سکوت کروتو خوش اخلاق اگر غلطی پر مطلع کروتو بداخلاق۔ عمل تو کہتا ہوں کہ جب ہم لوگوں ہے دین میں استفادہ کرتے ہوتو اگر و نیا میں کر لوتو کے حرج نہیں مگر تنگیس سے کیا فائدہ کہ آئے بھیک مانگنے اور کہتے ہیں کہ ذیارت کرنے آیا ہوں بھر کہتے ہو کہ خرج نہیں تو اس حالت میں کہاستا عت نہیں زیارت کے لئے آتا کہاں جائز ہے۔

دیکھوکہ جج جورکن اسلام ہے وہ بلا استطاعت جائز نہیں زیارت تو کیا جائز ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے جج کے متعلق مضمون بیان کیا کہ بعض لوگ جج کو جائے ہیں اور بے فکر پھرتے رہے ہیں۔ لوگ تو مصیبت سے کھانا پکا کمیں اور وہ جا کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ایک دو ہوتو کوئی دے بھی وے اور تعریف یہ کہ عربی بولنے لگتے ہیں یا شخ لقمہ جب تک دیں گے نہیں ٹلیں گے نہیں میہ کہاں جائز ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیں۔

حفرت مولانا گنگوبی نے اچھاطرزاختیارکردکھاتھا۔ حکمت کاطرزتھا۔ جولوگ بچھوناوغیرہ ساتھ نہیں لاتے تھاس کابندو بست نہیں فرماتے تھے۔ باتی خصوصیت کی اور بات تھی۔ مولانا نے ایک دفعہ ایک خادم سے فرمایا کہ ایک خص گاؤں کا ہے ویکھوتو اس کو مناسب جگدل گئی یا نہیں خادم نے واپس آ کرعرض کیا کہ جگدل گئی اور میں نے کپڑے کوبھی پوچھ لیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ کوں پوچھاکیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ کوں پوچھاکیا گئی اور میں نے کپڑے کوبھی پوچھ لیا۔ اس پر حضرت نے دمایا کہ مولانا محمد قاسم کے یہاں مہمان زیادہ آ گئے آپ نے عشاء کے وقت مہمانوں کے لئے نمازیوں سے دضائیاں عاریت لے لیں۔ اس واسطے کہ لوگوں کے پاس عاد بازائد کپڑا گھر میں ہوتا ہے مصائیاں عاریت لیک مہمان کو دیدی۔ جب رات کو سردی ہوگئی تو مولانا گنگوبی سے رضائی بول ایک طلب فرمانے لئے۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ میں تو نہیں دیتا تم نے اپنی رضائی کیوں دیدی۔

اور فرمایا کہ جن کو کپڑ انہیں ملاوہ وضوکر کے بنیٹھ جائیں۔اور ذکر کریں اس لئے کہ بیداری میں جاڑہ کم لگتا ہے۔اور فرمایا کہ کیا آنے والول کونظر نہیں آتا تھا کہ کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ای واسطے کم نہم لوگ مولا تا کی شکایت کیا کرتے تھے۔ جولوگ اپنی راحیت کا سامان کرلیں۔اور دوسروں کوبھی طریقہ بتادیں تولوگ کہتے ہیں کہصاحب بڑے خٹک ہیں۔

ایک کم فہم خص کہتے تھے کہ مولانا محمد قاسم صاحب تو درویش تھے اور مولانا گنگوئی درویش منے البتہ عالم منتی تھے حالا فکہ موٹی بات ہے جب کوئی ڈپٹی کے یہاں جاتا ہے معاملہ نے کرتو کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں بستر دے دو، وجہ یہ ہے کہ وہاں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کام کوآئے ہیں اور یہاں دوسرے کے کام کوآئے ہیں اور یہاں دوسرے کے کام کوآٹا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا! حسان کیا گہ ہم نے جا کران کی پیری چلائی اور دونق بڑھائی۔ بیرکودورو پید دے کریہ بجھتے ہیں کہ ہمارے بھٹیارے بھی ہوگئے۔

مولانا گئے مرادآبادی کی خدمت میں ایک شخص نے ہدیہ چلتے وقت دیا آپ نے واپس کر ویا اور فرمایا کہتم نے شروع میں کیوں نہیں دیا تھا۔ لوگ یوں کرتے ہیں کہ جا کر قیام کرتے ہیں کھاناان کے ذمہ کھانے ہیں جب چلتے ہیں تو حساب لگانے ہیں کہ کھانے میں اتنا خرج ہوا ہوگا۔
اس سے ذرازیا وہ دے دیا کام کا کام بن گیا اور احسان کا احسان ہوگیا۔ دیکھونماز کیسی اچھی چیز کے طرف مندنہ ہو۔ ہر شے کے قواعد ہوتے ہیں جب بی قوائد کھی ہوتے ہیں۔

واقعه: ایک خطیس بیسوال آیا تھا کہ استِ مرحومہ میں سوائے خلیفہ اول کے ادر بھی کوئی ولی درجہ صدیقیت کو پہنچا ہے یا نہیں مثل ولی درجہ صدیقیت کو پہنچا ہے یا نہیں مثل حضرت مہدی علیه السلام کے۔

فائدہ: پہلے جو جواب حضرت نے خط کا دیا ہے اس کو نکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک ملفوظ اس کے بعد ایک ملفوظ اس کے بعد ایک ملفوظ اس کے متعلق ہوا۔ اس کو نکھا جائے گا۔

## خط کا جواب!

قال الله تعالى فاولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشديقين والشهداء والصالحين. يآيت تصبان سبطقات كتعدد وتكثر من مردوسرى نص قطعى ينوت كافتم تابت بهاوردوس طبقات كافتم تابت بين وه عام بوكاال امت كو اورام سابقه كويس الله مت من محمى صديقين متعدد بين جيئ بداء متعدد بين صالحين متعدد بين الله ورسله و لنك هم السينة والشهداء الخ.

اس سے واضح ہے کہ جب تک سلسلہ ایمان کا جاری ہے صدیقیت کا بھی جاری ہے۔ بس صدیقین کا اس امت میں بھی کثیر ہونا ٹابت ہوا۔ البتہ درجات میں تفاوت ہونا اور بات ہے۔ حضرت خلیفہ اول اعظم الصدیقین ہیں۔ حضرت امام مہدی کی نسبت تصریح تو نہیں دیکھی باتی ظاہراً وہ ضرور اس رتبہ ہے مشرف ہیں اور حضرت عائشہ کا صدیقہ ہونا ای اعتبار ہے ہے جس اعتبار ہے اور صدیقین کاصد ال ہونا۔

**ملفوظ:** شہادت کاملناتو ہے آسان \_بس ایک تلوار کگی سرالگ ہو گیا شہید ہو گئے اس لئے کثیرالتعداد ہیں ۔اورصد یقیت ہی مشکل صدیقیت میں لاکھوں تلواریں ہروفت چلتی ہیں ہروفت آرہ چلتار ہتاہے یہاں تو یہ کیفیت ہے \_

کشتگان خنجر تسلیم را جه ہر زمال از غیب جانے دیگر ست شہادت صدیقیت کی فرع ادر تابع ہے لوگ شہداء کے بدن کا نہ گلنا خیال کرتے ہیں۔ تجربہ سے رہجی ثابت ہوا ہے کہ صدیقین کا بدن نہیں گلتا ہے۔

**واقعه**: ایک روایت کی تحقیق پر ذکر چلاتھا۔ حضرت نے فرمایا کہ امام غزائی جم فن کے امام بیں اس میں ان کور جیج ہوگی اور حمد ثین کو فن حدیث میں ترجیح دی جائے گی۔ پھر اوشاد: ہوا کہ بیر کوئی بعید بات نہیں بعض کو بعض پر بات میں ترجیح ہوتی ہے اگر مجموعہ اوصاف کے کاظ ہے اس کو ترجیح ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تولوگ وہاں تا بیر کن کیا کرتے ہے (میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہوگا مگر سے بھے بھی نہیں۔

رامپور میں ایک عرب تامیر کر گئے تھے جس سے تھجور میں خوب پھل آیا صورت اس کی صرف یہ ہے کہ تھجور میں ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ۔ نر میں پھول آتا ہے پھل نہیں۔ مادہ میں پھول آتا ہے پھل نہیں۔ مادہ میں پھل آتا ہے اور بھول بھی۔ بس بول کرتے ہیں کہ زکا بھول لے کر مادہ کے درخت کے بنچے میں کھڑ ہے ہوگراو پر کواچھا لتے ہیں وہ پتول ہے میں کرتا ہوا پھر بنچے گرجا تا ہے۔ اس طریقہ ہے گویا حمل رہ جا تا ہے۔ اس طریقہ ہے گویا حمل رہ جا تا ہے۔ اس طریقہ ہے گویا

حفنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید شگون کی قتم ہے ہو صحابہ "سے فرمایا کہ ایسا نہ کر وصحابہ تو اشارہ کے منتظر رہتے تھے آج کل کی محالت نہ تھی کہ اگر کسی امر کا گناہ ہونا بتلایا جائے تو پوچھتے ہیں کہ کیا بہت بڑا گناہ ہے گویا اگر چھوٹا ہوتو کرلیں ۔ شاید تھوڑ ہے دنوں میں یوں پوچیس کہ گفرتو نہیں اگر نہ ہوتو کرلیں۔ غرض صحابہ نے نہ کیا۔ اس براس سال پھل کم آیا۔ صحابہ نے شکایت کی اس پر جفور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہ اعلم ماهود دنیا کم ۔ اس سے بدرجہ اولی اس قدر ضرور معلوم ہوا کہ ایہا ہو سکتا ہے کہ کسی فن میں امتیوں میں سے کوئی کیوں نہ ہوا کہ وہ سرے پر بروجا ہوا ہوسکتا ہے۔ دوسرے پر بروجا ہوا ہوسکتا ہے۔

واقعه: ایک خص جو حضرت ہے اعتقادر کھتا تھا وہ آیا۔ اور دوسر مے خص اس روز آئے اور انہوں نے حضرت ہی روز آئے اور انہوں نے حضرت ہی کیا۔ حضرت نے تبول فرمالیا۔ اور انہوں نے حضرت ہی کے یہاں کھتا یا بھی کھایا۔ پہلے خص نے مکان پہنچ کر بچھ گستا خانہ کلمات حضرت کو لکھے جن میں سے دویا تیں متھیں۔ تبھیں۔

ا۔ جس ضحص نے آپ کو کپڑا دیا اس کوتو روٹی کھلائی اور میں نے بچھ نہ دیا تھا بچھے روئی
کھلانے کی بھی تو فیق نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے خط بھیجا تھا اس میں جواب کے لئے نکٹ

نہ تھا تو آپ نے جواب بھی نہ دیا۔ دو بیب بھی خرج نہ کئے گئے۔ غرض بڑی گساخی کا برتا و حضرت

ہے کیا تھا بھر بچھ عرصہ بعد وہ شخص آیا اور معذرت کا رقعہ پیش کیا۔ حضرت نے فر مایا کہ میرے

یہاں تہارا بچھ کا منہیں۔ بھی سے فیض تم کوئیس ہوسکتا۔ کیونکہ بچھ میں اور تم میں مناسبت نہیں۔ بہتر

یہ ہے کہتم کسی اور کی طرف رجوع کر داور میں تمہارے ہی فائدے کے لئے کہتا ہوں میں بچھتم

سے ناراض نہیں۔

وہ خص جلا گیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد تقریباً دو ماہ کے بعد آیا۔ کہ اس کی حالت جنون والوں کی تھی۔ اور اس کے باپ کا خط حضرت کے پاس آیا کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ وہ خص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت نے اپنے ملازم نیاز سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کیسے آئے ہونیاز نے پوچھا تو وہ خض اٹھ کر بھاگ گیا اور مجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیوانہ ہے۔ پھر نیاز سے فرمایا کہ دیوانہ ہے۔ پھر نیاز سے فرمایا کہ دیوانہ ہے۔ پاس جا کر کہو کہاں رہتے ہووہ گیا اور پوچھا تو کہنے لگا کہ خدا کو خبر ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس کو نکلوا ویا۔ وہ مدرسہ کے نیچ جود کان ہے وہاں پہنچا اور تو را یعنی شکر سفید کے بعد حضرت نے اس کو نکلوا ویا۔ وہ مدرسہ کے نیچ جود کان ہے وہاں پہنچا اور تو را یعنی شکر سفید کے اندازہ دیا۔ ساری حرکتیں اس کی ویوانوں کی تھیں بحون ہی ہوگیا تھا۔

ارمنداد: جنون تو بیاری خیراس کا تو مضا نقهٔ بین مگراس نے بچھ پرظلم کیا تھا دل دکھایا تھا۔ اور میں نے اس سے تہدیا تھا کہتم کوجس سے مناسبت ہوای کے پاس جاؤاس کو دل دکھانے کا کیا استحقاق تھا اور وہ بھی دعوئے اعتقاد کے ساتھ۔اگرادب کالحاظ رکھے اور پھر کہے تو مضا نقہ نہیں بشر شخ سعدی گوتکلیف تھی ان کے استادیہ تو پوچھتے کہ کیا حال ہے تگر ہی جھی نہیں یو چھا کہ کہاں تکلیف ہے۔ ای طرح معالج روحانی کواحمال پر بھی تفتیش جائز ہے۔ چنانچہ ایک شخص میرے پاس آئان کے طرز واند از اور لب ولہد سے ترشیخ ہوتا تھا کہ ان میں کر ہے میں نے اخمال پران سے دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا۔ اب جو شے ان میں تھی۔ اور اصل تھی تمام برائیوں کوائی کو منہدم کرنے سے فائدہ ہوسکتا تھا۔ وظیفہ وظائف سے ایسے تفض کو کیا فائدہ ہوسکتا۔ میں نے کہا کہ تمہارا علاج ہے کہ اہلِ خانقاہ کی جو تیاں سیدھی کیا کرو۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا بی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جھے کوائی ہے جد نفتے ہوا۔ چنا نچہ میں ان سے صرف احمال پر بھی پو چھ سکتا تھا اور وہ نہیں پوچھ سکتا تھا اور وہ نہیں پوچھ سکتا تھا اور وہ نہیں ہو چھ سکتا تھا اور وہ نہیں ہو چھ سکتا تھا اور وہ نہیں ایک حد ہے اگر فلطی کی بھی ایک حد ہے اگر فلطی پر اصرار ہوتو کہ سکتا ہے۔ چنا نچہ پہلے نماز کے اندر سمح الله ان تھرہ ہوں اور فلطی کی بھی ایک کے میں دال کو تھنی کر کہا کرتا تھا۔ ایک شخص جو مرید تھے انہوں نے جھے کو فلطی پر مطلع کیا کہ میں نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے اصلاح کر لی۔ اگر اصرار ہوتو کہد ہے تھر کہا ذب سے ہر بات طریقہ سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔

ایک شخص حضرت مولانا گنگوتی گی طبیعت کے خلاف کیا کرتے تھے ان کو بھی جنون ہوگیا تھا۔ ناحق ظلم کرنا بہت کرا ہے۔ خاص کر جس کے ساتھ دیاء تقاد ہوکہ شخص نائب رسول ہے۔ یہ بھی بات نہیں۔ ایسے امور سے انقباض ہوجاتا ہے جو مانع نفع ہے اورا گرائی غلطی ہوجائے جس سے اس شخص کو جس سے اعتقاد ہے انقباض ہوجائے تو اس انقباض کو دور کرنے کے دوطریقے ہیں۔ دوسری جگہ بیعت کرے تا کہ اس پر سے بارا ترجائے یاای سے مناسبت پیدا کرے مگر سے دوسرا طریقہ دشوار ہے اور آسان پہلا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص رجوع نہ کر سے اور مناسبت پیدا کرنے کی قدیسرکر ہے تو بھرعلاج کسے ہوا گر کسی کوالیے موقعہ پر کہتے ہیں کہ دوسری جگہ رجوع کرداتو ایپ خیال میں وہ بھتا ہے کہ دوسری جگہ بیعت کر لینے سے اور تا راض ہوجا کیں گے۔ بی گھٹی اس وقت میں ای قتم کے ہیں مجھ سے ان کو مناسبت نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ دوسری جگہ بیعت کر لینے سے اور تا راض ہوجا کیں گے۔ بی گھر بیعت ہوجا کو تو وہ مانے نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ دوسری جگہ بیعت کر میاب ہوجا کو تو دو مانے نہیں۔

ای قصہ میں بہتلا ہیں۔اگروہ میرے کہنے کی موافق کرلیں تو میر انقباض رفع ہوجائے اور
میرے اوپرے ان کا باراتر جائے۔جس طبیب کو کسی مریض سے انقباض ہوتو اس کی بہی صورت
ہے کہ یا تو مریض اس سے مناسبت پیدا کرے یا دوسری خگہ علائ کرے۔ اس طرح انقباض رفع
ہوسکتا ہے ایک بات رہیجھ لینے کے قابل ہے کہ احکام شریعت کے خلاف کرنے سے تو آخرت
میں عذاب ہوگا۔ اور آ داب طریقت کے خلاف کرنے سے معصیت نہیں ہوتی۔ مگر دنیوی ضرد

آخرت کا پیضرر نہ ہوگا۔ گوبھی بواسط آخرت سے بھی محرومی ہوجائے کیونکہ اس مخالفت کا اول اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی حلاوت جاتی رہتی ہے۔ پھر تعطل ہوجا تا ہے پھر ترک مستحب پھر ترک سنت پھر ترک واجبات یہاں تک کہ سلب ایمان کی نوبت آجاتی ہے۔ لیکن اگر اس حالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتار ہو ق آخرت کا نقصان نہیں۔ مگر انشراح وراحت و مالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتار ہوجانے سے اللہ میاں نا راض ہوجا کیں گے۔ اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ بیغلط ہے کہ بیر کے ناراض ہوجانے سے اللہ میاں نا راض ہوجا کیں گے۔ اور آ داب طریقت سے کوئی ادب غامض نہیں۔ بیر کو مکر نہ کیا جائے طعن واعتر اض اس پر نہ ہو۔ بیر کو مکر نہ کیا جائے طعن واعتر اض اس پر نہ ہو۔ بیر کو مکر نہ کیا جائے طعن واعتر اض اس پر نہ ہو۔ بیر کو ملک نے مطلقی ہوجانے سے یونی ادب عامض نہیں۔ بیر کو مکر نہ کیا جائے طعن واعتر اض اس پر نہ ہو۔ بیر کو ملک ہو۔ ادب ہے۔

د کیھیے صحابہ ؓ نے مشورہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ بعض کو ناز کی صورت ہوتی ہے اور کچھ کے کچھ کہدجاتے ہیں وہ اس ہے مشتیٰ ہیں مگر ع ''نازرارو ہے بیاید ہیچوورد''۔

ویکھئے ناز کا ایک معاملہ حضرت عمر کا تھا۔ حضور علیہ کے ساتھ اور اس سے بڑھ کرناز کا معاملہ حضرت عائشہ کا تھا۔ چنانچہ جب آیت براُت ان کے بارہ میں نازل ہوئی تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ انتھ کرآپ کی مدح کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی کیوں مدح کروں ان سے کہا کہ انتھ کرآپ کی مدح کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی کیوں مدح کروں اپنے اللہ کی کروں گی یہ ناز کا مرتبہ تھا جو مشتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم خودان سے فرمایا کرتے سے کہ میں تہماری ناراض کی اور عدم ناراض کی وہولا ورب ابراہیم کہتی ہواور جب خوش ہوتی ہوتی اور مدے کہتی ہو۔ ابراہیم کہتی ہواور جب خوش ہوتی ہوتی اور مدے کہتی ہو۔

حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ عصہ میں صرف نام کوچھوڑ ویتی ہوں سنی کوئیں۔ یہ عوارض ایس بہت ایس بہت ہیں۔ باتی پیرکو مکدرنہ کرے اگر تکدرہ و جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا قلت سبالات کا حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا کہ اپنے غلام ہے کتی بار محاف کیا کہ ہم جابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ متر بارتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایسے محفور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ متر بارتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایسے محفوم ہے معاف کر وجوق صدا نہ کرتا ہو۔ اور بیتین صالتیں ہیں۔ ایک تو دل وکھانے کا قصد ہو۔ پہلی مطلب بیہ ہے کہ ایسے محفوم دول وکھانے کا قصد ہو۔ پہلی مطلب بیہ ہے۔ ودسری اصون میں کہا تصد نہ ہو۔ تیسرے دل نہ دکھانے کا قصد ہو۔ پہلی صالت اشد ہے۔ ودسری اصون تیسری بہند بیرہ ہے۔ ودسری حالت کا باعث قلب مبالات صالت اشد ہے۔ ودسری احون تیسری بہند بیرہ ہے۔ اگر محبت وعظمت دونوں نہ ہوں تو اسے موقعہ برعقل سے کام لے۔ سوچ کرکام کرے جس سے تکدر نہ ہو۔

واقعه: ایک شخص بانی پڑھوانے لائے اور دورے کہا کہ بانی پڑھ دو۔اور صاف لفظوں میں کہا بھی نہیں اس طرح کہا کہ جس کا سمجھنا بھی دشوار تھا۔

ارشاد: تلافات اوررسوم نے معاشرت کاناس کردکھا ہے جھے کو مہم بات سے ایک پریشانی ہوتی ہے۔ کہ بیان میں کرسکتا۔ زیادہ ند ہو لئے کوادب خیال کرتے ہیں بیڈ نکلفات ایرانیوں سے میسی ہوتی ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔ زیادہ ند ہو لئے کوادب خیال کرتے ہیں بیڈ نکلفات ایرانیوں سے میسی ہیں۔ مہم بات سنت کے بھی خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتناواضح ہوتا تھا۔ مگر پھر بھی تمین تین بار فرماتے ہیں۔ صاف کلام کرتا سنت ہے۔

پر تفیق کرکے یو چھا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ مرید کر لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مطلب یہ تھا کہ مرید کر کھتا ہو۔ مجمل کے جمل بات کہنی ہی نہ چاہئے۔ بلکہ لفظ (کلام) ہولے کہ مقصود پر دلالت مطابقی رکھتا ہو۔ مجمل کلام بولنا تہذیب نہیں تعذیب ہے۔ میں تو آ داب المعاشرت میں سب لکھ چکا ہوں۔ اس کو ہر فخص کم از کم ایک بار تو دیکھ لے۔ اس سب کتاب کا حاصل ہے ہے کہ آپس میں ایسا عملدر آمد علی ہے کہ آپ میں ایسا عملدر آمد علی ہے کہ کہ کی کوائی حرکت سے تکلیف نہوں

پہشت آنجا کہ آزارے نباشد کا کے رابا کے کارے نباشد **واقعہ** ایک خطآ یا مرسل خط نے حضرت سے اپنے وعظ کہنے کے متعلق دریافت کیا تھا کہ میں وعظ کہوں۔جواب اس کاتح مرفر مایا اور ملفوظ مذکورہ ذیل فرمایا۔

ا بشاف فی دہ ہے کہ صلح ہونرا صالح نہ ہویدکافی نہیں ہے ولی کے لئے صالح ہونے کی ضرورت ہے مصلح ہونے کی ضرورت ہے صلح ہویا نہ ہو۔ اور شخ اور ولی ہونے کے لئے دونوں کی جمع ہونے کی ضرورت ہے کہ صالح ہی ہوا مصلح بھی ہو۔ بعض لوگوں کی غرض وعظ کہنے سے طلب عزت ہوتی ہے کہ لوگوں کی خرض وعظ کہنے سے طلب عزت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہم بڑے شار ہوں اور بیر ہزن طریق ہے طالب کی توبید حالت ہونی جا ہے کہ اگر اس کے خوتیاں بھی لگیں تو بھی پرواہ نہ ہواس کے لئے بھی تیار ہے البتہ خداکی جانب سے عزت ملنا ہے

عطا ہے مگر اپنا قصدعزت کا نہ ہونا چاہئے بلکہ خود بے عزتی کے لئے آمادہ رہے۔خواہ اس طرف سے کچھ بھی عطا ہو۔اورصالح کے واسطے صلح ہوناضر وری نہیں ۔

جیسے ہندوستان میں غلام پہلوان تھا کہ خود ہٹا کھٹا اور تندرست تھا مگر دوسرے کو تندرست نہیں کرسکتا تھا۔اس سے کوئی زکام کانسخہ تو لکھوالیتا۔ بھی نہ لکھ سکتا۔اور نہ اپنا جیسا کرسکتا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہا یک شخص خود تندرست ہو گر دوسر نے کو تندرست نہ کرسکے۔

بعض لوگ صالح عنداللہ ہوتے ہیں۔ اور صالح بھی ایسے کہ باعتبار قرب عنداللہ کے مصلح سے بھی ہڑے ہوئے ہیں گرمسلے نہیں ہوتے اصلاح تو ایک فن ہے جواس سے واقف ہو وہ ہی اصلاح کرسکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صلح تو ہیں۔ یعنی فن سے واقف ہیں اور فن کے سبب اصلاح کرسکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صلح تو ہیں ایسے لوگوں کے رستہ بتلانے ہیں برکت نہیں دوسرے کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ خود متی وصالح نہیں ایسے لوگوں کے رستہ بتلانے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ شخ کو ہوتی ۔ عادة اللہ ہے کہ جو ایسوں سے رجوع کرتے ہیں ان کوطریقہ پر آمادگی نہیں ہوتی۔ شخ کو جائے کہ ایسے کی جو ایسوں سے رجوع کرتے ہیں ان کوطریقہ پر آمادگی نہیں ہوتی ہے۔ ہیں جائے کہ ایسے کے خلوت کا بھی کچھ نہ بچھ وقت تجویز کرے اس سے بھی ہر کت ہوتی ہے۔ ہیں مبتد یوں کو وعظ کی اجازت نہیں دیتا۔ اور منتمی ہیں سے بھی سب کونہیں بلکہ ان کے اخلاق دیکھتا ہوں کہ ان پر وعظ کی اجازت نہیں دیتا۔ اور منتمی ہیں سے بھی سب کونہیں بلکہ ان کے اخلاق دیکھتا ہوں کہ ان پر وعظ کی اجازت نہیں دیتا۔ اور منتمی ہیں سے بھی سب کونہیں بلکہ ان کے اخلاق دیکھتا

العقد العقد المجھ کو جب تک مسلہ میں شرح صدر (اظمینان قلب) نہ ہو جائے جواب نہیں و بتار تر ددی صورت میں مسلکا جواب دینا جائز نہیں اوراطمینان ہو جانے پرمواخذہ نہیں اور ہی جی ضرور نہیں کہ ہرمسلکو جواب ہی دیا جائے خواہ اس میں تر ددہی ہو بلکہ اگر خوداطمینان نہ ہوتو اوروں پر حوالہ کر دیا جائے کہ مسائل دوسری جگہ دریا فت کر لے اور اس میں راحت کیسی ہے۔ اور خواہ نواہ جواب دو۔ یہ ساری جواب دینے میں بیہ کدروز اند کتا ہیں دیکھونکریں مارو۔ پھراعتراض پڑے جواب دو۔ یہ ساری خواب اپنے کو بڑا تیجھے کی ہیں یوں خیال کرتے ہیں کہ آگر ہم جواب ندویں گے تو لوگ کہیں گے کہ جواب بعدی نددیا گیا۔ بعض علماء میں جوتاویل کا مرض ہے۔ یہی خرابی کا باعث ہے کہ جو بات کہ جواب بھی نددیا گیا۔ بعض علماء میں جوتاویل کا مرض ہے۔ یہی خرابی کا باعث ہے کہ جو بات کہ جواب قول کی تاب کی براڑے ہیں۔ خواہ غلط ہی کیوں نہ ہواور خود بھی غلط بچھے ہوں۔ مگر اپنے قول کی خلاف کرنے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ اپنے قول کے خلاف کرنے پر لوگ ذلیل جمیس گے۔

**واقعه:** حضرت کوایک صاحب نے خط میں سیدی ومولائی ، ملجائی لکھا تھا۔ چنانچہ اس کا جواب حضرت نے بھیج دیا (اس خط کا خلاصہ مع جواب مکتوبات حسن العزیز میں اس تاچیز نے تقل

بھی کردیا ہے) چونکہ حضرت کوا سے القابات ہے جن میں مبالغہ ہو تعظیم میں نہایت نفرت ہے ای لئے فرمایا ہے:

ا دشاد: سید سید سید سید کتے ہیں آتا کو جھوکوتو آتا بنایا اورائی کو نظام -اورغلام کے معنی ہیں کہ جو چاہواں میں تصرف کرووہ تو مولا کی ملک ہی ہوتا ہے - حالا تکہ مرید کہیں غلام تھوڑا ہی ہے ہیں این تعظیم میں آتی تعلیف قبلہ و کعبہ ہے نہیں ہوتی کیونکہ مجاز ہے - اور یہ تعلم کے نزد یک حقیقت برمحول ہے خواہ ادعاء یہی ہو۔

عنوانات کے آٹار قلب پرمحسوں ہوتے ہیں۔ان القاب سے جھ کو بہت گرانی ہوتی ہے۔ میں تکلیف کو پیند نہیں کرنا۔لوگ جھ کو حضرت حضرت کہا کرتے تھے۔ جھ کونا گوار ہوتا تھا ہیں نے منع کر دیا۔مولوی صاحب کہدیں مؤلانا صاحب کہدیں۔سیدی الفاظ وغیرہ سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔باتی میں فتو کی نہیں دیتا۔

ا حادیث میں مبالغہ کی ممانعت آئی ہے۔ جن الفاظ میں تقیقت کی شان ہوتی ہے ان ہے جھکو تکلیف ہوتی ہے اور مولا نا اور مولائی میں فرق ہے۔ مولائی کا لفظ استعال میں بخت ہے مولائی کا لفظ استعال میں بخت ہے مولائی کا لفظ استعال میں بخت ہے مولائی میں ہوتے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جھکنا وغیرہ سب تکلفات ہیں۔ بوجہ رواج کے لوگوں پر گرال نہیں ہوتے۔ ورنہ بہت ہی گرال ہیں۔ بزرگوں کے سامنے ہے جو کھانا اٹھا کران ہی کے سامنے کھاتے ہیں میں تو اس طریقہ متعارف کے بھی فلاف ہوں کیونکہ جس کے سامنے ہے تیرک ہجھ کر کھانا لیا ہے اگروہ متنظر ہے تواس کا تکبر بروھتا ہے اور اگر متواضع ہوتو اس کواذیت ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کیا جائے کہ جب کھانا اٹھ جائے تو مالک ہے ما نگ لے سامنے ہے لیکر کھانا چائن ٹھیک نہیں ہی با تیں جب کھانا اٹھ جائے تو مالک ہے مانگ لے سامنے ہے لیکر کھانا جائن ٹھیک نہیں ہے با تیں والی وہا ہے کہ اول وہا ہمیں اس کا دور چلا اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ غور کرنے ہاں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ بہی قصہ پانی میں ہے کہ جہاں کی بزرگ نے پانی بیا اور لوگوں میں اس کا دور چلا اس میں علاوہ محذور مولائی میں ہے کہ جہاں کی بزرگ نے پانی بیا اور لوگوں میں اس کا دور چلا اس میں علاوہ محذور مولائی میں ہوئے ہے خاص میری طبیعت میں ایک اور بات ہے دہ ہے کہ ہرادل کس کے سامنے کے کھائے ہے ہوئے ہے متعین ہوتا ہے۔

البتہ بچا تھچا کھانا صاف تھرا ہوتو کھالیتا ہوں ور نہیں کھاسکتا۔ بیلی بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے اورلوگ بھی ایسے ہوں جیسی میری طبیعت ہے۔ مگر وہ شر ماحضوری کھا لیتے ہوں جیسی میری طبیعت ہے۔ مگر وہ شر ماحضوری کھا لیتے ہوں گئے تا کہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کو اعتقاد نہیں طبیعت نہ قبول کرتی ہوگی۔ میہ

واقعات اور مشاہرات ہیں ان کی رعایت کرنی جائے جب مقاصد دوسر مے طریقے ہے حاصل ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے خاص طریق کے اختیار کرنے کی ایک تکلف اور ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان کھاٹا کھا چکنے کے قریب ہوتا ہے تو آخر میں مختلف چیزوں میں ہے کوئی ایسی چیز قصد آ کھا تا ہے کہ جس کا مزہ مند میں دیر تک باتی رکھنا منظور ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی دیکھادیکھی ہزرگ کے بیچے ہوئے کھانے میں ہے کھا گا۔
تو دہ ذا کفتہ زائل ہو جائے گا۔ کیا اس حالت میں طبیعت پر تا گواری نہ ہوگی۔ بعض ایسی تکلیف
دیتے ہیں کہ ایک رکا بی سامنے لائے کہ اس میں سے کھا لیجئے۔ دوسرالا یا کہ اس میں سے بھی کھا
لیجئے۔ اس کا دور چلنا شروع ہوجا تا ہے۔ دس دس رکا بیاں ایسی ہوجاتی ہیں۔ اور کھانے پر اصرار
کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس قدر گنجائش نہ ہو۔ رسم کے غلبہ سے حقیقت مخفی ہوجاتی ہے۔ حقیقت
شناسی کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت سمجھے۔

حضرت موالم نا گنگونگ کی خدمت میں امرود آئے آپ نے ایک امرود میں سے کھا باباتی تقسیم کرد ہے۔ لوگ دوڑ ہے کہ حضرت اس میں سے کھا لیجئے۔ دوسرآیا کہ اس میں سے کھا لیجئے۔ حضرت نے بوجہ اخلاق کے سب کی تمنا پوری کی۔ گر تکلیف تو ہوئی ۔ لوگ ان باتوں کوئ کر کہیں گئے کہ اپنے طرف سے یہ باتیں گھڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مواقع پران آثار کا مشاہدہ کرلوجن کو میں کہتا ہوں۔ باتی میں برکت کا مشکر نہیں برکت تو ایسی ہوتی ہے کہ باید وشاید۔

چنانچ کیرانہ میں ایک فخف تھے تو م کے گوجر۔ یہانتک احتیاط تھی کہ سودی رو پہنیں لیتے تھے۔انہوں نے جھے کوایک چوغہ بنا کر بھیجا تھا۔اس کی برکت بیددیکھی کہ جب تک میں اس کو پہنے رہتا ہوں تو صفائر کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ برکت میں شک نہیں بزرگوں کے تو کھانے میں۔لباس میں جگھ میں۔ برکت ہے۔ گفتگو منفع ہونے کے طریقہ میں ہے کہ سرکاری طریقہ کے موافق کیا جائے۔ یا وہ سرا طریقہ اختیار کیا جائے متعارف طریقہ میں طاہر ہے کہ طرفین کو ضرر پہنچتا ہے۔ میں نے ایک بارا حباب کو یہ بھی کہا کہ ہاتھ چومنا چھوڑ دو کیونکہ سب اشخاص ایک سے نہیں ہوتے میں کی طبیعت نہیں جا ہتے۔ اور وہ دوسروں کو دیکھی ایسا کرتا ہے۔اگر ہاتھ چومنا ہے برکت حاصل ہو کے لئے تو کو ٹھری میں بند کر کے سارا بدن اور ٹھوک وغیرہ بھی چاٹو تا کہ خوب برکت حاصل ہو سکے۔

مجھے ایک جگہ بہت شرم آئی ایک درویش ہیں ان پڑھ گرسید ھے ہیں وہ مہمان آئے ہوئے

تھے۔ایک مریدان کا آیا۔اس نے ان کے ہاتھ چو ہے پھر دخسارہ چو ماجھ کو بڑی حیا آئی۔ نہ برتاؤ تو ایسا ہے جیسے کوئی بی بی کے ساتھ کرے۔ خیر بیبیاں تو اس کی مجل ہیں بھی اگر چہسب کے سامنے یوری بے حیائی ہے مگر مرد تو محل ہی نہیں۔

بعض لوگ بوقت رخصت رویا کرتے ہیں اگر چدروناندا تا ہو۔ مکر ہوتا ہے اور یہ بچھتے ہیں کہ بزرگ اس کو ہجھتے نہیں۔ حالانکہ بچھتے ہیں۔ بات یہ ہے کنفس کی شرارتیں لا تقف عند حدر ہیں بہت سنجل کر رہنا چاہئے کم از کم قصداً تو کم وفریب ندکرے۔ لوگ قصداً کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اتنا صدمہ بھی نہیں ہوتا جتنا روتے ہیں صرف اظہار محبت کے لئے اورا گریج بھی رن جا بھی ضبط کرے۔ کیونکہ اس صورت میں چاہے نیت بناوٹ کی نہ ہوگر صورت تو بناوٹ کی ہے ہوگر صورت تو بناوٹ کی نہ ہوگر صورت تو بناوٹ کی ہے۔ ہاں بعض ایسے ہیں کہ جن پر ایسا ہی صدمہ غالب غیر قابل صبط ہوتا ہے اور ای سلسلے میں فرمایا کہ محد دم العام کا لفظ بھی بہت شخت ہے۔

واقعه: ایک خط چشی رسال مرسدامداد انعلوم میں الایا جس برصرف اتنا لکھا ہوا تھا تھا نہ ہون ضلع مظفر کر خانقاہ امداد ہے۔ مکتوب الید کا نام ہی نہ تھا۔ ایک صاحب نے مدرسین میں ہے اس کو لے کر کھول لیا۔ اس میں استفتاء تھا۔ جس سے بید خیال ہوسکتا تھا کہ یا تو حضرت والا کے تام ہو یا مولوی احمد حسن صاحب کو وہ خط یا مولوی احمد حسن صاحب کو وہ خط دیا۔ انہوں نے ایک دوسر سے صاحب کو وہ خط دیا۔ انہوں نے ایک دوسر سے صاحب کو وہ خط دیا۔ انہوں نے وہ خط حضرت والا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے ان مدرس صاحب سے فرمایا کہ آپ کو کیا جن عاصل تھا اس خط کے کھولئے کا انہوں نے کہا کہ میں نے اس لئے کھوا تھا کہ شاید مکتوب الیہ کا نام اس کے اندر ہوتو میں اس کو پہنچادوں گا۔ حضرت نے پیمرفر مایا کہم کوئی کیا تھا کھولئے کا تم والے کا تم کوئی کیا تھا کھولئے کا تم کی کوئی کیا تھا کھولئے کا تم نے اس کوؤ اپس کیوں نہ کردیا کہ کھوئے جا کرئی کھولا جا تا۔

اور کا تب کو دہاں سے واپس ہوتا۔ تا کہ اس کو آئندہ کے لئے تنیبہ ہوخواہ مخواہ اپنے ذمہ دِقت لٰ ۔ اور پھر بیر کہ جب آپ نے کھولا تھا۔ سب کام اپنی رائے کے موافق کیا ہوتا۔ دوسرے کے سپر دکیوں کیا۔ جب مکتوب الیہ کا نام ہی نہیں تھا تو آپ غیر مکتوب الیہ کو کیوں دیتے ہیں۔

کیادوسراؤمددارہ اب آب ہی جواب لکھے اور آپ بی والیں سیجے ول حسار ھا من تولیٰ قار ھا (یفقرہ وراصل اہام حسنؓ نے فرمایا تھا قصدیہ تھا کہ حضرت علیؓ نے حسنؓ سے فرمایا کہ اس شخص پرتم حدجاری کر دو۔ انہوں نے فقرہ خدکور فرمایا۔ مطلب سیہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ایسے کاموں کا والی بنایا ہے کہ وہ چین اڑاتے ہیں اُن ہی کوحد کا بھی والی بنائے۔ ترجمہ اس فقرہ کا بیہ ہے۔والی بنائے آپ گرم امور کا اس مخف کو جس کو والی بنایا ہے ہمردامور کا۔ اس واقعہ میں بیجہ مناسبت حضرت نے بیفقرہ ارشاہ فر مایا۔ مطلب بیہ ہے کہ اس خط کے تمام امور کو آپ بی انجام دیجئے ) میں نے جو یہاں معمولات معین کے ہیں تو سختیوں ہے بچانے کے لئے جن سے بیغوض ہے کہ کسی پر ذرہ برابر پریشانی نہ آنے پائے لوگ اس کو تقی کہتے ہیں۔ واللہ اس میں بڑی راحت ہے اس کے بعد ملفوظ ذیل ارشاد فر مایا:

المشاه: میراتویه قاعده ہے کہ اگر کسی خط کی عبارت الی ہوتی ہے کہ کئی معنی کی محمل ہوتو میں لکھ دیتا ہوں کہ عبارت الی ہوتی ہے کہ کئی معنی کی محمل ہوتو میں لکھ دیتا ہوں کہ عبارت واضح لکھو۔ اور جونفول بات ہوتی ہے میں اس کا جواب ہی نہیں دیتا۔ جنانچہ ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے مطبع میں چند خط کھے گران کا جواب مجھ کو اب تک نہیں ملاآیا ان کو مطلع کر دیتھے کہ جوامور دریا فت کئے ہیں ان سے مطلع کریں۔

خیریباں تک تو مضا کقہ نہ تھا کیونکہ ایک مسلمان ہے دوسرے کی اعانت ہو جائے اچھا ہے۔آ گے ان صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اہلِ مطبع کو جائے بوں رجسٹر بنا نمیں بوں فلاں کام کریں اور یہاس طرح غرض بہت تی با تمی فضول لکھڈ الی۔ میں نے ان کولکھا کہ میں آپ کوآپ کے خط کا جواب دینا مگر یہ عبارت جوفضول کھی ہے یہ مانغ جواب ہے۔

پھران کا خطآ یا کہ واقعی جھے نظطی ہوئی جو میں نے ایسا ایسا لھھا۔ بعضی خیرخواہی بدخواہی کا سبب ہوجاتی ہے۔ اگر مولوی صاحب اس خط کو بند کا بند واپس کر دیتے اور تکھنؤ کے ڈاکنا نہ میں کھل کر مرسل کے پاس پہنچتا تو اس کو تغییہ وہوتا۔ اور ایک اصل کی اس کو معلوم ہوجاتی۔ وہ بید کہ عمارت صاف اور واضح ہوئی چاہئے اس کی اصلاح ہوجاتی ۔ اور آئندہ اس کے بینکٹر وں کام بن عبارت صاف اور واضح ہوئی چاہئے اس کی اصلاح ہوجاتی ۔ اور آئندہ اس کے بینکٹر وں کام بن جاتے۔ افسوس ہو رہم پرتی لوگوں میں ایسی آگئ ہے کہ جورہم کے خلاف ہوتو وہ بداخلاقی کہلاتا ہے۔ میرے پاس صاحب کا خط آیا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے۔ میں نے لکھا کہ کافر سے مور لینا کیوں حرام ہے۔ میں نے لکھا کہ کافر خورت سے زنا کیوں حرام ہے۔ اس کے بعد آئیں کا خطآ یا کہ علماء کوالیا خٹک جواب نہ چاہئے میں وہ وہ نے دل میں کہا کہ شخص جس نے اس شم کا خطا تھا۔ پھر یہ کہا کہ آپ نے ایسا جواب کیوں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ شخص جس نے اس شم کا خطا تھا۔ پھر یہ کہا کہ آپ سے انسیکٹر ہیں۔ کیا آپ کا برتاؤ سب کے ساتھ خص جس نے اس شم کا خطا تھا۔ اور آپ سب انسیکٹر ہیں۔ کیا آپ کا برتاؤ سب کے ساتھ خصوصیت کا ہوتا ہے۔ یا شنا ساؤں سے ضابطہ گا۔

ای طرح ہمارے یہاں ہمی شناساؤں سے خصوصیت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کوتو

خصوصیت کا جواب دیا جاتا ہے۔ باتی سب کوضابط کا۔ اب آپ سے شناسائی ہوگئ ہے آئدہ ایسا جواب بن جائے گا۔ گراس کے ساتھ میکھی ہے کہ جیسے تعارف نااثر مجھ پر ہوا ہے آپ پر بھی ہوگا۔ آپ بھی ایسا سوال ندکریں گے۔ بیعلی گڑھ کے تعلیم یا فتہ سے۔ بیلوگ معقول بات کی قدد کرتے ہیں تعلق ہونے پران کی بیحالت ہوئی کہ برابر موجودر ہے اور اسٹیشن تک پہنچانے آئے۔

جولوگ مولو یوں کو تقیر سیجھتے ہیں جو مولوی ان کے ساتھ فری کرتے ہیں مجھ کو ہرامعلوم ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا جا ہے الگیر مع المتکبرین عبادة ۔ جیسے یہ لوگ علماء کو احمق سیجھتے ہیں ان کو بھی دکھا نا جا ہے کہ تم کو بھی کوئی احمق سیجھتا ہے۔ ان سے تو یوں کہنا جا ہے کہ ہم سے تم ہیں سوائے تکلف کے کپڑوں کے اور کیا زیادہ ہے سوجن پر کپڑوں کا اثریا رعب ہوگا ان پر ہوگا مگر ہم کیڑوں سے کیول معزز سمجھیں۔

سیملاء سے مستحرکرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب کدان کی توم نے ان کے ساتھ مستحر کیا تو یہ فرمایاان تسسخرو اسنا فانا نسخو منکم کما تسبخرون فسوف تعلمون من یا تیا عبداب یہ خوریہ ویسحل علیہ عذاب مقیم سوہم کو بھی یہی کہنا چاہئے فریب ک دعایت کرے ان کی نہ کرے متکبر کے ساتھ متکبرتی ہے۔

ایک صاحب کا خط میرے پاس آیا کہ فلاں امر شرعی میں کیا تھکست ہے میں نے لکھا کہ سوال عن الحکست میں کیا تھکست ہے۔ خدا کے فعل کی تھکست معلوم کرنا تو مشکل ہے تم اپ ہی فعل کی تھکست بنلاؤ۔ ایک شخص نے اس پر کہا اس لئے دریافت کرتے ہیں کہ دوسرے کو جواب دے سکیں۔ میں نے اس کا جواب دو کہ ریکام ہمارانہیں۔ ہم ناوا قف ہیں ہمارے علماء سے پوچھو۔ اور میں نے کہا کہ جب آپ اس فن سے واقف ہی ہیں۔ علم تم کوئیس بھرمخالفین کی باتوں کا کہاں تک جواب دو گے۔

اورایک علم کی حکمت ہو چھ کراس کو جواب دے بھی دیا تو دوسرے سوالوں پر کیا جواب دو گے آخر خاموش ہی ہورہو گے اس لئے سیدھی بات کہدود کہ جمیں خبر نہیں ہمارے علماء سے پوچھو۔
میٹ میٹ کا ایسٹی با تیں ہیں جس کی نسبت رسول اللہ علمی وہلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسن حسس اسلام الممر تو کہ مالا یعنیہ یعنی جس بات میں کوئی فاکدہ نہ ہواس کو ترک کردینا جا ہے جس کا عمل اس پر ہوگاس کی زندگی ہوئی حلاوت کی ہوگی خیر دنیا اور خبر عقبی دونوں اس کو حاصل ہوگی ۔ لا یعنی باتوں میں ہوا دونوں اس کو حاصل ہوگی ۔ لا یعنی باتوں میں ہوا دونت ہر باد ہوتا ہے اس بارہ میں گاؤں والے ہوئے اس کے دونوں اس کو حاصل ہوگی۔ لا یعنی باتوں میں ہوا دونت ہر باد ہوتا ہے اس بارہ میں گاؤں والے ہوئے اس کے دونوں اس کو حاصل ہوگی۔ لا یعنی باتوں میں ہوا دونت ہر باد ہوتا ہے اس بارہ میں گاؤں والے ہوئے ایم کا دونوں کے دونوں میں کو دونوں کی دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں ہوگی دونوں میں کو دونوں کو دونوں میں کو دونوں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں کو دونوں

تصنع نہیں ہوتا۔سیدھی سادھی بات کرتے ہیں۔بھولے بھالے ہوتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں ہم مکہ معظمہ گئے تھے تو دیہات میں ہوتے ہوئے گئے تھے۔ گاؤں والے مسئلے بو جھا کرتے وہ عالم فاضل تو تھے نہیں نہایت سادگی سے مسائل دریافت کرتے جولطف ان میں تھاوہ حقائق معارف کی تحقیقات میں نہیں۔ پھر فرمایا میرے پاس کل ایک گاؤل کا آ دی آیا اور کہنے لگا کہ اِشرف علی کہاں ہے میں نے کہا کہ میں ہی ہوں کہنے لگا تو اشرف علی نہیں وہ تو گورا ہے میرے پاس مولوی حبیب بیٹھے تھے میں نے کہا کہ سفید تو یہ ہیں۔ کہنے لگا بچ بتلا دے میں نے کہا کہ میں ہی ہوں کہنے لگا کیوں جھوٹ ہولے میں نے کہا کہ میں ہی ہوں کہنے لگا کیوں جھوٹ ہولے میں نے کہا دیکھیں درکھی سے لکھا میں ان سے بوچھ لے۔ وہ گیا اور ان لوگوں سے بوچھا۔ پھر آیا کہ میری خطا معاف کر دے میں نے بہچانا نہ تھا میں نے ایک بر (ایکبار) دیکھا تھا اس لئے بہچانا نہ تھا میں اس قدر معلوم ہوا کہنے نہ تھا۔ خلوص بھی عجیب چیز ہے۔ گو گفتگو نہیں اس قدر معلوم ہوا کہنے نہ تھا۔ خلوص بھی عجیب چیز ہے۔ گو گفتگو

ارشاد: بڑے بینے میں لوگوں کو حظ ہوتا ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں حظ ہے کیونکہ بڑے بینے میں سارے باراس پر آجاتے ہیں ہاں اگر منجانب اللہ کوئی خدمت اس کے سپر دہو جائے تو اس کی اعانت ہوتی ہے۔اور خود بڑا بینے میں اعانت نہیں ہوتی۔مولا تا بڑا بینے کی قدمت فرماتے ہیں۔

خویش را رنیور ساز در زار دار جائا تاترا بیروں کنند از اشتہار اشتہار خلق بند محکم ست بند ایں از بند آبن کے کم ست اورجبکہ وہ برائی بھی جو کہ بلاقصد خود ملے وہ بھی کل خطر ہے، تو خود برا بننے کا تو پچھ کہنا ہی نہیں اورایسے لوگ کم بین کہ سامان برائی کا ہوا ورگمان برائی کا نہ آئے بیصد یقین کا کام ہے۔ اور بیامتخان کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں دب جاہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ لوگ اس کو حضور کہتے ہوں تو وہ دیکھے کہ تم میں دب جاہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ لوگ اس کو حضور کہتے ہوں تو وہ دیکھے کہ تم کہنے کا اثر اس پر کیا ہوتا ہے۔

امتخان کے وقت معلوم ہوگا کہ ہم میں حب جاہ کتی ہے کہ ہم زوال جاہ کے اسباب سے متاثر ہوئے یانہیں۔ اور کون ٹونٹا ہے دلوں کو۔ پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مولا تا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ بعض کبر بشکل تواضع ہوتا ہے کہ صورت تو تواضع کی مگر ہے کبر۔ اس طرح سے کہ وہ یہ تواضع اس غرض سے کرتا ہے کہ لوگوں کے نزویک یہ یہ

خصلت معظم ہے مجھ کومعظم ممجھیں گے۔

بعضاس لئے کرتے ہیں کہ اس سے لوگ زیادہ مدح کرتے ہیں چنانچہ اکتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے منہ پر آکر اس کی مدح کرتا ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اور وہ اس کور دکرتا ہے کہ ہیں اس قابل کہاں ہوں چھروہ کہنا ہے کہ آپ تو ایسے ہی ہیں چھروہ کہنا ہے کہ آپ تو ایسے ہی ہیں چھروہ کہنا ہے کہ میں کس قابل ہوں۔ ظاہر آتو ممروح صاحب مادح کے روبر لیچے جاتے ہیں۔ مگر قلب کی حالت خودد کھے لئے ۔ پس میصورت تو تو اضع کی ہے مگر ہے کبر۔ ورنداس پر مدح کا اثر کیوں ہو کہ حالت جود دیکھے ہے۔ اس پر دونوں کا اثر نہیں رہا ہے۔ جس میں کبر نہیں ہوتا۔ اس کے نز مدح وذم دونوں مسادی ہیں۔ اس پر دونوں کا اثر نہیں ہوتا۔

حضرت مولا تا محمد یعقوب صاحب کی یمی حالت تھی آپ پرمدح و ذم کا بالکل اثر ند ہوتا تھا۔ مولا تا کی کوئی مدح کرتا آپ اپنے کام میں لگے رہتے وہ جھک مار کر چلا جاتا۔ ان کوتو اس سے بحث ہی نہیں تھی۔ ان کی نظر حقیقت پر تھی۔ واقع میں اہل اللہ بڑے عاقل ہوتے ہیں اور صرف علوم واخلاق ہی میں نہیں تمام امور میں۔ چنا نچے معاشرت کے بارہ میں ایک بات یا وآئی۔ حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب تھی جگہ تشریف لئے جاتے تھے۔ گاڑی میں اسباب لا وا جار ہا تھا آپ کیاف لا نے اور اس کونہ کیا اس طرح کہ ابرہ او پر اور استر نیچے۔ بقید اسباب گھر میں لینے گئے۔ آیک شخص وہاں کھڑے نہوں نے کہا کہ بررگ واقعی ہوتے ہیں۔ بڑے سید ھے کہ و نیا کی خری شخص وہاں کھڑے۔ مولا ناگھر میں تشریف لائے اور بیدہ کھڑکر ہوچھا کہ یہ کس نے تصرف کیا ہے۔ کر دیا اور ابرہ نیچے۔ مولا ناگھر میں تشریف لائے اور بیدہ کھڑکر ہوچھا کہ یہ کس نے تصرف کیا ہے۔ کر دیا اور ابرہ نیچے۔ مولا نائے دیوں ہی تہ کیا کرتے ہیں۔ تا کہ ابرہ گر دے محفوظ رہے۔ مولا نانے فرمایا وہ مختی ابرہ اور اس کی عشل تو د کھیئے ابر داچھا یا ہمارا و ماغ انجھا۔

لینی اگر استر کواوپر کیا جائے گا۔ اور ابرہ نیچے تو راستہ میں استر پر گرد جے گی اور رات کو اوڑھنے میں استر اندر ہوگا تو دماغ میں گرد جائے گی دماغ خراب ہوگا۔سوابرا قیمتی ہے یا ہمارا دماغ۔ واقعی ان حصرات کی حقائق پرنظر ہوتی ہے۔ اہل اللہ رسم کی پرواہ نہیں کرتے ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اہل رسم کے خلاف ہے متاثر نہیں ہوتے۔

اس کی ایس مثال ہے کہ ایک شخص نے ہیں رو پیانولہ سوناخر بدااور صراف نے بر کا بھی دیا کہ واقعی سونا ہے اور خود بھی اس کومعلوم ہو گیا کہ سونا ہے اور ہے بھی سونا ہی۔ ایک دوسراشخص ملااور اس نے کہا کہ آپ نے ہیں رو پریتولہ میہ پیتل خریدا ہے۔ تو جب اس کومعلوم ہے کہ بیسونا ہے تو لوگوں کے مکنے سے متاثر ندہوگا۔

مخقق کسی کے اعتراض کے وقت حقیقت کا انکشاف ہو جانے کے سبب سب کو احمق سمجھتا ہے اور خوش ہے کہ میں حقیقت پر قائم ہوں۔اگر کوئی رسم ہے متاثر ہوتو یوں کہویا تو اس کوحقیقت کی خرنہیں یا خبرتو ہے مگر قدرنہیں۔

**واقعہ:** ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مابین انطبتین جب امام جلسہ کرتا ہے۔ تو دعا مانگناورست ہے یانہیں۔

الشاد: دل سے دعابدون حرکت لسان ہوتو جائز ہے۔ سکوت واجب اور دعا اس طرح جمع ہو کتے ہیں۔

**واقعه:** أيك صاحب في سوال كيا كداذ ان خطبه ك اجابت جابية يانهين جابية ـ

الشاد: اختلاف ہے اور اختلاف کی حالت میں احتیاط کا فیصلہ یہ ہے کہ اجابت باللمان حفیہ کے نزدیک واجب نہیں۔ اس کئے غیر واجب میں مشغول نہ ہوتا چاہئے۔ پھر فر مایا امام صاحب کے اقوال اقرب الی الانتظام ہیں۔ شاہانہ احکام ہیں۔ پہلے ہی سے ایسا بندو بست کرتے ہیں کہ آئندہ فرانی نہوا تع ہو۔ مشلا کوئی عمل منقول ہے اور لوگ اس کو اپنے درجہ سے بڑھا کر کرنے کی گیس اور اعتقاد میں بھی فرانی بیدا ہموجائے تو امام صاحب اس عمل ہی کو متر وک ہونے کے فائل کی سے ایسا میں کو چھوڑ دینا چاہے۔ نہ یہ کے صرف اس زیادتی ہی کی اصلاح کردی جاتی ہے۔

بیسے بحد اُشکر کہ گومنقول تو ہے مگر لوگ اس کوا بنی صدی آئے بڑھانے گئے تھے اس لئے باکل بی روک دیا اور میاس میں ہے جو ضروری نہ ہوا ور جو ممل ضروری ہے تو اس میں صرف زیادتی کو جاتے گا۔ امام صاحب کا مسلک صوفیہ کے ذیادتی کو جاتے گا۔ امام صاحب کا مسلک صوفیہ کے مسلک سے ملتا ہوا ہے صوفیہ اعمال باطنی میں ایسی ہی احتیاط کرتے ہیں جیسے علاء احکام فلا ہرہ میں ا

**واقعه**: ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کودل قبول نہ کرے تو کیا کرے۔

ا الشاد: نوی برعمل کرے دل کو دخل نہ دے اور بہتر توبہ ہے کہ اہل بدعت کی محبد ہی میں نہ جائے۔ نوی برعث کی محبد ہی میں نہ جائے۔ تو پھران کے ساتھ ہی پڑھے لئے کیونکہ جماعت کا ترک کرنا

جلدسوم

ندچاہے۔

واقعه: الل بدعت اورغير مقلدين كي امامت كاذكر تها ..

ارشاد: غیرمقلداور بدعی میں ایک فرق ہے وہ بیا کہ بدعی کا عال تو معلوم ہے کہ قلال بات میں اختلاف بیار نے بین اور غیرمقلدین چونکہ خود مدعی اجتجاد بین اس لئے ان کا عال معلوم نہیں کہ کس بات میں اختلاف کریں گے۔

اس لئے غیر مقلدین پراطمینان نہیں۔ میں ایک مرتبہ موضع بھینسانی گیا ایک فخص نے عصر کی نماز پڑھائی جوقر اس سے تارک تھلید معلوم ہوتا تھا۔ چونکہ پہلے سے پڑھار ہا تھا۔ اس لئے میں نے افتد اکر لیا اور میر سبب سے میر سے ساتھیوں نے بھی اس کے پاؤں پر پئی بائھی ہوئی مقی ۔ اس وقت تو معلوم نہیں ہوا مغرب میں پھرا جتاع ہوا۔ اور اس نے سار سے پاؤں پر س کیا۔ صافا فکہ سارا پاؤں مجروح نہ تھا۔ میں نے الن سے کہا کہ سارے پاؤں پر س آپ کیوں کیا۔ کہنے لگا کہ مجروح سے سیل نے کہا سارا تو مجروح نہیں ۔ گراس نے پھوالتھات نہ کیا۔ اس وقت نماز میں نے لیا سارا تو مجروح نہیں ۔ گراس نے پھوالتھات نہ کیا۔ اس وقت نماز میں نے بر ھائی تھی ۔ نماز کے بعد میں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ عصر کی نماز بھی ایسے ہی وضو سے پڑھائی ہوگی۔ اس لئے نماز نہیں ہوئی لوٹاؤ۔ اور آئندہ ایسے لاگوں کے پیچھے نماز مت پڑھو۔

ای سلسله میں بی بھی فرمایا کے تجرب میں بیالیس ہزار روپیہ ساللہ محف روپیہ سے شائع ہوتا ہے۔ بڑی ہوتا ہے۔ اور بیاں تو بچھ بھی نہیں بھرا کی قصہ بھی بیان کیا کہ ایک خض کہتے تھے کہ ایک مقام کوشش ہے۔ اور بیاں تو بچھ بھی نہیں بھرا کہ قصہ بھی بیان کیا کہ ایک خض کہتے تھے کہ ایک مقام پرغیر مقلدین نے آمین پر جھڑا کیا حتی کہ عدالت تک نوبت بینی ۔ ایک انگریز نے جو فیصلہ کنندہ تھا ایخ فیصلہ میں بیکھا کہ جھ کو تحقیق کرنے سے بیٹا بت ہوا کہ آمین تمین تمین تمی ہے۔ ایک بالجمر بس کو شافعی کہتے ہیں اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ دوسرے آمین بالسرجس کے حتی قائل جس کو شافعی کہتے ہیں اور حدیث سے وسیتے ہیں۔ تیسرے آمین بالشرجس کو بیلوگ کرتے ہیں اور کہ کا فید نہ بہا اور نہ حدیث سے وسیتے ہیں۔ تیسرے آمین بالشرجس کو بیلوگ کرتے ہیں اور کہی کا فید نہ بہا اور نہ حدیث سے وسیتے ہیں۔ تیسرے آمین بالشرجس کو بیلوگ کرتے ہیں اور کہی کا فید نہ بہا اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔

واقعه: ایک مدرسد میں ایک جگہ بچوں کو کلام اللّٰہ وغیرہ پڑھانے کی خالی تھی۔ ایک میال جی صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ سفارش لکھ دیجئے مجھ کو جگہ ل جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے سفارش لکھ دی وہ ملازم ہو گئے۔ اس مدرسہ میں ایک عالم باعمل بھی ملازم تھے ان کی ماتحی بین ان کور ہنا ہوا۔ یکھ عرصہ کے بعد اس مدرسہ کے ایک طالب علم نے اپنے استاذ (مولوی صاحب) کا مقابلہ کیا۔ لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ ان میاں جی صاحب کی بھی اس بین سماز تھی مگر ان مولوی صاحب کی ہمت و یکھئے کہ اس طالب علم سے بدلہ نہ لیا۔ حالا نکہ ذرا لُع سہولت سے بدلہ لینے کے سب موجود تھے۔ جن بین سے پڑا ذریعہ یہ تھا کہ جن کے مکان بین مولوی صاحب ہے تھے وہ آزیری مجسٹریٹ جیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا بھی کہ آپ ذرا آ مادہ ہوجا کیں تو بین چھا ماہ سے کم اس کوجیل خانہ جیجوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بین اپنی ذات کے واسطے بدلے نہیں لینا عام ہے کہا کہ بین اپنی ذات کے واسطے بدلے نہیں لینا عام ہوات سے جاتا۔ حضرت والا نے ان کی نسبت فر مایا تھا کہ یہ فنا کا درجہ ہے۔ ایک صاحب نے حضرت سے ان میاں جی صاحب نے جارہ میں یہ بھی عرض کیا کہ ان کی طرف سازش کی بدگانی کرنا اور اس بناء ان میاں کوموقوف کر دینا کیسا ہے۔

المشاد: احتیاطی وجہ ہے اگران کوند کھا جائے تو کوئی ترج نہیں باقصور تا ہت ہوئے ہی تو موقو ف کرسکتے ہیں کیونکہ عقد اجارہ ہے کسی پر جبرنہیں۔ البتہ بلا شوت کسی کوخر رنہ پہنچا تا جا ہے۔ ای طرح بدگمانی ورست نہیں۔ جب وہ میال جی میرے پاس آئے نتھے اور بیس سفارش لکھنا چاہتا ای طرح بدگمانی ورست نہیں۔ جب وہ میال جی میرے پاس آئے نتھے اور بیس سفارش لکھنا چاہتا تھا تو انہول نے یہ بھی کہا کہ جلد لکھ و تیجئے تا کہ چیٹ روٹی اور بہت وال مل جائے۔ اس ہے میں مجمعتا تھا کہ یہ جریص ہیں۔ میں نے لکھ و یا ملازم ہو گئے۔

میانجوں میں عادت ماتحت رہتے کی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیشہ تخدوم ہو کر رہتے ہیں۔ وہ مخدوم اوراز کے خادم۔ بچھا خلاق میانجوں کے اجھے نہیں ہوتے دومیانجی یہاں تھے ان کی آپس مخدوم اوراز کے خادم۔ بچھا خلاق میانجوں کے اجھے نہیں ہوتے دومیانجی یہاں تھے ان کی آپس میں یہ کیفیت تھی کہ ایک تو لڑکوں ہے کہتے کہ اس کے بور پیئو ڈ آؤ۔اورا یک اڑکوں ہے کہتے کہ اس پرداستہ میں ڈھیلے بھینکو میں نے کہا کہ کیا اقتصا خلاق ہیں۔ لڑکوں پران اخلاق کا کیا اثر پڑے گا

**واقعه**: ایک بنئے کاذکر ہور ہاتھا کہ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مشغول ہے کہ اس کو کہیں کی خبر ہیں ہے۔

الشاه: یه نوگ اس قدرد نیامیس منهمک بین که دوسری طرف توجه بی نبیس ۱. گرمسلمان اپنی ضروریات و بین میں اس طرح مشغول ہوں تو کیا بی المجھی بات ہو۔ پھر ایک قصہ بیان کیا۔ ایک بنیا تھا جو تجارت کرتا تھا اور ریل بھی اس کے مکان کے قریب تھی بگر بھی اس نے ریل دیکھی ہی نہ تھی۔ اس کے دل میں دوسری طرف حرکت ہی نہیں ہوتی تھی۔

پرای مشغول دین کی حکایت بیان کی که ایک بزرگ مکرشریف بیس تصوه طلباء کودرس در ہے تھے۔ اتفاق سے بیخبر پیچی کہ یہاں ہاتھی آیا ہے چونکہ ہاتھی وہاں ہوتانہیں تمام طلباءاس کود کیھنے کی غرض سے سبق چھوڑ کر بھا گے وہ قصہ ہو گیاو اذا داؤ تبجارة او لھوا انفضو الليها مرف ایک طالب علم استاذ کے پاس دہ گئے۔ استاذ نے کہا کہ تم بھی جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیس بھی یہاں ہاتھی کی زیارت کونیوں آیا ہوں۔ آپ کی تیارت کوآیا ہوں۔ واقعی ایسے اعتقاد سے بہت نفع ہوتا سے اور مقصود میں مشغول ہونے کے بھی معنی ہیں۔

**واقعه:** حضرت چونکہ ہر وفت و ہر حالت پر پورے طریقہ سے نظر فرماتے تھے اور دوسرے کی آسائش کا خیال رکھتے ہیں۔ شعبان کے آخرون میں طلباء کو وظیفہ حسب معمول ملا۔ اس کے علاوہ بیجہ رمضان شریف کے میلغ ایک روپییٹی تمس سحرمیں دودھ کے لئے بھی دیا <sup>ع</sup>میا۔

ایک طالب علم نومسلم تھے ان کو مدرسہ ہے تو وظیفہ ماتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خاص طور ہے بھی ان کو ملخ آیک روپ یہ ماہوار مرحمت فرماتے تھے۔ انہوں نے حضرت کی خدمت میں پر چہ پیش کیا کہ رمضان شریف میں جھے کو مبلغ دورو پیداورزیادہ مل جا کیں جس کا حساب بیرتھا۔
میں پر چہ پیش کیا کہ رمضان شریف میں جھے کو مبلغ دورو پیداورزیادہ مل جا کیں جس کا حساب بیرتھا۔
مین روپیدوظیفہ عامدا کیک روپ معمولہ خاص ایک روپ پیرکر کا اور دورو پیداورکل سات روپ پیر (مع)
حضرت نے ان کو بلا کر اس زا کد دورو پیر کی وجہ پوچھی ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو بیل خود کھا نا پکا تا تھا
اب رمضان شریف میں خود بیانے میں دشواری ہے کھا نا دوسری جگہ پکواؤں گا جس کا خرج زیادہ ہوگا۔

ارشاہ: تم میں اور لوگوں سے کیابات زیادہ ہے۔ تہمیں جہال زیادہ ملے وہال چلے جاؤ۔

یرحال ہے حرص کا ۔ کیاتم میں سرحاب کا پر ہے کہ اور وں سے زیادہ رمضان شریف میں پکانے سے

آپ کو تکلیف ہوگی ۔ کیا اور نہیں پکاتے ۔ تہمیں میں تمام دنیا کا تعم آگیا۔ تشرم نہیں آتی ہے حیاجتی

رعایت کروات ہی آپ ہے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ مجھے تو توسلموں کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔

چنا نچہ ایک رو بید ہیں زائد دیتا تھا بھے ہے کسی نے سحری کو نہیں کہا ان کو سحری کے لئے بھی دیا گیا۔

مجھے کو تو سب کا خیال خودر بہتا ہے۔ معلوم ہوادی مقصود نہیں کھانا چیا مزواڑانا مقصود ہے۔ بس ان کو

تو نواب بنا کر تھیں اور لوگ (دیگر طلباء) بہتار بھتگی ہیں۔ بیرطالب ہیں۔ بینے حرص کا ہے۔

یہاں کسی کی ذمہ داری نہیں۔ یہاں کوئی چندہ نہیں۔ نہ کوئی نواب کھیل ہے۔ تو کل کا مجمع ہے آگر

میہاں کسی کی ذمہ داری نہیں۔ یہاں کوئی چندہ نہیں۔ نہ کوئی نواب کھیل ہے۔ تو کل کا مجمع ہے آگر

کرتے ہیں۔ ایک تو اظہار حاجت ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر حرص اور بڑائی نا گوار ہوتی ہے۔ تم تو تنہا ہوشرفاء کی عورتیں سارے کنبہ کا کام اپنے ہاتھ ہے کرتی ہیں۔ اور روز ہمجی رکھتی ہیں تم ان سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بعضی طبائع نالائق ہی ہوتی ہیں۔ حریص ہوتی ہیں۔

کل ایک مہمان صاحب آئے میں نے ان سے کھانے کے لئے پوچھا انہوں نے کھانا ۔ کھانا میں مہمان صاحب آئے میں نے ان سے کھانا ۔ کیا تھیج کو کہد دیا۔ جب ان کو کھانا بھیجا گیا تو ملازم سے کہنے لگے کہ مولانا کے یہاں کا یہ کھانا ۔ کیا مولانا بحری کا گوشت کھا لیتے مولانا بحری کا گوشت کھا لیتے ہیں ۔ میرے ملازم نے کہا کہ وہ تو بھینس تک کا گوشت کھا لیتے ہیں ۔ اور لطیفہ سنتے کہ یا تو اس کھانے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے یا کھانے پر آئے تو سارا مالن گھر کا فتم کر دیا اول تو عام طور سے مہمان کے لئے زیادہ سالن بھیجا جاتا ہے۔

چنانچا کی بیالہ میں اتنا سالمن بھیجا کہ گھروا لے اتنا خود بھی نہیں کھاتے وہ ختم کیا بھراور منگایا وہ ختم کیا۔ غرض سب ختم کردیا گھروا لے ویسے ہی رہ گئے اس واقعہ سے صرف بد معاملگی کا اظہار مقصود ہے نہ رہے کہ ان کا کھانا نا گوار تھا۔ روٹی بھی ڈھائی پاؤ آئے ہے کم نہ ہوگی۔ عبج کے وقت بیس نے بے تکلفی ہے دریافت کرایا کہ آپ کا قیام کتنا ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں تو آپ سے ملنے کو آیا تھا آج جاؤں گا۔ میں نے بھر دریافت کرایا کہ آپ کاروزہ تو نہیں کہنے لگے کہ روزہ دوزہ تو نہیں روٹی دبخو یا نہ دبخو۔

ان کی باتوں ہے معلوم ہوا کہ اس کھانے سے خوش نہیں ہوئے ۔ مگر کھایاا تنا کہ سارا سالن ختم کر دیا۔ پھر کہنے گئے کہ اس وفت کچھ کھانے کی خواہش بھی نہیں۔ کیونکہ رات کا کھانا ہضم نہیں ہوا پیٹ میں درد ہے۔

یا تو ان حضرت کو کھانا ہی قدر ناپسند تھا۔ اور کھایا تو حدے زیادہ اس کے بعد کہا کہ جھے کو پانچ سورو پییقرض دیدو میں نے دور و پیان کو بھیجے کہ ان کوقیول کر لیجئے۔ اور یہ بطور قرض کے نہیں ہیں۔ کون قرض دیکر جھڑ ہے میں پڑے میہ تبرعاً ان کود ہے گئے اور یہ کہا گیا کہ پانچ رو پہیکا انتظام نہیں ہوسکتا آپ نے لوٹاد کے کہ میں خیرات لینے والا ہوں۔

اس کے بعد کہنے نگے کہ تمن رہ پیہ کرایہ کیلئے دیدہ۔ میں نے تمن رہ پے دید ہے اور کہد دیا کہ یہ بھی ویسے ہی جیل قرض نہیں ہے۔ بس چیکے سے لے لئے چلتے وفت کہلا کر بھیجا کہ میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہلا بھیجا کہ اس وفت جھے کومعافی دیجئے میں کام میں ہوں۔ کہنے لگے کہ بہلی مرتبہ جو میں آیا تو جانے کے وفت میں نہیں ملاتھا۔ اس دفعہ مولا تانہیں ملے۔ بدلہ ہوگیا۔ کہنے لگے کہ میں کرنال جاتا ہوں ایک رئیس نے جھے کو بلایا ہے گرا یہ لوگوں کوامراء کب پوچھتے ہیں ایسوں کوتو بھیک منگا بچھتے ہیں۔ نہایت ناقدری کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں حالت ہے کہ بوڑھے ہوگئے مرنے کو تیار ہیں اوراخلاق اب تک درست نہیں حرص اور بردائی بری معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے عبدالستار میرے ملازم ہے کہا کہ میں بڑے برے برگوں کے یہاں گیا ہوں۔ جن کے یہاں پلا و اور قورمداور مرغن کھانے ملے تھے۔ یہاں پلا و اور قورمداور مرغن کھانے ملتے تھے۔ یہا یک زمانہ میں جھے ہوا لین پڑھتے تھے۔ یہاں پلا و اور قورمداور مرغن کھانے ملتے تھے۔ یہا یک زمانہ میں جھے میں پڑھا کرتا تھا۔ بیجھتے سمجھاتے تھے ہیں۔ دوایک طالب علم ان کے ساتھ اور بیٹھ جاتے تھے ایک خوال سے کہا کہ یہ نہایت بخت مزان جاتے ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ نہایت خت مزان آدی ہیں ای رات کو بے ملے وہاں سے چل دیے۔

**ہاقتھہ**: ایک روزایک عورت نے ایک رشتہ دار کے واسطہ سے میہ شکایت کی کہ دل میں وسواس بہت آتے ہیں۔اس لئے کوئی وظیفہ بتلا ہے۔

ا بشاد: طبعی حالات نہیں بدلتے جب تک فنائے نس نہ ہو۔ کمال یہ ہے کہ سب چیز رہے اور پھر کام کرے۔ اس لئے طالب کو یہ دھوکہ نہ دینا چاہیے کہ فلال وظیفہ سے خیالات دور ہو جا کیں گے مقتضیات طبعی کمینے دور ہو جا کیں گے مقتضیات طبعی کمینے دور ہو سکتے ہیں۔ اس کہنے سے کہ فلال وظیفہ سے خیالات دور ہو جا کیں گے۔ اگر دور نہ ہوئے تو وہ اللہ کا نام لینا بھی جھوڑ دیگا کہ پچھ ہوتا تو ہے ہی نہیں ان کو چاہیے کہ کہ پڑھیں استغفار پڑھیں۔ جتنی تبیع آسان ہواس قدر پڑھیں پھر مجھ کواطلاع دیں۔

واقعه: ايك صاحب في سوال كياكة قطب الاقطاب ايك بى موتاب يأكل-

ارشاه: قطب الاقطاب ايك بى بوتا ہے اور اس كے ماتخت جھوٹے قطب ہوتے ہيں۔ جوصاحب قطب كہلاتے ہيں اور قطب دوسم كے ہيں۔ ايك قطب اللوين ۔ دوسرے قطب الارشاد قطب اللوين وہ ہے جس كى سپر دانقلام عالم ہوتا ہے۔ اور قطب الارشاد جس كے متعلق تلوق كى ہدايت ہوتى ہے۔ قطب اللوشاد جس كے متعلق تلوق كى ہدايت ہوتى ہے۔ قطب اللوين كواپنے قطب ہونے كی خبر ہوتى ہے۔ جيسے حضرت عيسلی عليه السلام كہ بي قطب اللوين ہيں۔ قطب الارشاد كواپنے قطب ہونے كی خبر ہوتا ضرورى تہيں۔ كيونكه ارشاد و ہدايت كاحق ہر مسلمان كو حاصل ہے۔

ان ہی میں ہے ریکھی ہے اس لئے خبر ہونا ضروری نہیں ندار شادخبر ہونے پر موقوف ہے اورانتظام عالم کاحق ہرا کیک مسلمان کوئیں وہ صاحب منصب کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اس کواپنے قطب ہونے کی خبر ہونا ضروری ہے۔ جیسے تھانیدار کواپنے تھانیدار ہونے کی خبر ہونا ضروری ہے۔ اور قطب الاقطاب ہم پنی کی حالت ملائکہ کی ہے۔ ملائکہ کی شان ہے ہمان سے ہمان سے ہمان کو جیسے علم ہوتا ہے و یہ بی کرتے ہیں ۔ کسی کا نقع ہو یا نقصان ۔ جیسے کلام اللہ ہیں حضرت موئ اور حضرت خضر کا قصہ فہ کور ہے۔ کارخانہ عالم کواس میں دخل ہوتا ہے۔ اور ہے وہ دخل نہیں جس کا اعتقاد شرک ہو ۔ کیا ملائکہ کودخل نہیں ۔ ای طرح آن کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بعضا انکار کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے کہیں خابس مرجود ہیں گر آن وحدیث ہے کہیں خابس نام جب الل کشف کہتے ہیں کہا یہ لیے لوگ دنیا میں موجود ہیں پھر کیوں تکذیب کی جائے۔ اور اس کے خلاف پر کوئی دلیل بھی نہیں پھر تکذیب کی کوئی وجہ نہیں۔ اس میں قرآن شریف کے شو لئے کی ضرورت نہیں قرآن میں ہی کہاں ہے کہ زیدآیا جب اہل کشف کو اس میں قرآن شریف کے شو لئے کی ضرورت نہیں قرآن میں ہی کہاں ہے کہ زیدآیا جب اہل کشف کو این میں ایک دفعہ دہلی میں خت بے انظامی ہوئی تک دخل ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیر صاحب کے زمانہ میں ایک دفعہ دہلی میں خت بے انظامی ہوئی کسی ۔ شاہ کی دفعہ دہلی میں خت بے انظامی ہوئی صاحب نے دمانہ عبدالنظامی کہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا ماحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا ماحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا ماحب نے فرمایا کہ اس وقت ہیں یہاں کے صاحب خدمت منتظم نہیں ہیں۔ اس لئے ہا

اور فرمایا کہ اس وقت میں یہاں کاصاحب خدمت کنجڑہ ہے ایک شخص امتحان کرنے گئے وہ شخص فر بوزہ نج کے سے نجھے وہ شخص فر بوزہ لئے اور بید کہا چکھ کرلوں گا۔وہ چکھاتے گئے یہ نچھیکے بتلاتے رہے یہاں تک کہ سب کاٹ کاٹ کر پھینک دیئے اور یہ بیچارہ کچھ نہیں بولا۔ پھر یکا بیک دیئے اور یہ بیچارہ کچھ نہیں بولا۔ پھر یکا بیک دیلی میں بڑا عمدہ انتظام ہوگیا۔ کسی نے شاہ صاحب سے بوچھافر مایا کہ صاحب خدمت بدل گئے اور وہ ایک سقہ تھے۔

شاہ صاحب نے ان بی شخص کا ان کا بیتہ بتایا کہ فلال موقعہ پرفلال وقت لوگوں کو پانی بلاتے ہیں اور نی کورہ ایک دمڑی لیتے ہیں۔ چنانچہ بیشخص دمڑی لے کر گئے اوران سے بانی طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دمڑی الاؤ چنانچہ دمڑی انہوں نے دیدی۔ اورانہوں نے پانی دیا۔ انہوں نے بانی بیشنگ دیا کہ دمڑی الاؤ۔ یہ بولے کہ انہوں نے کہا کہ دمڑی لاؤ۔ یہ بولے کہ دمڑی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دمڑی لاؤ۔ یہ بولے کہ دمڑی تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دھول ماری اور کہا کہ خربوزہ والاسمجھا ہے۔ خبر دار جو بے دمڑی دمڑی تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دھول ماری اور کہا کہ خربوزہ والاسمجھا ہے۔ خبر دار جو بے دمڑی کی تو نہیں آیا۔ قطب الگوین کا تصرف سب قلوب پر ہوتا ہے۔ کا نبور ہیں ایک دفعہ نماز کی ہوگیا۔ ایک شخص کسی درویش نے قل کرتے ہے کا اس قدر جرچا ہوا کہ قریب قریب ہر شخص نمازی ہوگیا۔ ایک شخص کسی درویش نے قل کرتے ہے کہا تھ کی صاحب خدمت بڑے نمازی ہیں بدان کا اثر ہے۔

ایک دکایت شاہ عبدالعزیز صاحب کے وقت کی ہے آپ نے ایک شخص کو جو کہ صاحب ضدمت کی شان دیکھنا ہے ہیں شکرالے کہ اوس پرلکھ کردیا کہ جھاونی میں ایک جو تیاں سینے والا بیٹھا ہے بیاس کو دیدینا۔ چنانچہ وہ شخص گئے۔ دیکھا کہ ایک ذلیل سا آ دمی رائی ستانی بیٹھا ہے۔ وہ شکرار اس کو دیدیا اس نے شکرا دیکھ کر اپنا سامان تھیلے میں رکھ اور کندھے پر لا دلیا۔ اس کے مشکرا۔ اس کے اور تی ہی فوج کے کرنیل کا بھل کوچ کا ہوگیا۔ فوج تیار ہوگئی۔ تیرے بھل کا انظار تھا کہ اس نے اپناسامان اتار کردکھ دیا کرنل نے قیام کا بھی دیدیا۔

ترض کی مرتبه اییا ہوا کہ جب بیا ہے اسباب لاد تا کرٹل کوچ کا تھم دینا اور جب بیدر کھ دیتا تو کرٹل قیام کا بگل دیدیتا فوج والے کہتے تھے کہ آج کرٹل کوخبط ہو گیا ہے اور بیسارا تصرف اس صاحب خدمت کا تھا۔ رہے قطب الارشادوہ ٹائب رسول ہوتے ہیں -

لوگوں کے قلوب میں انواروبر کات ان کی وجہ ہے آئے ہیں برکات سے متع ہونے کی شرطان کے ساتھ اعتقاد ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک ہی شخص قطب الگوین اور قطب الارشاد ہوسکتا ہے۔ فرمایا ہاں! جیسے مولا نامجہ یعقوب صاحب قطب الارشاد شخص سے قطب الارشاد ہوسکتا ہے۔ فرمایا ہاں! جیسے مولا نامجہ یعقوب صاحب قطب الارشاد شخص سے قطب الکوین ہی شخص مقطب الکوین ہیں ۔ فطب الگوین ہی تھے ایک ہار فرمایا کہ فلانا کو افریاد کررہا ہے اس (کنوال) پر ڈول وری نہیں ۔ فطب الگوین ہی تھے ایک ہار فرمایا کہ فلانا کو افریاد کردہا ہے اس (کنوال) پر ڈول وری نہیں ۔ مولانا میں ایک شان مجذوبیت بھی تھی۔ مولانا میں ایک شان مجذوبیت بھی تھی۔ مولانا میں ایک شان مجذوبیت بھی تھی۔ مولانا

بعض دفعہ میں فرماتے جاؤہم نے فلانے کارزق بندگردیا۔ ایک شخص کوالیا ہی فرمایا تھا اس بیچارے کوتمام عمر پیٹ بھرروٹی نہلی بعض فشک مزاج ہوں کہتے ہیں کہ صوفیہ نے جو مجدوب وغیرہ کی تشمیں نکالی ہیں۔ یہ لغو با تمی ہیں مگرصوفیہ کی با تمیں ہیں شرصوفیہ کی با تمیں ہے شہوت نہیں۔ دیکھے آئ پرچہ القاسم نمبر''ا' جلد''ہ'' ماہ شعبان ۱۳۳۱ھ کا آیا ہے اس میں حضرت ابوذ رغفاری کے حالات لکھے ہیں اور مسند ہے ان کے قصہ نقل کئے ہیں جن ہے ان کے مجذوب ہونے کا پہنہ چلتا ہے ان کو مجذوب ہونے کا پہنہ چلتا ہے ان کو مجذوب کیوں نہ کہا جائے۔ ایک حال ہے ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری گھڑ ہے ہوتے تنے اور مجدہ میں گریڑ تے تھے۔ ندرکوع نہ کھے۔ بس مجدہ کیا اور پھر کھڑ ہے ہوگئے۔ ایک شخص نے ان سے کہا میں گریڑ تے تھے۔ ندرکوع نہ کھے۔ بس مجدہ کیا اور پھر کھڑ ہے ہوگئے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں اور وہ شخص واقف نہ تھا کہ ابوذ رغفاری ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم کر ہے ہیں اور فرائض نہیں جائے ہم کورسول انٹیملے نے بحدہ کی فضیلت بتلائی اس لئے ہم کر رہے ہیں اور فرائض نے میں ایسانہ تھا۔ نوافل میں ایسا کرتے تھے۔

اس پر چہ ہیں سنداحم سے اور روایات بھی لکھی ہیں کہ جن کود کھ کرکہنا پڑیگا کہ بعض صحابہ بھی مجدوب سے ہے۔ پھرصوفیہ نے کیا غاط کہا ہے جھے کو بدروا بیش تکشف کلیفنے کے وقت نہ کی ورندان روایات کولکھتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجذوب اور مجنون میں کیافرق ہے۔ فرمایا کہ مجذوب کی بات میں نہیں امت ایک باغ ہے مجدوب کی بات میں نہیں امت ایک باغ ہے مجدوب کی بات میں نہیں امت ایک باغ ہے اس میں سب طرح کے درخت ہیں نارنگی بھی ہیں اور آنب کے بھی اور سب طرح کی نیرنگیاں ہیں۔ اس میں سب طرح کے درخت ہیں نارنگی بھی ہیں اور آنب کے بھی اور سب طرح کی نیرنگیاں ہیں۔ واقع عدد الله بھیجا کہ ایک کارڈ واجب بذر اید حضرت مولا ناعبدالرحیم صاحب سلمہ نے ایک شخص کو تھانہ بھون میں مبلغ بچیس رو بید بذر اید حضرت بھیج حضرت نے وہ روبیداس کے پاس بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ ایک کارڈ سے مولا ناکورہ پر پہنچنے کی اطلاع دیدو گراس شخص نے پرواہ بھی نہ کی۔ طالانکہ کی دفعہ حضرت نے مولا ناکورہ بید بہنچنے کی اطلاع دیدو گراس شخص نے پرواہ بھی نہ کی۔ طالانکہ کی دفعہ حضرت نے مولا ناکورہ بید بہنچنے کی اطلاع دیدو گراس شخص نے پرواہ بھی نہ کی۔ طالانکہ کی دفعہ حضرت نے آدمی بھیجا کہتم نے رسید بھیجہ کی ما دیدوں میں نہوئی۔

المشان ہرکام کا ایک تن ہے کام کو کم ل کر کے چھوڑ ناچاہیے۔ گرلوگوں کو اس کی بچھ پرواہ می بیا ہے۔ کام کو کئی جی برواہ می بہتے اٹھا تو میں وصول ہی نہ کرتا تھا کہ کو کئی جیز بھیجتا تھا تو میں وصول ہی نہ کرتا تھا کہ کو کن جھڑے ہیں ہیں پڑے گراب ایسانہیں اس خیال ہے کہ اگر کسی کا کام جھے ہے ہوجائے اچھا ہے گرکوں جھڑ ہے میں پڑے گراب ایسانہیں اس خیال ہے کہ اگر کسی کا کام جھے ہے ہوجائے اچھا ہے گرکوگ یول ستاتے ہیں۔ حالانکہ پہیں رو پیدوالے کو ایک پیسٹری کرنا کوئی بات نہیں یا دوکلمہ کھے کہ میں ہوجائے دیتے تو میں اپنے خط کے ساتھ بھیجد بتا۔

اگر چہمواانا کورسید کا انظار نہ ہوگا۔ اور مکن ہے کہ انظار بھی ہو کیونکہ ان کو بی جھی نہیں معلوم کہ میرے پاس و بیہ بہنچے یانہیں۔ مجھے اس محض نے البحض میں ڈالا۔ ایک بیر کیا ہماری طرز معاشرت سرتا پا نہایت خراب ہے۔ عموماً گھر وں کی بیرحالت ہے کہ کس کے یہاں سے برتنوں میں چیز آتی ہے برتن واپس نہیں و بیت اور کئی کئی روز بھی خبر نہیں لیتے اور پھر یہ کہوہ برتن دوسر سے گھر بھی خبر نہیں لیتے اور پھر یہ کہوہ برتن دوسر سے گھر بھی خبر نہیں۔ یہ معاشرت ہے ہماری۔ فقہاء نے یہاں تک انتظام کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ گھر بھی خور اپنی میں کھانا جائز نہیں۔ تاوقتنگہ وہ چیز اپنی برتن میں نہ کر لے اگر کسی کے برتن میں چیز آئے تو اس میں کھانا جائز نہیں۔ تاوقتنگہ وہ چیز اپنی برتن میں نہ کر لے اور اگر چہر بیات ہے کہ اگر قرائن ایسے موجود ہوں کہ کھانا درست ہو۔ مثلاً چیز بھیجنے دالے سے فایت درجہ کی بے تنظفی ہوا ور قرینہ ہوائی برکہ اگر اس کے برتن میں کھالیں گو تھیجی نا گوار نہ عالیت درجہ کی بے تنظفی ہوا ور قرینہ کہ کے خواس کے برتن میں کھالیں گو تھی خوال کی قتم کا اس کو ہوتو الیک عالی اطلاق ہی انتظام کی ضرورت کو ہوتو آئی کا طاح اس میں فقہا مرتم نہیں کرتے میں۔ بہا میہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص مجد میں میرے پاس کو جو تو اٹھاری میں لوگ بے متباطی کو بالطلاق ہی انتظام کی ضرورت ہے۔ افظاری میں لوگ بے متباطی کو بی تا تھا کہ کوئی شخص مجد میں میرے پاس کے۔ افظاری میں لوگ بے متباطی کے اسطی تو علی الاطلاق ہی انتظام کی ضرورت ہیں۔ بیا بیہ بوتا تھا کہ کوئی شخص مجد میں میرے پاس

افظاری لایا اور برتن چیور کر چلاگیا۔اب کویا میں ان کے برتن کی تکہائی میں رہوں۔اب میں ان کو تلاش کرتا ہوں مگر کہیں پی نہیں ہے۔اب میں نے یہ کیا کہ جو خص افطاری لاتا تو میں کہ وہ تاکہ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ برتن خود ابھی واپس کیکر جا کیں تو میں افطاری لیتا ہوں ورند معاف تیجئے۔ مہمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض مہمان ایسے آتے ہیں کہ ان کے تعلقات قصبہ میں اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلقات قصبہ میں اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں قیام کریں۔

ابان کا پہتی تہیں جل کہ آیا گھا تا کہاں گھا کیں گے اگران سے گھانے کو دریافت کیا جا تا ہے کہ آپ گھانا کہاں گھا کیں گے تہاہت تا گوار ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آئے جن کا تعلق قصبہ سامار دیتے ہیں۔ایک مہمان کا مجیب قصہ ہوا کہ ایک صاحب میرے یہاں آئے جن کا تعلق قصبہ میں بھی تھا ایک وقت تو کھانا کھایا اوراس کے بعد آیک صاحب نے قصبہ میں سے کہ جن کا تعلق ان مہمانوں سے تھا میرے پاس کہ ہلا بھیجا کہ گھانا ہمارے یہاں کھا کیں گے اوران کو خبر نہ کی کہ کھانا ہمارے یہاں سے کھانا نہ گیا اوروقت گذرتا ہوا ہمارے یہاں ہے کھانا نہ گیا اوروقت گذرتا ہوا دیکھا انہوں نے اس خیال سے کہ کھانا ای وقت شاید تھا بازارے کھانا منگا کہ کھالیا۔کھا کر ہیٹھے تی حقد ور سے کہاں سے کھانا آگیا جس کی ان کو خبر بھی نہتی۔ بوجہ کھا لینے سے کھانے سے معذور سے مصلحین ہیں جن کی وجہ سے ہیں بات صاف کر لیتا ہوں۔ حالات کو دیکھ کر میں نے ایسا کیا ہے۔ جہاں ذرا بھی شبہ ہوتا ہے کہ میرے یہاں کھانا ہوگا یا اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں ہو گی اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں مگر لوگوں کو کھانے کا بوجہ کھانے تا گوار ہوتا ہے۔ جہاں ذرا بھی شبہ ہوتا ہے کہ میرے یہاں کھانا ہوگا یا اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں گر لوگوں کو کھانے کا بوچھ کھی تھی۔ بیاں کھانا ہوگا یا اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں گھی گوارہ کو تا ہوگا یا درا کھی شبہ ہوتا ہے کہ میرے یہاں کھانا ہوگا یا اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں گھی گوارہ کو تا ہوگا یا درا کھی گیں ہوتا ہے کہ میرے یہاں کھانا ہوگا یا اور کہیں تو میں بات صاف کر لیتا ہوں کھی گوارہ کو تا ہو تھانا کو کو کھی کہ کہا ہوتا ہے۔

عاجی عبدالرحیم صاحب نے ایک صاحب سے اتنا دریافت کیا کہ ظمبرہ سے توہوے خفا
ہوئے حتی کہ لمناجانا چھوڑ دیا۔ ایک عادت عامہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی عین کھانے
کے وقت آگیا تو بلا تحقیق کھانا تیار کرادیتے ہیں اور اس سے پوچھے نہیں کہ کھائیگا یا نہیں۔ کھانا تیار
ہونے پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ کھا چکا ہوتا ہے۔ اگر پہلے دریافت کر لیتے تو کیا اچھا تھا۔ عرف یہ ہے
کہ بات گول رکھو۔ یہ انظامات جو ہی نے تبویز کے ہیں۔ ہیں برس تک مستقل ان پڑھل ہونے
سے شاید بچھ ذاتی میں تغیر ہوجائے۔ ورندامیز نہیں۔ رسوم بہت غالب ہوگئے ہیں۔

میں قرآن پڑھ رہا تھا دو شخص نو وارد آ کرجن ہے دل کھٹا ہوا نہ تھا بالکل میری بغل میں بیٹھ گئے میں تنگ ہوکراٹھ کراندرمنجد کے چلا گیا۔ بیٹھی رسم ہے کہ ہردفت جلسہ رکھو۔ ہروفت ان کا کام کروا پنا کام سب جھوڑ دو۔ اصل میں بیپرزادوں کی عادت ہے کہ ہروفت جلسہ رکھتے ہیں تا کہ بڑے معلوم ہوں انہیں کی بیعادت بگاڑی ہوئی ہے۔ ایک رسم اور ہے کہ جس کواپنا بزرگ سجھتے ہیں اس کے بالکل پیچھے جا کر بیٹے جاتے ہیں۔ میں ایسی حالت میں بیرائے ویتا ہوں چیکے سے اٹھ کران کی پیٹھ کے ہیٹے بیٹے جاتا چاہیے تا کہ اس شخص کومعلوم ہو کہ جیسے اس کواس کا بیٹھنا تا گوار ہوگا ای طرح اس کوجی نا گوار ہوگا۔ اور پھراس میں بھی حدے بڑھ مجے بعض بیرتے ہیں تا گوار ہوگا۔ اور پھراس میں بھی حدے بڑھ مجے بعض بیرتے ہیں کہ پیشت کے بیجھے نماز شروع کرویتے ہیں کو یا نماز اس کے اندر کونکل جائے گی تو قبول ہوگی۔

تمیز بی نہیں کہ جب پیچھے نماز کی نیت باندھی تو گویا آ گے والے کواپنا یا بند کرلیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بی نہیں سکتا۔ ایک اور عام رسم ہے جس سے اعتقاد ہے اگر وہ اپنے گھر جائے تو اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ وہ ایسے موقعہ پر اپنے د ماغ کوسکون دینا جا ہتا ہے۔ پھر بھی راستہ ہیں ہیچیا نہیں جھوڑ تے ۔ راستہ میں کسی سے بات نہ کرنا جا ہے۔ کیونکہ اس کا خیال اس طرف ہوگا۔ کہیں یاؤں بی بھسل جائے۔کوئی بیل وغیرہ مارد ہے اور بھی قباحتیں ہیں۔

چنانچے دہلی میں ایسا ہوا کہ میں راستہ میں جارہا تھا۔اور چنداشخاص نے ہاتوں میں لگالیا چھپے سے ٹرینو ہے آر ہی تھی اس کی نکر لگنے سے نئے گئی۔ بتلا ہے تو اگراس کی نکرلگتی تو کیاانجام ہوتا۔ ایک بات یہ کہ جس شخص کے ساتھ ہروقت چھپے چھپے لوگ رہیں وہ تو تھوڑ ہے دنوں میں فرعون بن جائے گا۔اپنے کو پچھ بچھنے لگے گا۔ پورب میں لوگ میر ہے سامنے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ ہو بچو۔

میں نے کہا کہ داستہ میں ہمارا کیا تی ہے داستہ قوسب کا ہے اور میں نے کہا کہ چندروزتم
میں کوئی رہے قوفرعون بن جائے۔ رسول التعقیقی نے توسب کام خود کر کے دکھا دیے۔ حضو ملاقی نے سے خوا دیے ۔ حضو ملاقی نے سے فرمادیا تھا کہ جب ہم آیا کریں اٹھامت کرو۔ ایک شخص میرے پاس پچھلے پیروں اٹھ کر چلے (یعنی پیٹے میری طرف نہیں کی) میں نے کہا کہ میں کعبہ نہیں ہوں کہ بشت کرنا خلاف ادب ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور کھڑے دیے ہیں ہیں جیٹے نہیں۔ ایک صاحب آتے اور کھڑے میں ہوگئے۔ میں نے کہا کہ بلاا جازت کیے بیٹھوں۔ میں نے کہا کہ موسلے کہا کہ آپ بیٹھتے کول نہیں کہنے گئے کہ بلاا جازت کیے بیٹھوں۔ میں نے کہا کہ دیل برای تک اجازت نہیں بس فورا بیٹھ گئے۔ یہ بھی رسم ہے کہ بعض لوگ حاجت لے کرآتے ہیں دیل برای تک اجازت نہیں بس فورا بیٹھ گئے۔ یہ بھی رسم ہے کہ بعض لوگ حاجت لے کرآتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذیل بات عرض کرتی ہیں میں اور کہتے ہیں کہ ذیل سے بیل کہ ایک بات عرض کرتی ہے ہیں کہ دیل تا ہوں کہ جائے گئے کہ بیا تھا۔ میں نے بعضوں سے بو چھا بھی کہ دیل تا ہوں کہ جائے گئے کہ دیل انہ کہا تھا۔ میں نے بعضوں سے بو چھا بھی کہ ترکیا بات ہے جوآتے ہی نہیں کہا۔ بولے کہ تبذیب کے خلاف ہے کرآتے ہی لٹھ سامارد سے کرآتے ہی لٹھ سامارد سے کہ آتے ہیں لٹھ سامارد سے کہ آتے ہی لٹھ سامارد سے کھوڑ سے جوآتے ہی کہ کہ سامارد سے کہ آتے ہی لٹھ سامارد سے کہ آتے ہی کٹھ سامارد سے کہ آتے ہی لٹھ سامارد سے کہ آتے ہی کہ سامارد سے کہ آتے ہی لٹھ سامارد سے کہ آتے ہی کہ سامارد سے کہ آتے ہی کہ سامارد سے کہ سے کہ آتے ہی کہ سامارد سامارد سے کہ

میں نے کہا کہ تہذیب کے خلاف توجب ہو کہ میں دریافت نہ کروں۔

کل ایک شخص آئے میں نے ہر چند ہو چھا کہ کیے آئے ہو گر ہو لے ہی نہیں جوجاتے ہی ہو چھنے گئے تو وہ خشکہ مشہور ہوتا ہے۔ اگر یول کرے کہ خوب اپنے پیچھے پیچھے پیچھے پی کرنے دے اور پھر بات یہ ہے کہ لوگ ہیں فارغ ان کو پچھ کام بات یہ ہے کہ لوگ ہیں فارغ ان کو پچھ کام بات یہ ہے کہ لوگ ہیں فارغ ان کو پچھ کام تو ہے نہیں ہرکام میں اطمینان ہی سوجھتا ہے۔ کام والا آ دی ایس بے ہودگی نہیں کرتا۔ مثلاً ابھی ایک مطبع کے آ دی آ ہے تھے اور کام میں مشغول تھے ان کواس کام کے متعلق ایک بات دریافت کر نی تھی بس دریافت کر کے فور ال جلے گئے اور فارغ آ دی کواصول سیحے کی قدر بھی نہیں ہوئی۔ کا کہ والا تا عبدالرجیم فائدہ تھوڑی دیرے بعد خبر آئی کے جس کے پاس روبیہ آئے تھے اس نے مولا نا عبدالرجیم صاحب سلم کی خدمت ہیں دوبیہ بینی کے کاخط بھیج دیا ہے۔

اس پر حضرت نے فرمایا کہ اطلاع کیوں نہیں دی کیا بھے کو علم غیب تھا۔ ہمارے آدمی کوبار
باردق کیا میری حکومت ہوجائے اور ہونے کیوں لگی۔ خدا سمنج کو تاخن ندو نے آبی با تول پر پچھ
سزا تبویز کروں۔ اور سزا میں دوچیت کافی ہیں۔ چیت پرایک اور بات یاد آگئ وہ یہ کہ میا نجی
صاحبان کا دستور ہے کہ لڑکوں سے دوسرے لڑکوں کے چیت لگواتے ہیں مگر میں اس سے منع
سرتا ہوں اس سے آبیں میں عداوت ہوجاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود حس نہیں رہیں۔

اورتعلیم بی نہیں صحبت نے نفع حاصل کرنے کا قصد نہیں کرتے۔ چنانچے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بزرگوں کی بیبیوں کے اخلاق الجھے نہیں ہوتے نہایت خراب ہوتے ہیں۔

ہے ۔ ربر رس ایک برزگ تھے ان کی بی بدصورت بھی تھی اور بداخلاق بھی اور وہ بزرگ کھنو میں ایک برزگ تھے ان کی بی بدصورت بھی تھی اور دو خوش اخلاق بھی اور وہ بزرگ نہایت خوبصورت اور خوش اخلاق ۔ ایک روز وہ بزرگ اپنی بی ہے کہنے گئے کہ تو بڑی بدقسمت ہو۔ ہے اس لئے کہ جھ جیسے کا اثر تجھ پرنہیں ہوا وہ کہنے گئی کہ بدقسمت میں کیوں ہوتی تم بدقسمت ہو۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ جھ کوئم جیسے ملے۔ اور تم کو جھ جیسی ملی۔

ایک ظریف کی بی بی کالی تھی اس نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں کیونکہ تم جھے کو کھے کرشکر کرتی ہواور میں تم کود کھے کرمبر کرتا ہوں۔اور صبر وشکر دونوں کی جزاجنت ہے۔اگر خاوند بدشکل ہوتو ایس خرابی نہیں اور جو بی بی بدشکل ہوتو زیادہ خرابی ہے کیونکہ مردوں کوسن و جمال کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے جورتوں کوئیں ہوتی۔فقہاء نے لکھا ہے کہ جب امامت کے متعلق سب صفات میں سب مساوی ہوں تو جس کی بی بی بی دیا دہ ہوتا ہے مساوی ہوں تو جس کی بی بی بی دیا دہ ہوتا ہے مساوی ہوں تو جس کی بی زیادہ ہوتا ہے

گر مینہیں کہاں وقت آپس میں تحقیق کرتے پھریں کہ کس کی بی بی حسین ہے بلکہ آپس میں عموماً اس کاعلم ہوتا ہے۔

**واقسعسہ**: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیاستا کیسویں شب کوکٹام اللہ کے ختم کی عادت بدعت ہے۔

اُرشاد: الترّام نه کرے ہاں متبرک رات ہے اور ہر رکعت میں ایک ایک رکوع کے حساب سے ستا کیسویں شب کوختم ہوتا ہے۔

سوال:اس صورت میں ایک رکعت میں چھوٹا رکوع اور ایک میں بڑا ہو ٹالازم آتا ہے۔ جواب: نوافل میں بیہ جائز ہے۔اور یہ ہیں معلوم کہ رکوع کس نے مقرر کئے ہیں ۔عرب میں پہتہ بھی نہیں۔(چنانچے مصری کلام مجید میں رکوع کا نشان نہیں ہوتا۔ ۱۲ خط)

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیالیلتہ القدر کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔

الشاه: کمی محسوس بھی ہوتے ہیں۔ باتی ایک اٹر ضروری یہ ہے کہ اس شب میں جی زیادہ لگتا ہے اور لیلتہ القدر میں پوری شب کی بھی فضیلت ہے یہ بیں کہ کسی خاص ساعت کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ساعت کے خبوان سے خبر دیجاتی جیسے جمعہ میں ایک ساعت کی خبر دی گئی ہے اور لیلتہ القدر کی جہاں بھی فضیلت بیان ہوئی ہے عنوان لیلہ ہے۔ اور اس میں جمہور کا ند ہب یہ ہے کہ رمضان کے عشرہ آخر میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا یہ ند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر سائر ہے۔ رمضان کے عشرہ آخر میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا یہ ند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر سائر ہے۔ واقعہ: ایک صاحب نے یو جھاکہ قرآن کی درجہ کے بھولئے پر وعید ہے۔

الشاد: جس درجه كاياد تهاجب اس درجه مين ياد ندر بي تو واخل وعيد ب\_

**واقت ہے۔**: ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک جلسہ میں کئی قر آن شریف ج<sub>ار</sub>ے ہڑھ سکتے ہیں یانہیں ۔

ا الشاد: اکثر فقہاء کے کلام ہے منع معلوم ہوتا ہے۔ مگر میں نے اپنی تفسیر میں ایسے بعض اقوال نقل کئے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا ہےا درای میں وسعت ہے۔

**واقعه:** ایک صاحب نے عرض کیا کذا یک شخص قازان کے رہنے والے (قازان روس میں ہے) تبیجے میرے یہاں بھول گئے تھے چنا نچہوہ میرے پاس موجود ہے اب میں کیا کروں۔ اوشاہ: آپ کے تعلقات ان ہے اس امر کو تقتیٰ ہیں کہ وہ آپ کے لینے پرناخوش نہ ہوں گے بلکہ آپ کے استعال کو باعث برکت مجھیں گے اوران کے پاس بیجہ مسافت بعیدہ کے جوں کے بلکہ آپ کے استعال کو باعث برکت مجھیں گے اوران کے پاس بیجہ مسافت بعیدہ کے

بینامشکل ہے اس لئے آپ استعال کرسکتے ہیں۔

**واقعه**: میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مواعظ وغیرہ کے ایسے نام رکھتے ہیں کہ دل قبول کرلیتا ہے کہ یہی نام ہونا چا ہے تھا۔

ارشاه: آپ یہ کہتے ہیں اورایک صاحب نے یہ لکھاتھا کہتم نام دھوکہ کے رکھتے ہو چنانچیاصلاح الرسوم کا نام دیکھے کہ سے کہ اس میں رسمول کی اصلاح ہوگی۔ گرجب کتاب کودیکھا تو اس میں اصلاح کہاں اس میں تو رسوم کی تر دید کی ہے۔ ایک صوفی رسی نے رسالہ تن السماع کا نام لوح پردیکھ کر تاجر سے بو چھا کہ یہ کس کی تصنیف ہے۔ اس نے میرانام لیابزے خوش ہوئے کہ ساع پر بڑی سند ہوگی۔ تین آنہ کو بخوشی رسالہ خرید لیا۔ خوش خوش کھولا۔ و کھے کر کہالاحول ولا تو قریر اوھوکہ ہوا۔ پھر فر مایا کہ شاہ ولی النہ صاحب نے تکھا ہے کہ جس کتاب کا نام اچھا نہ ہواس کے ویکھی خوش کھولا۔ و کھے کر کہالاحول ولا تو قریر بودی ہوا۔ پھر فر مایا کہ شاہ ولی النہ صاحب نے تکھا ہے کہ جس کتاب کا نام اچھا نہ ہواس کے دیکھی کے اس کا نام اچھا نہ ہواس کے دیکھی کہ جس کتاب کا نام اچھا نہ ہواس کے دیکھی کے دیکھی گا۔

واقعه: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کی ڈاک میں خط بینجے کا جونکا ہے اس میں اور آوگ بھی خط ڈال سکتے ہیں۔ اور آوگ بھی خط ڈال سکتے ہیں۔

ارشاد: میں عموما اس لئے اجازت نہیں ویتا کہ جب بھی اجازت دی ہے تو مفاسد پیش آئے کونکہ اس میں بعض اوقات غیر بند کئے ہوئے خطوط بھی ہوتے ہیں۔ جن میں فکٹ بھی ہوتے ہیں وہ الٹ پلیٹ ہوجاتے ہیں۔ گم بھی ہوجاتے ہیں۔ اور پھر جس حد تک اجازت دیجاتی ہے۔ اس حد تک لوگ رہے نہیں اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں جھے کوخط دیدیں میں اپنے ہاتھ سے ذال دوں۔ جب مقصود دوسرے طریقہ سے حاصل ہوسکتا ہے تو دقتیں کیوں اٹھائی جائیں اور جودقتیں پیش آئیں وہ جھے کواس دفت یا دبھی نہیں اس لئے عام اجازت نہیں دیجاتی۔

واقعه: حفرت منهاروں كرامپور من تشريف ركھتے تھے۔ ايك بڑے ميال نے عرض
کيا كہ ميرالڑكا كيارہويں كياكرتا ہے۔ اور ميں بھى اس كو اس كى تاكيد كرتار بتا ہول كه
ضروركيا كرو۔اورنيت اس سے بيھى ہوتی ہے كہ بچھ دنيا كے مقاصد ميں بزرگوں كوثواب بينجانے
سے كاميانى ہو۔

ار مقعاد: بعض لوگ تو وہ ہیں جن کے عقیدہ میں فساد نہیں۔ ان امور سے محض ثواب یہنچانے کی نیت ہوتی ہے اور اگر کوئی ترک کرے تو اس کو ملامت بھی نہیں کرتے ۔غرض ان کے عقیدہ میں کوئی خرابی نہیں۔ گوا یسے نوگ شاذ و نادر ہیں۔اب عالم دونتم کے ہیں۔ایک محقق دوسرے غیرمحقق سوغیر محققین تو ایسے نوگوں کو منع نہیں کرتے۔ مگر محقق عوام کوآئندہ کے محتمل مفاسدے بچانے کے لئے اس سے بھی رو کتے ہیں۔ محقق کی نظرسب پہلوؤں پر ہوتی ہے۔ فقہ میں ایسے امور کا پوراا نظام کیا گیا ہے۔اصل دجہ یہی ہے کہا گربھی تبھی ایسا ہوتا اور فسادعقیدہ بھی نہ ہوتا تو محققین منع نہ کرتے۔ اوربعض وہ عوام ہیں جن کے عقیدہ میں یہ ہے کہ حضرت کچھ مدد کرتے ہیں تو اس کاعدم جواز ظاہری ہے۔ بیتو گفتگوتھی عقیدہ میں باتی نیت سواہل اللہ کوثو اب پہنچانے میں احسان پیمقصد ر کھنا کہ ان ہے ہم کورنیا کا نفع پہنچے ہوتو خلاف عقل بھی ہے کیونکہ ان کے پاس تو دین ہی ہے دنیا بكهال والركري كاعقيده اورنيت سبسالم مؤكر من تشبه بقوم فهو منهم كى بناپرالل بدعت کے مشابہت ہونے کی وجہ سے مع ہوگا۔ دوسری وجمنع کی وہی کہ آئندہ کوئی مفسدہ ہوجائے صودوسرے ہی کوہواس کی الی مثال ہے کہ جب ہیضہ پھیلتا ہے تو''امردوں'' کی ممانعت عام طور سے کی جاتی ہے۔ جب فساد غالب ہوتو سب کومنع کیا جائے گا۔ گوخاص کسی مخض کوضرر نہ ہوا تظام سب کے بی منع کرنے سے ہوتا ہے اور بعض رسوم میں جوبعض بزرگوں کا نام لیاجا تا ہے کہ وہ اس کے عامل تقصے سوبعض باتیں بعض بزرگوں کی طرف غلط منسوب کر دی ہیں حالا نکہ ان کی طرز کے بالکل خلاف ہیں جیسے عدیث کے موضوع ہونے کے بارہ میں وحی تو نازل نہیں ہوئی کہ فلال حدیث موضوع ہے بلکہ جبطر زحدیث کی موافق کسی حدیث کونہیں دیکھتے تو کہ <sub>د</sub>یتے ہیں کہ موضوع ہے ای طرح اگر کوئی روایت تھی ہز رگ کی طرف منسوب ہو گر اس کے طرز کے خلاف ہوتو اس کوبھی موضوع کہیں گے۔ نیز ایک بات قابل لحاظ یہ ہے کہ قابل اعتماداس شخص کا قول وفعل ہے جو جامع ہو ظاہر و باطن کا جس کی بیشان ہو ہے

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق ہیں ہرہوں تاکے ندا ندجام وسداں باختن اورجس کی ایک نظر ندہوگی وہ کیا کریگا تو اگر جامع نہیں تو پچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کھتے ہیں کہ محقق وہ ہے جس میں تمین صفات ہوں۔ محدث ہو فقیہہ ہو صوفی ہو ۔ تینوں کا جامع ہو ۔ بتلا ہے کہ کے آ دمی ایسے ہیں ۔ یول صلحاء سب ہیں ۔ اپنے سب کوا چھا سمجھ ۔ کا جامع ہو ۔ بتلا ہے کہ کے آ دمی ایسے ہیں ۔ یول صلحاء سب ہیں ۔ اپنے سب کوا چھا سمجھ ۔ ریل میں بیٹھنا آسان ہے گارڈ ہو تامشکل ہے بیدوسری بات ہے کہ کوئی کام گارڈ نے عارضی طور سے کی مسافر کے ہیرد کرویا ہو ۔ لین کلیئراس کو نہ ملے گا ۔ اگر چہ وہ کیے کہ گارڈ نے میری ہیرد فلال کام کردیا ہے ۔

واقعہ: ایک صاحب نے منہاروں کے رام پوریس دریافت کیا کہ یہ جوختم کے روزقل ہواللہ پر بسم اللہ بالجمر پڑھتے ہیں اور بعد ختم مفلحون تک الم کی آیات پڑھتے ہیں اورقل ہواللہ کوتین بار پڑھتے ہیں اس کی کیاحقیقت ہے۔

ارشاد فل ہواللہ پرسم اللہ کی ایک پابندی کرنا کہ بھی قضانہ ہوگل کلام ہے۔البتہ تمام کلام اللہ بین ایک دفعہ سم اللہ بالجمر پرھنی چا ہے۔قل ہواللہ کی بین ہیں۔ کیونکہ صنیفہ کے نزدیک بسم اللہ بھی مطلق قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اوروہ جا بجا مکرر ہے اور میرا۔ اور میرے استاد کامعمول ہے کہ اقراء پر پڑھتے ہیں وجہ یہ کہ سب سے پہلے بینازل ہوئی اوردوسرے اس کا شروع مضمون بھی بسم اللہ پڑھتے کے مناسب ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں افرء باسم ربک جس میں بسم اللہ کے پڑھنے کا شارہ ڈکٹا ہے۔

اوربعض علماء نے رعایت خلافیات کے سبب کہا ہے کہ اول تراوی میں الحمد پر پہلے پڑھ لے۔اور مناسب میہ ہے کہ مختلف طور سے پڑھ دیا کر ہے۔ بھی سی سورت کے اول میں بھی کی۔ بعض مقامات میں ہرسورت کے اول میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے ہیں اوراس میں رسالے لکھے ہیں۔

عاصل ان کے مضمون کا ہے ہے کہ قراء سبعہ میں دو جماعت ہیں۔ ایک وہ ہیں جودو سورتوں کے درمیان ہم اللہ سے فصل کرتے ہیں لینی ایک سورت کے ختم ہونے اور دوسری سورت کے شروع ہونے کے درمیان ہیں ہم اللہ پڑھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ فصل نہیں کرتے ۔ لینی ہم اللہ پڑھتے ہی نہیں بلکہ سورتوں کو ملاتے ہوئے جلے جاتے ہیں۔ اور عاصم جس کی قرائت ہند وستان ہیں ہے ہم اللہ پڑھنے والوں ہیں سے ہیں ای لئے اگر کسی نے ہم اللہ نہ چھی تواس نے عاصم کی روایت پرقرآن نہیں پڑھا۔ پس جس طرح تمام قرآن جرسے پڑھا جاتا ہے ای طرح ہم اللہ بھی جرسے پڑھنا چاہیے۔ مراس استدلال ہیں کلام ہے وہ یہ کہ اس سے آئی بات تو جر کے ساتھ طرح ہم اللہ بھی جرسے پڑھنا چاہیے۔ مراس استدلال ہیں کلام ہے وہ یہ کہ اس سے آئی بات تو جر کے ساتھ چاہیے بائیس تو یہ سکلہ ہی کہ آہتہ چاہیے۔ پس اس سکلہ چاہیے بائیس تو یہ سکلہ قرائت کانہیں فقد کا ہے۔ سوفقہ میں ہے کہ آہتہ چاہیے۔ پس اس سکلہ کا تعلق دونی سے جا کہ قرائة اور دوسرے فقہ۔

آستہ پڑھنے والوں میں دونوں بڑمل ہوجاتا ہے اور جرسے پڑھنے میں حفیت چھوٹی ہے عاصم قراکت میں امام ابوطنیفہ کے استاذ ہیں۔اور فقہ میں امام صاحب کے شاگرد ہیں۔اور فقہ میں امام صاحب کے شاگرد ہیں۔امام

عاصمؒ نے بیفر مایاتھا یاا باحنیفہ قد جتنا صغیرا وقد جننا ک کبیرا لیعنی تم ہمارے پاس بچین میں آئے تھے اور ہم تمہارے پاس بڑے ہوکر آئے اور مفلحون تک پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے۔ رہاقل ہواللہ کا تین مرتبہ پڑھنا تو بیمش معمول ہے کسی دلیل سے ٹابت نہیں ہے۔

**واقعه**: ایک استفتاءآیا که صرف مورتین جمع ہوکرنماز جمعہ پڑھ کتی ہیں یانہیں پڑھ سکتیں۔

الشاه: كتب فقه اقلها ثلث رجال - اس معلوم ہوتا ہے كہ غير رجال سے جمعہ منعقد

نہیں ہوتا۔ مجھ کو یقین نہ تھا کہ یہ جز ئید نظے گا گر کتاب میں موجود ہے۔ کیا ٹھ کانہ ہے نقہا و کی نظر کا خدا کی تائید کا کام ہے نظر کہاں تک چل سکتی ہے۔

واقعه: حفرت كى بيارى كى بيارى كى خرمعارول كرا مبور ميں بيار تھا وران كى بيارى كى خرمعلوم ہوئى عيادت كے لئے جاكروا پس تشريف لائے پھرتھوڑ اعرصہ ہواكہ وہ بيوہ ہوگئيں۔ خبرمعلوم ہوئى عيادت كے لئے جاكروا پس تشريف لائے پھرتھوڑ اعرصہ ہواكہ وہ بيوہ ہوگئيں۔ اورملكون ميں شوہر كے مرنے كا تنا ہى رنج ہوتا ہے جتنا شوہركو بى بى كے مرنے كا۔ مگر مندوستان ميں زيادہ رنج ہونے كاسب نكاح تانى نہ ہونا ہے ایسے واقعہ ميں يہى سمجھ لياجاتا ہے كہ گويا سارى عمركو بر بادہ وگئى۔

واقعه: ایک مخص حفرت کے لئے آم اور گھی ہدیہ میں لائے۔ چونکہ حفرت معاملہ میں زورجین کے درمیان پوراعدل فرماتے ہیں جس کوشک ہو وہ مشاہدہ کرلے۔ حفرت نے اپنے ملازم ہے ترازو منگائی اور بیفر مایا کہ جوصا حب لائے ہیں وہی نصفانصف کردیں تو مناسب ہو۔ المشاہ: میں یہ بیند نہیں کرتا کہ کوئی ایک چیز میرے مکان پر جائے اور وہاں ہے تقسیم ہو کیونکہ میں ایک کوشاج اور دوسرے کوشاج الیہ بنانانہیں جا ہتا۔ اور اگر بیصورت کروں کہ دونوں میں سے بھی کوئی اور دوسرے کوشاج الیہ بنانانہیں جا ہتا۔ اور اگر بیصورت کروں کہ دونوں میں سے بھی کوئی اور بھی کوئی نمبر دارتشیم کیا کریں تو اس کایا در کھنا مشکل ہے اس لئے تقسیم لائے میں سے بھی کوئی اور ہوسرے کوشاج الیہ بناؤں لوگوں نے اللے کے ذمہ اور بیعدل کے خلاف ہے کہا یک کوشاج اور دوسرے کوشاج الیہ بناؤں لوگوں نے نکاح ٹائی آسان بجھ لیا ہے۔ مناسب ایک ہی ہے کونکہ خدائے تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنیٰ الا تھو لوا میں ذیادہ پر ندا کو کرنا جا ہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ذکاح ٹائی نہ کریں۔

واقعه: کھاؤل کے لوگ آئے اور کچھ روپے ہریة پیش کئے۔

ادشاد: گاؤں کے لوگ نہایت مخلص ہوتے ہیں نانونہ کے پاس آبہہ ایک گاؤں ہے حضرت حاجی صاحبؒ وہاں عرصہ تک قیام فرمار ہا کرتے تھے۔حضرت مولانا گنگو ہی بھی اسی موضع میں حضرت حاجی صاحبؒ کے ہمراہ وہاں تشریف بیجایا کرتے تھے۔اس گاؤں ہے لوگ آتے ہیں اوران کو یہاں قیام کرنا ہوتا ہے۔ توصاف کہد سے ہیں کہ ہم اتنے آ دمی ہیں اور رات کو قیام کریں سے میں اس بات کو بری قدر کرتا ہوں میں ان کی کوئی چیز واپس نہیں کرتا۔ ان میں کوئی بناؤٹ نہیں ہوتی ۔ پہلے آ بہد کے لوگ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت مولانا گنگونگ نے بیفر مایا کہ آبہہ ہماران ہے اور پھر ہمارے مسلک کے خلاف جعد پڑھنا چھوڑ دیا۔ تہذیب اس کانام خلاف جعد پڑھنا چھوڑ دیا۔ تہذیب اس کانام ہے کہ بناؤٹ نہ ہوصاف بات ہو۔

واقعه: ایک خطیس چند یا تمی کا تب نے اپنے متعلق لکھی تھیں۔ اور پھر بعض لوگول کی نبست تعریضاً پر کھا تھا کہ جولوگ حرام مال کھاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا۔

ا الشاد . مجھ کوفضول سوال ہے گرانی ہے انسان پہلے اپنی فکر کرے جو یا تیں اپنے متعلق کھی تھیں ان کے جوابات میں نے بلاکلفت ککھ دیکے اور جوبات دوسروں کے متعلق دریا فت کی ہے اس کا جواب ہے ہے ۔

تجه كوكس كياروى اين نبيزتو

بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ایسے مضمون سے نصیحت کرنامنظور نہیں ہوتا۔۔ بلکہ محض دوسرے کوچڑاٹا تو کہیں قیامت میں ان کامعاملہ بینہ ہو۔

گنہ آمرزرندان قدخ خوار کا بطاعت سمیر بیران ریاکار آوارہ لوگوں میں ہزاروں عیب ہیں گراس کے ساتھ اعتراف بھی ہے اور آج کل کے عابدوں میں عجب دیندار بہت کچھ ہیں۔

واقعه: آیک مرید کاخط آیا اس میں لکھاتھا کہ مجھ کو بخار آیا جس میں لذت و تکلیف کی ہو گی تھی۔

ادشاد: لذت و تکلیف کی ہوئی تھی یعنی طبعی تکلیف تھی اور روحانی لذت ۔ جب بہ حالات بیدا ہوئے گئیں تو معلوم ہوگا کہ اب دروازہ میں داخل ہوئے ۔ لوگ کشف وکرامات کود کی تھتے ہیں گریہ موقعہ ہیں امتحان کے کہ موقع پر کیا با تھی پیدا ہوتی ہیں ۔

واقعه: ایک صاحب کا خط آیا کہ میں نے ایک درزی کا علاج کر دکھا تھا۔ اس نے ایک چھتری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک عرصہ تک چھتری تبیس لائے۔ میں نے پرانی چھتری برغلاف نیاچڑ ھالیا۔ کیونکہ ضرورت زیادہ تھی۔ اس کے بعدوہ ایک خوبصورت چھتری لایا۔ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی توبیا شراف نفس ہے یانہیں۔ خوشی ہوئی توبیا شراف نفس ہے یانہیں۔

الشاح:
اخراف وہ ہے جس پر بیہ آ خار مرتب ہوں کہ نہ آ نے پر غصہ آئے اور اگر نہ دیگا تو پھراس کا علاج نہ کریں گے علی ہذا القیاس اور محض اس احتال کو نہیں کہتے کہ شاید نے آئے اور بہ بھی اہل تو کل کے لئے ہو اور اہل تا کل کیلئے نہیں ۔ یعنی جولوگ پیشہ کرتے ہیں مثلاً طبابت ان کے لئے اشراف بھی کوئی حرج نہیں اگر چہوعدہ پورانہ کرنے پر غصہ آئے جھے کو بھی اشراف کی حقیقت معلوم نہ تھی گر ایک بزرگ کے سوال سے معلوم ہوگئی قصہ یہ ہوا کہ ہیں ایک جگہ گیا ہوا تھا وہاں بھی سے ایک ورویش عالم نے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کو بھی بلانے پر کیسوں کے یہاں وہاں بھی سے ایک ورویش عالم نے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کو بھی بنا نے پر کیسوں کے یہاں جانے کا انقاق ہوتا ہوتا ہے او قتیکہ اس پر آ خار نہ کورہ بیس ہے ایک میں امید ہوتی ہوتا ہوتا ہوں ہے ہا ہوتا ہوں ہوگئی ہوتا ہوں نے اس جواب کو بہت پہند کیا اللام تب نہ ہوں بھی کہتے تا وقتیکہ اس پر آ خار نہ کورہ بالام تب نہ ہوں بھی کہتے تا وقتیکہ اس پر آ خار نہ کورہ اور اس کے قبل ہم کو بھی حقیقت اس کی معلوم نہ تھی گر ان بزرگ کے دریافت کرنے ہے معلوم اور گئی تو یہ کمال ان بزرگ کا ہے جہوں نے پو چھا تھا کہ ان کے سوال کی برکت سے بید میرے میں میں آگیا میراکوئی کمال این بزرگ کا ہے جہوں نے پو چھا تھا کہ ان کے سوال کی برکت سے بید میرے میں میں آگیا میراکوئی کمال نہیں ہے۔

**واقعہ:** ایک صاحب حضرت کا سقی پنگھا تھینچ رہے تھے اینے میں ایک اور شخص آکراس غرض سے ان کے پاس بیٹھے کہ ان سے پنگھا کیکرخود کھینچیں اس حیض بیس میں ان کا ہاتھ ان کی آگھ میں لگ گیا۔

جب تک مزاج ہے دافف نہ ہواور دل کھلا ہوانہ ہو خدمت سے کلفت ہوتی ہے۔

ایک بارایک مولوی صاحب میرے باؤل دبانے گئے۔ میں نے کہا مولانا کیا غضب ہے وہ کہنے گئے کیا حرج ہے۔ میں نے کہا مولانا کیا غضب ہے وہ کہنے گئے کیا حرج ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں پھرووں گا مگر اس وقت تشریف لے جائے۔ وہ جواب یہ تھا کہ اگر اس وقت میں آپ کی خدمت کرنے لگوں تو آپ کیا کہیں گے اور آپ کیا کہیں گے اور آپ کیا جائے۔

کانپور میں لوگ میری پشت کے پیچھے ہاتھ با ندھ کر بیٹھ گئے میرے بی میں آیا کہ دہاں سے اٹھ کران کی پشت کے پیچھے ہاتھ با ندھ کر جا بیٹھوں آ دی پی تو سیجھے کہ جومعا ملہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں اگر یہ میرے ساتھ کر سے تو جھ پر کیا گزرے۔ بعض لوگ میری پشت کے پیچھے نماز کی نیت با ندھ کر کھڑے ہوجائے ہیں کہ نماز اس کے درمیان میں کونکل کر مقبول ہوجائے گ۔ اگر یہ تقیدہ ہو تو ایک طرح کا پی تو شرک ہے کہ مخلوق کی طرف توجہ کوشر طقبول جو ساتے ہیں کہ اگر یہ تھتا ہے دوسرے بھے کو اپنا پابند بنالیا کہ جب تک وہ حضرت نماز سے فارغ نہ ہوں میں کہیں جائی نہیں سکتا۔ آئ کل ہر چیز میں رسم رہ گئی ہے۔ چنا نچھ اہل رسم کے زویک پیروہ کا بل ہے جورونی کھلا وے اور مریدوہ میں تھون ہے جورونی کھلا وے اور مریدوہ میں تک ہے۔ جنا تھوائی سے جورونی کھلا وے اور مریدوہ میں تک ہے۔ جنا تھوائی سے جورونی کھلا وے اور مریدوہ میں تک ہے۔ جنا تھوائی سے جورونی کھلا وے اور مریدوہ میں تک ہے۔

ایک شخص درویش بهال آئے تھے مریدوں کو خوب روٹیاں کھلائمیں حتی کہ چھ ہزار کے مقروض ہوگئے جھے ہے گئے کہ چھ کو بیامید تھی کہ مریدوں ہے وصول ہوجائے گا۔ گروصول پھ بھی نہیں ہوا آپ فلال ریاست کے پریذیڈٹ کوسفارش لکھ ویں کہ وہ اتن رقم قرض دیدیں۔ بھی نہیں ہوا آپ فلال ریاست کے پریذیڈٹ کوسفارش لکھ ویں کہ وہ اتن رقم قرض دیدیں۔ بیس نے کاظ میں دیکر لکھ دیا۔ کیکن اس خیال سے کہ ان پر بارنہ پڑے اس لئے ہمضلحت ایک خط ڈاک میں لکھ کرروانہ کردیا کہ اس قیم کا خط اگر کوئی شخص لائے تو میری طرف سے اس کو بہتم بالشان نہم کا خط اگر کوئی شخص لائے تو میری طرف سے اس کو بہتم بالشان نہم کا موا ہوا ہوگا وہ کیا جا تھا ہوں کو کہ اس معلوم ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا تو تا تا کی گئی پیری کا قصہ یوں ہور ہا ہے۔ جو ان کو میا ہوگا وہ کیا ہوگا تو تا تا کی گئی پیری کا قصہ یوں ہور ہا ہے۔

ایک مرید نے اپنے بیرے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں بید یکھاہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں نے ہوئی ہیں اور میری ''گو' میں۔ مریدا تناہی کہنے پایا تھا کہ بیر نے کہا کہ کیول نہ ہو آخر ہم اللہ والے ہیں اور تو دنیا دار آخر وہ ہی مرید بولا کہ آئے بھی توسیئے میں نے بی بھی تو دیکھا کہ آپ میری انگلیاں جائے درہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں جائے رہا ہوں۔

تعبیر اس خواب کی ہے ہے کہ مرید تواہیخ اعتقاد میں پیرے دین حاصل کررہا ہے

اور پیرم بدسے دنیا کاطالب ہے جو بحزلہ گو کے ہے بعض جگہ یہ کیفیت ہے کہ پیرم بدوں کے روہ نہیں روبروان کی بیبیوں کو گود میں لے کر بیار کرتے ہیں اور وہ بھی ایسے معتقد ہیں کہ پچھ پراوہ نہیں مانتے۔ جب سے ٹی روشنی والوں کا وہاں غلبہ ہوا ہے اس وقت سے اس متم کی بدعات تو مٹ گئی اگر چدالحاد میں ترقی ہوگئی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو اللہ درسول کے فرمانے میں شبہ ہوتا ہے۔ اگر چدالحاد میں ترقی ہوگئی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو اللہ درسول کے فرمانے میں شبہ ہوتا ہے۔ پیروں کی تو کیا مانے اس جگہ بہلی می قو حالت اب نہیں رہی پہلے تو یہ کیفیت تھی کہ کوئی اہل حق میں سے وعظ نہیں کہ سکتا تھا خلاصہ پہلے مضمون کا میہ ہے کہ اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کیا ہے وعظ نہیں کہہ سکتا تھا خلاصہ پہلے مضمون کا میہ ہے کہ اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کیا ہے جو بھی بیے عالت کہ سے کے بس بھی خدمت ہے اور ایسے تھی کی خدمت ہی کون کرے جس کی بیاجات کہ

## وقيج بسلامي برنجند دوقيج بدشناي خلعت دبهند

حضرت توبید کی کا یک صاحب پاؤل دبانے گے مولانا نے فرمایا کہ مولوی ہونا ہے۔ جس اور یہ فرمایا کہ مولوی ہونا ہیں دو بولے بیل ہوں یہ مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہیں اور یہ فرمایا کہ مولوی ہونا اور بات ہے خادم ہونا اور بات ہے۔ بعض بے طرح پاؤل دباتے ہیں بعض تو بہت آ ہت اور بعض بہت زور ہے۔ اگر آ ہت دبا تیل تواس قدر کہ مس سے نہ بڑھے اور اگر زور سے دبا کی توابیا کہ مختل نہ ہو۔ بعض کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آ ہے طریقہ بتلاد یکئے تو میں کہد یتا ہوں کہ اس کی صورت تو یہ ہے کہ میں آ ہے کے پاؤل دبا کر بتلاؤل نا دانی کی محبت بھی بچھ ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت بھی بچھ ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت بھی بچھ ہیں۔ تا دانی کی محبت بھی بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت بھی بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں کہ بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت بھی بھی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں۔ کہ بھی کی خوالی رکھتی ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں آ ہے کہ دیا ہوں دیا کہ دور سے دور تا دور تا دانی کی محبت ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں۔ تا دانی کی محبت ہیں تا دور تا

ارشاد: حضرت نے خودہی فرہایا کہ اہل باطل کے خدہب کو جو پھر تی ہوتی ہو ہی اور وہ ہے اور وہ ہے اور قی ہوتی ہے جنا نچہ سرزا قادیانی وغیرہ کے خدہب کو جو پھیر تی ہوئی اس کابا عث بہی تھا مرزا نے کتے دنوں سے دعوی کیا مگر قابل فور ہے بات ہے کہ مرزا نے کتے مسائل دیدیہ کی تحقیق کی اس یہی رہا کہ میں سے موعود ہوں میں کرشن ہوں میں فلال ہوں می گوئی رسالت سے نفرت ہوئی۔ کی کہی ہدایت نہیں ہوئی۔ رہا کمال میں فلال ہوں می بینے اور وہاں کی انگریز کامسلمان ہوجاتا ہوائی میں کمال اللہ بن کا کوئی کمال شقا اللہ بن کا لئوئی کمال شقا وہ اگریز کامسلمان ہوجاتا ہوائی میں کمال اللہ بن کا کوئی کمال شقا وہ اگریز خود پہلے سے مسلمان تھے اس سے زیادہ تو صبیب احمد تھانوی نے کام کیا جولندن میں تھے ان کے نظوط یہاں آئے تھے ایک خط میر سے بلانے کے وہ ان کے نظوط یہاں آئے تھے ایک خط میر سے بلانے کے ان کے نظوط یہاں آئے تھے ایک خط میر سے بلانے کے لئے بھی آیا تھا۔ میں اس شرط پرلندن جانے کو تیارتھا کہ سفر کا کوئی نفع مظنون ہواوراس کا امتیان میں نے ہی تھی یہ یہ تھا۔ میں اس شرط پرلندن جانے کو تیارتھا کہ سفر کا کوئی نفع مظنون ہواوراس کا امتیان میں نے ہی تھی یہ کی تھا کہ وہ چند شبہات و ہر ایوں کے اردو میں ترجمہ کرکے یہاں ہیں بیں اور میں ان

کے جواب کھوں پھروہ ان جوابوں کا اگریزی میں ترجمہ کرکے الل شبات کے سامنے پیش کریں اگراس نے نفع کی امید ہوتو سفر کیا جائے در نہ کیا قائدہ ہے گروہاں سے اس خط کا جواب ہی نہیں آیا۔
غرض کا م کرنے والے کا م کرتے ہیں اور نام نہیں چاہتے۔ اور نام والے فل بہت کیاتے ہیں گر م کام کرنے والے کام کرتے ہیں وہ حال سے خالی نہیں یا توانند کے لئے ہے یا اور نام نہیں کے لئے ۔ اگر اللہ کیلئے ہے تو اللہ میاں کا علم کائی ہے اظہار کی کیا جا جت اور اگر نفس کے لئے ۔ اگر اللہ کیلئے ہے تو اللہ میاں کا علم کائی ہے اظہار کی کیا جا جت اور اگر نفس کے لئے ہے تو کوئی نتیج نہیں پھر اظہار کس کا ۔ حضرت کام کا اصل دوسرا محف ای مقصود ہو تا جا ہے تو یہ تو ہو تو کوئی نتیج نہیں پھر اظہار کس کا ۔ حضرت کام کا اصل دوسرا محف ای کام کا کر نیوالا آ جائے تو یہ خود چھوڑ کر پیٹے جائے اور غلیمت جائے کہ اس نے میرا کام ہلکا کر دیا آئ کی کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ایسا ہوتو ذرئے ہو جا کیں ۔ نہ مولویوں میں اظام ہے نہ مشائخ میں کل تو یہ حالت ہے کہ اگر ایسا ہوتو ذرئے ہو جا کیں ۔ نہ مولویوں میں اظام ہے نہ مشائخ میں ایک ایش ہوتا ہے کہ ہیر ما حب نے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں کوشبہ ہوتا ہے کہ ہیر صاحب نے اپنے گر کے چھوڑ رکھے جس دیں ۔

میں تو کہتا ہوں کہ جنے مقدی زیادہ ہوں اتا ہی پھیڑا ہے اور یہی ٹھیک نہیں کہ ہوآیا ای کو بیعت کرلیا۔ اگر پر جلدی مرید کرتا چھوڑ ویں تو سارا ہند وستان ٹھیک ہوجائے مصیبت تو یہ ہو گیا اور بیعت کی بھی درخواست کرتے ہیں ہولا ان کو بیعت کرنے سے کیا فاکہ ہ ہوگا۔ ایک شخص میرے پاس آئے اور بیعت ہونا چاہا گرا خبر میں انہوں نے دوعیب نکالے ایک ہے کہ اچھا کپڑا بہنتے ہیں دوسرے یہ کہ لطا کف کی تعلیم شراخیر میں انہوں نے دوعیب نکالے ایک ہے کہ اچھا کپڑا بہنتے ہیں دوسرے یہ کہ لطا کف کی تعلیم نہیں کرتے۔ جو کپڑے میں اس وقت بہن رہا ہون ان کو بڑھیا کپڑوں میں شار کیا تھا۔ حالانکہ میرے پاس جو مکلف کپڑے آجاتے ہیں میں ان کو بہنتا تک نہیں۔ اس میں نے ان ہے کہا کہ آپ تو بیا تی جہال انگو نے بند ہوں وہان جائے اورا لیے شخص کے پاس جائے جہال آپ میں لیپ ہوت کرتا اور شاف تد ایر سے ان کو ایک طرف متوجہ آپ سے بوئے کرتا ہوں اس میں ہیں جائے گیا ہوئی مریدی ہے ہوڈ دے ہال تعلیم کر کے مرید کرتا جیسا آئ کل شاکع ہے تو کیا نتیجہ ہوتا۔ پھی جھی نہیں۔ حضرت اکٹر بیری مریدی مریدی مریدی جھوڈ دے ہال تعلیم کر دے۔ یہی دوبہ ہے کہ بیری مریدی کا سلسلہ مدت ہے جاری ہے۔ گر خیالات نہیں بدلے کہ کہ بیری مریدی چھوڈ دے ہال تعلیم کر دے۔ یہی دوبہ ہے کہ بیری مریدی کا سلسلہ مدت ہے جاری ہے۔ گر خیالات نہیں بدلے خوبر کیا ہور جلے نے دوبار جائے نہیں ہیں میں نے دھارت حائی صاحب ہے دوبار جلے نے دوبار کے دوبار دی کے دوبار جلے دوبار جلے نے دوبار کیا دوبار کے دوبار کیا دوبار کے دوبار کیا دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کیا دوبار کے دوبار کے

تھے اب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ایک جملہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جنتا تھا میں نے اس سے دریغ نہیں کیاا گر کسی کواس سے زیاد ہ کا شوق ہوتو دوسری جگہ سے لے لے میں اپنا ہندہ بنا تا نہیں چاہتا دوسری جگہ بیعت کرلوا جازت ہے۔

چوتکہ حضرت کے بہال سودا کھر اتھا اس لئے کوئی بھر کرنہیں جاتا تھا۔ اگر یاوجوداس کے کہودا کھر اہو پھر کر جائے تو اس خریدار کو کھر ہے کھوٹے کی تمیز نہیں ایسے کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔
فہیم کار ہتا اچھا اور بوقیم کا نکل جانا اچھا۔ بجھدار کہیں جائی نہیں سکتا۔ باوجود یکہ حضرت جاجی صاحب فرمادیا کرتے ہوئے کہ بہال کیار کھا ہے نہ کشف ہے نہ کرامت ہے صادق کوتو کوڑ مغز کوداخل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوقیم ویصیرت ہے آ یکا۔ اگر اس کودوسری جگہ کے لئے توفیل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوقیم ویصیرت ہے آ یکا۔ اگر اس کودوسری جگہ سے لئے ترخیب بھی دیدی تو گوبعض دفعہ اور جگہ چلاتو جائے گا۔ گرچونکہ فہیم ہے اس لئے پھرصادت ہی کے بہال آئے گا۔ ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ کی بیرائے تھی کہوہ دوسری جگہ لوگوں کو بھیجے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارت کے جب دوسری جگہ ترغیب ہم نے دی تھی اوروہ چلا گیا گروییا سودانہ دیکھا۔ اور پھر پھرا کرتا تو وہ تو بھی مظے گا بھی نہیں۔ پھنی جگہ اس کی کوشش ہے کہ امراء کرتا تو وہ تو بھی مظے گا بھی نہیں۔ پھنی جگہ اس کی کوشش ہے کہ امراء مورکبیں طلب جاہ ہے اور کہیں صدت ہے گر تحقیق نہیں۔ پھنی جگہ اس کی کوشش ہے کہ امراء کا متوجہ ہونا علامت ہے خودشے کے دنیادار ہونے کی کیونکہ 'المجنس بعمل المی المجنس ''۔ حکیل متوجہ ہونا علامت ہے خودشے کے دنیادار ہونے کی کیونکہ 'المجنس بعمل المی المجنس ''۔ جمل میں مناسبت ہے۔ کہیں قاز اور مور جار ہے تھے لوگوں کود کھے کر تجب ہوا

جھکا وہ ہے جس میں مناسبت ہے۔ کہیں قاز اور مور جارہ تھے لوگوں کو دیمجو کہ کہ دونوں میں کوئی امر مشترک ضرور ہے۔ غور کر کے دیکھا تو ننگڑ ہے۔ تھے۔ اور اگر اہل حق کے یہاں امراء بھی آتے ہیں تو مٹ کرآتے ہیں لہذا وہ بھی غرباء بی رہ برا ہوکر چھوٹا ہوجائے یہ ہے کمال ۔ یہ با تمی ہیں بچھنے کی۔

ارشاد: یہاں کوئی رسید نہیں دیجاتی۔ یہاں تو یہ ہے کہ جس کا جی چاہے دواور جس کا جی کا جس کا چاہے دواور جس کا جی کا چاہے مت دو۔ رسید کا اہتمام تو ہم جب کریں جب ہم خود مانگتے ہوں۔ ہم جب مانگتے نہیں تو کیوں جھڑ اکریں۔ ہمیں تو برات عنداللہ چاہیے تقلیل تعلقات میں بڑی راحت ہے ورندا یک تعلق سے دوسر ایدا ہوتا ہے۔ دوسر سے سے تیسرا پھرسلسلہ ہی جتم نہیں ہوتا۔ دو جھائی سے ایک بادشاہ دوسر افقیر فقیر نگی باند سے پھراکرتے۔

ایک روز بادشاہ نے بلا کر کہا کہ بھائی مجھ کوتمہارے اس عال ہے لوگوں کے روبروبری خیرت آتی ہے تم پا جامد تو پہنوا چھی طرح رہووہ ہولے کہ مجھ کوا نکارنہیں گر یا جائے کے ساتھ کرت بھی ہو۔ باوشاہ نے کہا کہ ٹو بی بھی بہت ۔وہ کہنے لگے کہ پھر گھوڑ ابھی سواری کوہونا چاہیے اس نے کہا کہ گھوڑ ہے ہی بہت نقیر نے ای طرح سلسلہ وار بہت ی حوائج کی ضرورت بیان کی ۔ بادشاہ نے کہا کہ گھوڑ ہیں موجود ہیں آپ چلئے جتی کہ تخت سلطنت بھی عاضر ہے۔

شاہ صاحب کہنے گئے کہ میں پاجامہ ہی کیوں بہنوں جس کے لئے استے جھڑے کر بار یہ ای طرح یہاں کا قصہ ہے کہ ہم مانگیں کیوں جس کے لئے رسید وغیرہ کے قصے کرنے پڑیں۔ ایک فواب صاحب جج کو گئے تھے ارادہ تھا کہ جج کے بعد ہندوستان والی ہوکراور ریاست کا انتظام کر کے پھر کے آجاؤں گا اور جرت کرکے رہونگا۔ جب ہندوستان آئے ہیں حضرت عالی صاحب نے ان کونط لکھا تھا جس میں یہ بھی مضمون تھا کہ آپ آئیں تواپ ہی خرج کا انتظام کر کے آئیں تھے ماوروادوہ ہش کا کوئی انتظام اپنے متعلق ندر کھیں ہرچند کہ تفاوت ہوئی چیز مہا کہ کا انتظام کر کے آئیں تھا ہے اور عاشق کی جان دینا اور وادو و کا انتظام کر کے آئیں تعلق مع اللہ کا جونور ہے جواس عبادت نے اور عاشق کی جان دینا اور وادو مخلق ہو جا تا ہے۔ اور پھر بھی لکھا تھا کہ جا ہیے تو یہ تھا کہ اپنے لئے بھی انتظام کر کے ندلاتے کیونکہ کر ہے کہ دروازہ پر ان بھی خوب نہیں۔ گر چونکہ آپ ابتداء سے موروضعیف ہوجا تا ہے۔ اور پھر بھی لکھا تھا کہ جا ہیے تو یہ تھا کہ اپنے لئے بھی انتظام کر کے ندلاتے کیونکہ کر ہے کہ دروازہ پر زار وراہ لانا بھی خوب نہیں۔ گر چونکہ آپ ابتداء سے اسباب کونگر ہیں خیراس کی۔ اس کام میں مصلحت ہے اور نو تعلق سے بیان کیا کہ ان حسرات کا غداتی تھی جو طراب و خیرہ کورو سے بیسہ کی تقسیم کی جاتی ہے یا بعض الل حاجت اہل تھے۔ کا تھی۔ کی تقسیم کی جاتی ہے یا بعض الل حاجت اہل تھے۔ کا تھی۔ کی تھیے کو بھی الل حاجت اہل تھے۔ ک

بھی خدمت کی جاتی ہے گوکام نیک ہے مگر پھر بھی سوچنا پڑتا ہے اس لئے مخلوق کی طرف توجہ کرنا ہوتی ہے ہی۔ یہ مانا کہ مقد مات عبادت عبادت ہی ہیں لیکن اس میں مجرد تعلق ہے امید کا سانور نہیں گوان امور کا ثواب زیادہ ہے۔

مرجس عبادت کاتعلق خاص مع اللہ ہوان کا تو اب کو کم ہی ہو گرنورانی ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے دریا کا بانی جس میں ریگ کے ذر ہے بھی جیں اورایک گھڑا بانی صاف کیا ہوتو مقدار میں تو دریا کا بانی بڑھا ہوا ہے گر صفائی میں گھڑے کا بانی بڑھا ہوا ہے بھر بات حال کے متعلق ہے میں حال کو قال میں کیسے لاؤں ۔ میں نے مثال میں جتنا کہا ہے اور جگہ پھر بھی نہ معلوم متعلق ہے میں حال کو قال میں کیسے لاؤں ۔ میں نے مثال میں جتنا کہا ہے اور جگہ پھر بھی نہ معلوم ہوگا۔ ایک صاحب نے درمیان میں اعتراض کیا تھا کہ تو اب تو سخاوت کا زیادہ ہوگا۔ حضرت نے ایک تقریر کے خلاصہ میں فرمایا کہ نور ہر چیز کا جدا ہے ایک نور مع اللہ کا ہے جوان عبادات سے حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق ضلق ہے ہواں موال ہوں کے خلاصہ بن کی تعلق ضلق ہے جواں موالے ہیں ہوگا۔ دسری عبادات کا نورا ہے نزد کیک اس کے مقابلہ میں ضعیف ہوگا گوکٹروہ پہلا ہی ہو۔

**واقبعه:** یوز کرتھا کہ تعلیم جدیدوالے احکام شرع کی حکمتیں اوران کے علل دریافت کرنے کے بیچھے بہت پڑتے ہیں اوران کو بہت بڑے درجہ کی باتیں سجھتے ہیں۔

الشاه: من تو کهه دیا کرتا ہوں کہ جن کوتم علوم سجھتے ہووہ ہمارے پاس بھی ہیں گر ان کا بتلا نا ہمارے ذمہ نبیں اور بیشعر پڑھا کرتا ہوں \_

مصلحت نیست کہ از پردہ برول افتدراز ہے ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست ایک سب انسپائر صاحب کا خطآیا تھا کہ کا فر ہے سود لیمنا کیوں حرام ہے بیس نے جواب لکھا کہ کا فرعورت سے زنا کیوں حرام ہے ۔ ایک شخص ملے جوابل ،ایل بی ہوگئے تھے مگر رہے بی (پیر لطفے کے طور پر فرمایا۔ پوچھنے گئے کہ نماز پانچ ہی وقت کی کیوں فرض ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ناک سامنے ہی کیوں گئی خدا کے ودکار خانے ہیں ایک بھوی دوسرا تشریعی ۔ تکویی کی قدا کے ودکار خانے ہیں ایک بھوی دوسرا تشریعی ۔ تکویی کی محکسیس تم بناا دو ،اور تشریعی کی ہم بناا دیں گے ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسرار اللی پرمطلع ہونے کا میہ طریق نہیں کہ مولو یوں سے پوچھا کریں کہ میتھم اس طرح کیوں ہے ان کے ذمہ صرف احکام طریق نہیں کہ مولو یوں سے پوچھا کریں کہ میتھم اس طرح کیوں ہے ان کے ذمہ صرف احکام کا بتانا نا ہے دلاک کا بیان کرنا نہیں۔

دوسرے بہت ی باتیں خودان کوبھی معلوم نہیں اگر کوئی طریقہ اسرار پرمطلع ہونے کا ہوسکتا ہوتو صرف میہ ہوسکتا ہے کہا حکام پر بلا چون و چراعمل شروع کر دیں اس سے قرب ہاری تغالی ہوگا اورنورانیت ہوگی اور قرب نور بی ہے انگشاف ہوتا۔ خاہر بات ہے کہ اگر میتم جا ہوکہ ہم بادشاہ کے خزانوں کے خزانوں کے خزانوں کے خزانوں کے خزانوں کی اطلاع ہوں تو اس کا طریقہ میں ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہمیں اپنے خزانوں کی اطلاع دیدو۔اطاعت کرنے ہے قرب میں ترتی ہوگی ۔ حتیٰ کہ اس کی بھی نوبت آجائے گی کہ ایک روز بادشاہ خوش ہو کرخودان پر مطلع کردیگا۔

خودی کوچیوڑ وفتا ہو جاؤ۔ جس کو بھی اطلاع ہوئی ہے ای صورت سے ہوئی ہے مگراطاعت سے بھی اسرار پرمطلع ہونا مقصود نہ ہوتا چاہیے در نہ ای روز نکال دیئے جاؤ گے۔ بلکہ مقصود اطاعت سے بھی اسرار پرمطلع ہونا مقصود نہ ہوتا چاہیے در نہ ای روز نکال دیئے جاؤ گے۔ بلکہ مقصود اطاعت سے صرف قرب درضا باری تعالیٰ ہو۔ بھی راضی ہول گے تومطلع فرمادیں گے۔ مگران کے ذمہ نہیں ہے کہ مطلع فرما ہی دیں۔ خزائن پر جھے اگر بادشاہ کومعلوم ہوجائے کہ بیہ خوشامد اسی گئے کرتا ہے کہ خزائن پرمطلع ہوجائے تو فورا نکلوا دیا جائے۔

ای طرح حق تعالی چونکہ دلوں کی ہاتوں کو جانے ہیں اگراس مخص کی نیت محض اسرار پر اطلاع کی ہوگی تو اسی روز شخص نکال دیا جائےگا۔ اب اس میں بیلوگ غلویہاں تک کرتے ہیں کہ ان مصالح اور تھم کو مدارا دکام خیال کرتے ہیں۔ حتی کہ بیاعتقادر کھتے ہیں کہ اگر دہ اسرار و تھم نہ ہوتے تو یہ تھی بی کہ ان کی تحصیل اگر دوسر ہے طریق ہے ہوجائے تو اس کو بجائے احکام قرار دیے ہیں۔ مثلاً نماز جماعت کہ ان کے نزد یک اس ہے مقصودا نفاق ہے اگر انفاق دوسر ہے طریقے ہے حاصل ہوجائے تو وہ نماز جماعت کو ترک کردیں گے۔

سنبید: اس بارہ میں ایک بجیب وغریب تصنیف حضرت والا کی موجود ہے جس میں تبرعاً کچھا دکام شرع کے اسرار ومصالح بیان کئے جیں اس کاد کھے لینا کافی ہے بجیب کتاب ہے اس کا نام یہ 'المصالح العقلیہ للا حکام النقلیہ ہے اس کا ایک حصہ جھیب بھی گیا ہے۔ (اب کممل حجیب بھی سے تالیخہور)

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کمی کوعباوت بدنی کا تواب پہنچانا اچھا ہے یاعبادت مالی کا۔

۔ عبادت مالی کا ثواب بہنچنا اہل تن کے نز دیک منفق علیہ ہے اس کئے افضل ہے۔ دوسرے اس میں نفع متعدی ہے۔ تیسرے عبادت مالی ہیں نفس پرگرانی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت بدنی کا ثواب دوسرے کو پہنچنے کے بارہ میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ جوسائل جوان تندرست یا بچہ تندرست ہواس

کو بھیک دینا کیسا ہے۔

ارشاد: بھیک ما تکنے والے جوقاور ہوں کسب پرفقہانے ان کودینا حرام لکھا ہے کیونکہ سوال کرنا ایسے فض کو حرام ہے اور بھیک دینا ہے اعانت ہے معصیت پراس لئے وہ بھی حرام ہے اور ان کے پاس دلیل قرآن شریف کی آیت ہے۔ والا تعاونوا علی الاثم والعدوان .

مولانا گنگونی نے اس مسئلہ کو بیان فر مایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اوگ غل تو بچا کیں سے گریں کے ہونا ف لوگ بہنچا ہے ویتا ہوں۔ چنا نچہ برداغل بچا۔ بات یہ ہے کہ ما نگنار ہم ہوگیا ہے اور رہم کے خلاف لوگ نہیں مانے ای مانگنے پرایک قصہ بیان کیا کہ جس زمانہ میں میں تفییر لکھتا تھا تو اس کے لئے ایک علیحہ وہ موقع بچو ہز کررکھا تھا۔ ایک شخص در داز و پر آیا اور اس نے زور ، زور سے مانگنا شروع کیا گھر میں ہے اس کو بچھ آٹا وغیرہ لا دیا۔ اس پراس نے زور سے کہا کہ ہم بیلیں گے ، وہ لیس کے ۔ اس میں سے اس کو بچھ آٹا وغیرہ لا دیا۔ اس پراس نے زور سے کہا کہ ہم بیلیں گے ، وہ لیس کے ۔ اس کے فل بچا نے اس کو بھوا دوں گا۔ میں اس نیت سے نیچا ترا کہ اس کو سمجھا دوں گا۔ میں نے ذیال کیا کہ کوئی ٹو نے حال والا ہوگا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شاہ صاحب ہیں بڑے تنومند ہیں لا نہا کرتہ اور چونہ بہنے ہوئے گیردار تگ محامہ باند ہے ہوئے وجیہ شخص تبجے ہاتھ میں کی تنبد یہ سے کہا کہ میں عصالے ہوئے۔ مقطع صورت میں نے دل میں کہا کہ میتو شخ ہیں میں نے ترا میں کہا کہ میتو شخ ہیں میں نے دل میں کہا کہ میتو شخ ہیں میں نے تہذیب ہوئے۔ مقطع صورت میں نے دل میں کہا کہ میتو شخ ہیں میں نے تہذیب ہوئے۔ مقطع صورت میں نے دل میں کہا کہ میتو شخ ہیں میں اس نے تہذیب ہوئا۔ کہا کہ شاہ صاحب کیا تکرار ہے جوتو فیق تھی دیدیا لیا ہوتا۔

تو دہ <u>کہنے لگے</u> کہ ہم تو کپڑالیں گے۔ بیبیدلیں گے میں نے کہا کہ جوملا ہے وہ لیجا وُ تو کہتے میں شعر

بہر بیشہ گماں مبر کہ خالی است کی شاید کہ بلنگ خفتہ باشد میں نے کہا کہ آپ کوجمی ای پڑمل کرنا جا ہے کہ ہر بیشہ گمال الخ ۔ اس پرایک بک بک شروع کی ۔ میں نے کہا کہ فضول مٹ بکو۔ زیادہ بک بک لگاؤ گے تو گردن پکڑوا کرنگلوا دوں گا۔ جلے گئے ایسے ایسے سائل آتے ہیں ۔

فائدہ: میں نے حضرت ہے دریافت کیا کہ جولوگ تندرست دروازہ پرآ جاتے ہیں ان کوکیا کریں ۔ فرمایا کہ یوں کہہ دو کہآتے جاؤیا خاموش ہور بوخود چلا جائے گا پھر فرمایا کہ! گرلوگ نہ دینے پر پورائمل کرلیں تواہیےلوگ ما نگنا ہی چھوڑ دیں۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ غیر سلم محتاج کودینا جائز ہے۔

ارشاد: جائز ب مرصدقات واجدجا رئيس جيسے زكوة وعشروندر-

واقعه: ایک مرید کاخط آیا تھا اس بیں لکھا تھا کہ میرے سامنے ایک فخص نے حصرت کو براکہا تو بیں اس سے الراجھ کرا۔ اور اس کوخوب برا بھلا کہا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس فخص کی اصلاح کے واسطے دعا فرماد ہے اس پر حضرت نے جواب لکھا تھا کہ تہیں اس کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی فخص مرشد کو برا کہ تو اس وقت کیا کرنا جا ہے۔

ا الشاد الله الموروك دے كه ميرے مائے اليا تذكره مت كرد بي كوصد مه ہوتا ہے ۔ پيمر اس كى ہمت الن شاء الله نه ہوگى ۔ ادرا گر صبر نه ہوسكے اور پورى قدرت ہواوركى مفسده كا اند بيشه نه ہوتو اى وقت بحفظ حد شركى جوتے ہے تھيك كردے اگر قدرت نه ہواوروہ روكنے ہے نه ركے تو وہال سے چااجائے اور بيا آيت ہے تابت ہے ارشاد ہے

وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم ایات الله یکفر بها ویستهزاء بها فیلا تقعد و امعهم حتی یعوضوا فی حدیث غیره اوراس آیت کاتیم عدم قدرت کے دمانہ میں تقا پیم زمانہ قدرت میں دوسرا قانون ہوگیا ۔ یعی ضرب یعترب گراس وقت کی حالت کے زمانہ میں تقا پیم زمانہ قدرت میں دوسرا قانون ہوگیا ۔ یعی ضرب یعترب گراس وقت کی حالت کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو یہ اطلاع کرکے چلاجائے کہ میں اس وجہ ہے تہرار یہ پاس بیس بیشنا کہ تم میر بیری بھی قدرہوگ پاس بیس بیشنا کہ تم میر بیری بھی قدرہوگ کہ یہری بھی کہ کیا ہا کہ یہری بھی کہ کیا اثر ہوتا ہے ۔ جھے اپنی اس رائے کی تا نیدا کے قصر سے ہوتی ہوتی ہے دہ قصد یہ ہودی کے پاس حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی زرہ بوتا ہے ۔ جھے اپنی اس رائے کی تا نیدا کے قصر سے ہوتی ہودی کے پاس حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی زرہ جوتا ہے دہ قصد یہ ہے کہ ایک یہودی کے پاس حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی زرہ ویکھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری زرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میری ہے۔

چنانچہ قاضی شرت کے یہال مقدمہ گیا۔ انہوں نے حضرت علی ہے گواہ مانگے آپ نے
ایک تو امام حسن اور دوسرے اپناغلام آزاد کردہ چیش کیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن کی گوائی تو
اس لئے مقبول نہیں کہ وہ آپ کے لڑکے ہیں۔ رہ گئی ایک شہادت تو وہ نصاب شہادت نہیں اور
قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے موافق کردیا۔ باوجوداس کے حضرت علی جب وہاں سے نکلے
تو المی خوشی نکلے ان کے فیصلہ پر ذرا بھی نا گواری کے آثار چیرہ وغیرہ پر نہ تھے۔ چیس بہ جبیں تک نہ
ہوئے۔ اس پر یہودی نے کہا کہ بیشک جس محض کی ان کو یہ تعلیم ہے دہ بیشک نی ہیں اور فور آایمان
لے آبا۔

فافده: قاضى شرت يه حفرت عمر شكات استقاب قاضى ہوئے تھے۔ حفرت عمر خيس مردم شاى كا مادہ اعلى درجہ كا تھا۔ قاضى شرح كى ذكاوت و يكھئے۔ ايك و فعہ كا تھہ ہے ايك فخف نے دوسر شخف پردعوئ كيا كہ بيس نے اس فخف كو مبلغ ايك ہزار دو پيدفلاں جگه امانتا سپر د كئے تھے اب يہ مرتا ہے اور افكار كرتا ہے۔ قاضى صاحب نے اس سے پوچھااس نے كہا كہ جھوٹ ہے مدى سے كہا كہ اس جگہ كو ہا تھ تو نگا آؤ۔ وہ چلا گيا اور مد عاعليہ كو ہيں بھاليا۔ تھوڑى دير بيس ا جا تك اس سے پوچھا كہا كہ تھى آئيں ہے كہا كہ اس سے كہا كہ اس جگہ كو ہا تھ تو نگا آؤ۔ وہ چلا گيا اور مد عاعليہ كو جي بھى نہيں بيرن كرقاضى شرح نے مدعاعليہ بوچھا كہا كہ تم كيا جا تو آئى اس جگہ كو جب تم معاملہ سے منظر ہواور جب تم كو وہ جگہ معلوم ہے تو ضرور مناسلے كہا كہ تم كيا جا تو اس جگہ كو جب تم معاملہ سے منظر ہواور جب تم كو وہ جگہ معلوم ہے تو ضرور مناسلے تم كو ہو جگہ معلوم ہے تو ضرور مناسلے تم كہا كہ تم كيا جا تو اس جگہ كو جب تم معاملہ ہے منظر ہواور جب تم كو وہ جگہ معلوم ہے تو ضرور مناسلے تم كيا بات ہے آخر مدعا عليہ نے اتر ادكر ليا اور آپ نے اس پر ڈگرى كردى۔

المشاد: مولوی غلام محمرصاحب را ندیری مرحوم کہتے ہیں کہ دیورکا لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت برا ہے در ہندی ہیں کہتے ہیں شو ہر کوادر دے کے معنی ٹانی پس دیور کے معنی ہوئے شو ہر ٹانی ۔ بعض جہلاء کے یہاں دیور کو بجائے شو ہر کے سمجھا جاتا ہے اس لئے یہ لفظ قابل تبدیل ہے۔ ای طرح مجھے سالہ کالفظ بھی برامعلوم ہوتا ہے پورب میں نسبتی بھائی کہتے ہیں یہا چھا لفظ ہے۔ جوا کمیں میں مکروہ لفظ ہے خویش اچھا لفظ ہے۔

داماد بھی تھی نہیں گربعض الفاظ میں کہ لغوی معنیٰ ان کے بہت ا تیجھے اور ہمارے یہاں ان کا استعال بھی تھی نہیں گربعض جگہ دہ محاورہ میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے مخد ومہ کالفظ کہ اس میں کوئی برائی نہیں پورب میں اس کونہا بہت برا سمجھتے ہیں بعنیٰ بمعنیٰ ''مفعول'' ۔ بعض لفظ غیر فعل میں بولا جانے ہے بہت برا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے لڑکے کا انتقال ہوگیا تھا کسی نے کہا کہ خدا اس کا لغم البدل عطافر مائے ۔ ایک صاحب من رہے تھے انہوں نے دل میں کہا کہ مرنے کے موقعہ بریہ یہ لفظ کہا کرتے ہیں ۔ انفاق سے ایک شخص کے باپ کا انتقال ہوگیا۔ اوروہ تعزیت کو آئے بریہ لفظ کہا کرتے ہیں ۔ انفاق سے ایک شخص کے باپ کا انتقال ہوگیا۔ اوروہ تعزیت کو آئے۔ برا یہ لفظ کہا کرتے ہیں ۔ داماد بریہ کی اس کو قصم کراتا ہے۔ داماد برایک قصہ بانی کے ذی حوصلہ ہونے کا یاد آیا ہے خص تھا تو ذی حوصلہ اور کا م کا آدمی اگر دین میں دخل برایک قصہ بانی کے ذی حوصلہ ہونے کا یاد آیا ہے خص تھا تو ذی حوصلہ اور کہا کہ میں فلال شخص کا داماد ہوں نوکری کیلئے آیا ہوں۔

صاحب نے بڑی دقعت کی مگر خفیہ اس شخص کو تاردیا کہ فلاں شخص میرے پاس نوکری کے

لئے آیا ہے کیاوہ آپ کاواقعی داماد ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ واقعی میراداماد ہے اس کی رعایت کیجے چنانچہ وہ نوکر ہو سکے ۔ مگر یہ خبر نہ ہوئی کہ تارردیا ہے اوراس کا جواب آیا ہے بعد میں ان کو یہ خبر ہوئی تو وہ اس شخص کے پاس آئے اور کہا مجھ سے بڑی گتاخی ہوئی معاف کرد یجئے اس شخص نے بہت دلجوئی کی اور کہا کہ داماد کے بہی معنی نہیں کہ میری پہلے سے کوئی بٹی ہواور میں تم کود یہ وں ۔ بلکہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو تمہارے گھر میں سے ہاس کوا بنی بٹی سجھ لوں اگر سے شخص دینیات میں دخل ہوا یہ دیتا تو کام کا شخص تھا۔ مگر براکیا کہ دینیات میں دخیل ہوا یہ کیا جائے تقسیر

" عافظ محرامیر صاحب تھانوی ہے میں نے سا ہے کہ اس کی تخصیل مقامات حرین"
اور مخضر المعانی تک ہے ایسافحق تغییر لکھنے لگے تو حافت نہیں اور کیا ہے۔ وَ بین ضرور تھا مگر طبیعت میں کجی تھی۔ آ یہ میں ہے "ان تتبعون الا رجلا مسحوراً،" یعنی کافر حضور کو بھی ساحراور بھی مسحور کہتے تھے اس فحق کی کجی دیکھئے۔ چونکہ اس کاغہ بب الل یورپ کی سائنس تھی اور اہل یورپ مسحور کہتے تھے اس فحق کی کجی دیکھئے۔ چونکہ اس کاغہ بب الل یورپ کی سائنس تھی اور اہل یورپ مسحور کے قائل نہیں ہیں اور اس بنا پر اس فحق کا عقیدہ ہے کہ جس حدیث سے رسول الشعافیۃ پر بحر ہونا ثابت ہے وہ عظط ہونا اس فحق نے اس آیت سے ثابت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس فحق پر کفر کافتو کی دیتا ہے جو حضور کو محور کے اور بخاری شریف وغیرہ میں جو نہ کور دیے کہ آ پ پر بحرکیا گیا تھا اور اس کا اثر آ پ پر ہواس کے بارہ میں نکھا ہے کہ جوروایت درایت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں دیکھئے آیت کو کتنا الٹا سمجھا ہور کارہ میں نکھ سیدھا ہے۔

"ان تقبعون الا رجالا مسحور اساتبات محوریت کاموجب کفر ہوتا تابت میں ہوتا۔ بلکہ ان کامقصود کرتا محوریت میں اس طرح سے کہ نبوت منقی ہو۔ پس بیا انکار نبوت موجب کفر ہے یعنی رسول اللہ اللہ جو تعلیم بطریق نبوت فرماتے تھے وہ لوگ اس کے مشکر تھے اور آپ کوان دعووں میں محور کہتے ہیں جو کوئی نبوت کا مشکر ہوواقعی کافر ہے۔ گرجہا ایسے لغو استدلال کون کر کہتے ہیں کہ کیا چھی بات کہی ہے گرابل باطل ایسی بی گھڑا کرتے ہیں۔

استدلال کون کر کہتے ہیں کہ کیا چھی بات کہی ہے گرابل باطل ایسی بی گھڑا کرتے ہیں۔

ارشاد: اکثر لوگوں کے عقائد بدعات میں بہت خراب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ان کے عقیدہ ہیں یہ جماہوا ہے۔ کہ بزرگ لوگ اللہ میاں کے کام میں ہمارالگاتے ہیں۔ ایک تعزیہ میں عقیدہ ہیں یہ جماہوا ہے۔ کہ بزرگ لوگ اللہ میاں کے کام میں ہمارالگاتے ہیں۔ ایک تعزیہ میں عرضی اولاد کے بارہ میں کئی ہوئی تھی کہا ہے امام حسین جھے کولا کا دید بیختے اور اس کے ساتھ ایک بتا

بھی بنا کراس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتلایا تھا کہ لڑکا ایسا ہو بیتو ایک جاہل عورت کافعل تھا تمرتعجب ہے بنا کراس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتلایا تھا کہ لڑکا ایسا ہو بیتو ایک مقام پر ایک تحصیلدارصا حب نے عرضی لٹکا کی تھی کہا ہے امام حسین گڑکا و بیجئے ۔ ایک ظریف اس کے بینچ لکھ آئے کہ تمہارے بیہ بی بی بانچھ ہے اس سے ہرگز اولا دنہ ہوگی۔ جب تک دوسرا نکاح نہ کروگے۔اورشیخ سعدی کا پیشعر لکھ دیا۔

زمین شور سنبل برنیارد کی دروقتم عمل ضائع محمردال اور نیچ لکھ دیا۔ ''راقم امام حسین۔'' ای طرح گیار ہویں شریف میں عقیدہ ہے واقعات بتلاتے ہیں کہ نہایت فاسد ہیں۔ایک جگہ دوطالب علمول میں بحث ہور بی تھی ایک تو یہ کہتے تھے کہ بزے پیرکی نیاز دلاتے ہیں یہ اضافہ محض لفظوں میں ہے باقی نیت ان کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے اور اس کا تو اب فلال بزرگ کو بہنے جائے۔

دوسرے کہتے تھے کہ بیس عقیدہ میں بھی ہزرگوں ہی کے نام کی نیاز ہوتی ہے یہی قصہ ہور ہا تھا۔اتفاق ہےایک بڑھیا آگئی اور کہا بڑے بیر کی نیاز دیدو۔ جو خص کہدر ہے تھے کہ عقیدہ میں بھی بزرگوں کی نیاز دیجاتی ہے۔انہوں نے اس بڑھیا ہے کہا کہ یوں کروں کہ نیاز تو دول اللہ کی اور تواب بہنچاؤں بڑے پیرصاحب کوتووہ بڑھیا کہتی ہے نہیں۔ اللہ میاں کی نیاز تو میں الگ دنواؤں گی۔ میتوبرے پیرکی نیاز ہے جب انہوں نے اپنے مقابل ہے کہا کدد کھیے آپ کی بڑھیا آپ کی تاویل کائس تصریح سے ابطال کررہی ہے جس میں خلاف کی مخبائش عی نہیں عوام کے عقیده کی کچھمت بوچھواورزیا دہ عوام الناس ہی ہیں۔اب ذرا جو کلام کرے وہ وہانی ۔مولوی غوث علی شاہ صاحب کی حکایت سی ہے کہ کسی نے گیار ہویں میں ان کی دعوت کی اور فاتحہ میں بزر گول کی لمبی فہرست پڑھنی شروع کر دی مولوی صاحب تھے ظریف کہتے ہیں کہ میاں ہمارے نام تو لوک بغیر ہمارےان کو کچھ بھی نہ بہنچے گا (لعنی جب تک ہم نہ کھالیں تب تک ان کوثواب کہاں ہے بنچے ) وہ تو ہمارے تیاج ہیں۔ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے قل کرتے تھے کہ ایک عورت ان کو فاتحہ کے لئے بلا کر لے گئی ۔ کھانا تو تھا ہی اس کے ساتھ افیون ۔ جانڈ ۔ حقہ وغیرہ بھی تھا۔ جب ِفاتحه پِرْهنی شروع کی تو اس عورت نے کہا کہ میاں نیچ کومت و یکھنا مگر طائب علم تھا شوخ نیچے جود کھا تو وہ عورت نگل۔ وہ خفاہوئی کہ ہم نے تومنع کردیا تھا۔ آخروجہ بوچھی تو کہا کہ جیسے مردہ کو اور چیز وں سے رغبت تھی اس سے بھی رغبت تھی کیا حد ہے اس زیادتی کی۔ایک سب انسپکٹر بیان کرتے تھے کہ میرے بیاں تھانہ میں ریٹ ہوئی کہ میری فاتحہ کوئی شخص جرالے گیا۔ چنانچہ میں

تحقیقات کو گیا۔معلوم ہوا کہ ایک نکی میں بیرتی نے فاتحہ بند کر کے دبیری تھی۔اورروئی کی ڈاٹ لگادی تقی کہ جب فاتحہ دینا ہوتو اس نکی کوکھول کر کھانے پر جھاڑ دیا کرو۔ سال بھر کے بعد وہ بدل جاتی تھی۔ایک صاحب نے سوال کیا کہا گر کوئی مخص فاتحہ وغیرہ کوا حتیاط ہے کرے۔ جواب میں فرمایا که بدون قبود کے کریں۔اورایک ہات اور قابل غور ہے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں یے عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کا ثواب ملنے کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ممل کریں کہ اس کا تواب اینے کو ملے اس کے بعد دعا کریں کہ یااللہ جوثواب جھے کو ملا ہے وہ فلان کو پہنچا و بیجئے۔ اس بناء پرصورت میہ ہونی چاہیے کہ پہلے کھانا مستحقین کودیدیں کہ ثواب اس کااپنے کوہوجائے چردعا کریں کمانندمیال دوسرے کی طرف اس کوشفل فرماویں۔اس سے طاہر ہو گیا ہوگا کہ کھانے یر فاتحدد ہے کے بچھ معنی بی نہیں بالکل لغور کت ہے۔ایک شخص نے مجھ سے اس فاتخہ کو یو جھا تھا۔ میں نے اس کی بھی حقیقت بیان کی اور کہا کہ جب تک آپ نے مساکین کودیانہیں تو آپ تو اب كيت النيخ اسكت بين - جب مك آب في مل بي نبيس كيا - اورآب كواس كاثواب حاصل نبيس موا تو دوسرے کوکیا پنچے گا۔خربید تا پکا ناوغیرہ توعمل نہیں۔البتہ مساکین کودیناعمل ہے اوروہ یا پانہیں گیا اس کئے آپ کوخود تو اب نہیں ملا تو دوسرے کو کیا پہنچے گا۔ بیس کر کہنے لگے کہ واقعی بروی مہمل بات ہے اور میں نے کہا کہ ایک بات اور بھی شمجھے کہ فاتحہ میں کل کھانا سامنے نہیں رکھتے تھوڑ اسار کھتے میں اوراس پرفاتحہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ است بی کھانے کا تواب مقصود ہے یاکل کاصرف اسی مقدار کامقصود ہونا تو ان کے مزد یک بھی نہیں اور جب سارے کا تو اب مقصود ہے توسوال بيهيه كدجب ووسامنينين تواس معلوم مواكدسامن ركهنا شرطنبين بجرية تعوزا كيون ساہنے رکھا گیا کہ انڈ میاں کونمونہ دکھاتے ہیں ۔ بیتو اور بھی لغوحر کت ہے وہ مخفص بولے کہ ہم تو آج ہے بیکام نہ کریں مے بیتو عقل کے بھی خلاف ہے۔ میں نے کہااس میں شک بی کیا ہے۔ واقعه: على كرْه كالح كاذكرا عياس كمتعلق فرماياً.

الشاد: ایک شخص مای کہنے لگا کہ جتنی شکایتیں علی گڑھ کے متعلق ی تھیں ان میں سے زیادہ حصہ غلط نکلا وہ لوگ ایسے نہیں جیسی شکایتیں من جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہماری تمہاری ایک مثال ہو وہ یہ کہ کہ شخص کو خبر بہنچی کہ تمہارا ہیں سخت بیمار ہے۔ اس کے پاؤں میں تو کا ٹالگا ہوا ہے کمر میں سوئی چیسی ہوئی ہے۔ مکھی نے کا ٹ رکھا ہے تمام سرے پاؤں تک بیمار ہے خرض باب یہ خبر پاکر پہنچا دیکھا کہ جن امراض کی خبر ملی تھی ان میں سے ایک بھی نہیں مگر سرسام ہے اب وہ باب وہ باب

مطمئن ہوکر بیڑھ گیا کہ ذراسرسام ہی تو ہے اور سے ہوئے امراض میں سے ایک بھی نہیں۔
یہ خبر نہیں کہ اگر دہ امراض ہوتے تو غنیمت تھا۔ کیونکہ سرسام کہنے کو تو ایک مرض ہے گر
اس کو ہلاک کر کے چھوڑ بگا۔ آپ کی مثالی اس باپ کی ی ہے جواس حالت میں مطمئن ہوکر بیڑھ
جائے اور تہ بیرنہ کرے کیا ایسے باپ کوشفیق کہیں گے اور ہماری مثال شفیق باپ کی ی ہے کہ سرسام
کود کھے کر گھبرا گیا۔

ائ طرح ہمیں قلق ہوتا ہے۔ اور آپ بے رحم پاپ کے مشابہ ہیں کہ مطمئن ہوگئے میہ ماتا کہ میں سب کچھ ہے گرا کی فساد عقیدہ کا مرض ایسا مہلک ہے کہ دیگرا مراض کا نہ ہوتا کوئی تسلی کی بات نہیں وہاں وعظ بھی ہوا تھا۔ طلباء وعظ من کر بہت خوش ہوئے بات میہ ہے کہ اگر خیر خواہی منظر ہواور تعصب نہ ہوتو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض طلباء کہتے تھے کہ ایسے واعظ نہیں ملے۔ یا تو کا فرینا نے والے یا ان کی ہاں ملانے والے ملے۔ دونوں نے نفع نہیں ہوتا۔

جب برخ میں موتم الانصار کا جلسے تھا تو ایک مولوی صاحب نے وعظ میں ہے کہا کہ کالج علی گر ھلعو نین کو بیدا کرتا ہے۔ اور مدرسہ دیو بند مرحومین کو بیدا لفاظ من کرلوگ بہت ہوئے اگئے روز جلسہ میں ہی میرے پاس ناظم صاحب بھا گے ہوئے آئے تھے اور قصہ کہا اور درخواست مدارک کی ، کی۔ میں نے کہا کہ گولی تو ماریں فلال مولوی صاحب اوران کو سنجالوں میں مگر پھر میں کھڑا ہوا اوراس کے متعلق تقریر بیان کی۔ میں نے کہا تجب ہے کہ فلفی ہو کرآپ حضرات برا مانتے ہیں۔ ان مولوی صاحب کے فلفی ہو کرآپ حضرات برا مانتے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے گولفظ مخت استعال کیا مگر دیکھنا ہیں ہو کہ نیت ان کی کیا تھی۔ برا مانتے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے گولفظ مخت استعال کیا مگر دیکھنا ہیں کہ کوئی کتا ہی بردا ان شکایت کرنے والوں میں حکام بھی ہیں اور حکام بھی خوب جمیحتے ہیں کہ کوئی کتا ہی بردا میں موجود دیتے ہیں تو یہ قانون بیان کی گیا۔ دوسرے بات رہے کہ آپ صاحبوں کا نہ جب فطرت پرتی ہے۔ اور طاہر ہے کہ خدا نے فطرۃ مختلف طبائع بنائے ہیں کوئی خت ہے کوئی نرم ہے۔

و کیھے موئی علیہ السلام کا مزاج کیسا تیز تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے زم مزاج تھے۔ سواگر ان مولوی صاحب کا مزاج موگ کا ساہوتو کیا قباحت ہے باقی جمار ااصلی نداق تویہ ہے کہ ہم آپ کی دل شکنی نہ کریں کیونکہ ہم کوآپ سے کام لیما ہے آپ کام کی جماعت ہیں ای لئے ہم آپ کے قلب کوشکتہ کرنانہیں جا ہے۔ سب شگفتہ ہو گئے۔ اور میں نے کہا کہ ان مولوی صاحب کی طرح تو ہم اپنی زبان سے نہ کہیں گے گر آپ کے انصاف پر چھوڑتے ہیں ذراد کیھئے کہ آپ کے بیا تمال

ہیں۔ یہ عقائد ہیں۔ آپ سوچنے کہ وہ مخص جس کو حقیقت اسلام سے اتنابعد ہوآپ اس کو کیا کہیں گے۔ ہم تو اقراری مجرم بنانا چا ہتے ہیں بتلا ہے ایسے خص کو کیا کہیں گے ہم فتو کی نہیں دیتے آپ ہے۔ ہم تو اقراری مجرم بنانا چا ہتے ہیں بتلا ہے ایسے خص کو کیا کہیں گے ہم فتو کی نہیں دیتے آپ سے پوچھتے ہیں سب سرگوں تھے۔ حالانکہ اس سے زیادہ سخت کہددیا ہیں نے یہ بھی کہا کہ آپ دین میں شہبات نکالتے ہیں۔

اورعلاء ہے پیش کرتے ہیں اور برعم خودا س طریق سے جائے ہیں کہ اصلاح ہو گراصلاح وفع شہات کا پہ طریق نہیں ہے جے طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ۴۰ دن فراغت کے تجویز کر لیجئے اور جس بزرگ محقق سے آپ کو مناسبت ہواس مدت میں اس کے پاس رہے اور جاتے ہی اپ شہات کی ایک فہرست اس کو دید ہے اور بولئے نہیں ۔ جو کہتے زبان سے نہ کہتے جا ہے اس فہرست میں روز مرہ بڑھاتے دہے اور جووہ کے اسے بغورستا ہے ہے۔ اور دات کو غور کیا سیجئے۔ ایس طرح ۴۰ روز تک بعد اگر کوئی شہر ہے گاتو کہنا۔ میں زبانی نہیں کہنا بلکہ مشاہدہ کراتا ہوں۔

''البشیر''کایٹریٹرصاحب وہاں بیٹے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے تعلیم جدید والوں سے جو دہاں بیٹے تھے کہ میں نے تعلیم جدید والوں سے جو دہاں بیٹے تھے کہ اس بیٹے تھے کہا کہ بید جو بچھ مولانا نے فر ہایا اس میں آپ لوگوں کو کیا شبہ ہے تو وہ ہو لے کہاں میں تو بچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اس معیاد میں جنید بعن اللہ بنا دوں گا۔ بغدادی تو نہ بناؤں گا مگران شاء ائٹد تعالیٰ مسلمان بنا دوں گا۔

غرض متفرق طور پر روز روز قیل وقال نھیک نہیں۔ ایک دفعہ تو مصلے کو اپنے امراض کی اطلاع کر دو۔ پھروہ موقعہ پرخود طل کردیگا۔ طبیب کوامراض بٹاا دو پھروہ الن امراض بٹی خود تر تیب کردے گا۔ کہ سب کیا ہے اصل کیا ہے فرع کیا ہے۔ کیونکہ شبہات دوقتم کے ہیں۔ گرا یک قسم اصل اور منشاء ہے۔ دوسری قسم کے لئے یہ طبیب کا کام ہے کہ اصل کا علاج کر فرع کا علاج خود ہوجائے گا۔ اور جیسے امراض ظاہری میں تر تیب ہوتی ہے اس طرح امراض باطنی میں تر تیب ہوتی ہے اس طرح امراض باطنی میں تر تیب ہوتی ہے اس طرح امراض باطنی میں تر تیب ہوتی ہے اس کے خط و کتابت رکھتے ہیں۔ اس کا علاج کرنا چاہیے یہ لوگ باتون ہوتے ہیں۔ آتا کون تھا۔ البتہ بعض الن میں سے خط و کتابت رکھتے ہیں۔ اصلی غماق میرا ہے ہے کہ جھھکوان لوگوں سے مجت ہے یہ لوگ بر نہیں کوئی کام لینے والا ہو۔ البتہ بنجاب کے بعضے انگریزی خوانوں کی طرف سے دل دکھانے والے خطآتے ہیں اور کا لجے علی گڑھ سے ہمیشہ مہذب خطوط آئے مؤ دب لوگ ہیں اور نواب وقار الملک صاحب سے راہ نے میں و بینا ہے کام خوان کو جین کی طرف توجہ تھی فقط۔

## ملفوظات ۳۰ رمضان ۱۳۳<u>٦</u> ۵

**واقعہ**: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کس نے چاندی خریدی اور باکع کونوٹ دیا۔ ارشاد: یہ جائز نہیں اس لئے کہ شن تائع کا دست بدست ہو تا شرط ہے اور نوٹ رو پہیس ہے بلکہ یول کرنا جا ہے کہ پہلے کہیں ہے یاخود باکع سے نوٹ کا رو پہیا لے لے اور دہ رو پہیا قیمت میں دیدے۔

واقعه: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ خراب دونی وغیرہ آگئی ان کا چلادینا جائز ہے یائیں۔
ادشاد: جوخرابی سکہ بی کی ہو وہ سرکاری کارغانوں میں دید بجئے۔ اوراگر اور کسی کو دیجئے تو ظاہر کرد بجئے کہ ایس ہے خواہ وہ کم میں لے یابرابر جائز ہے جب آپ نے اس کو دیدی اب وہ چاہے کسی دوسرے کو دھو کہ ہے دے یا ظاہر کر کے آپ کے ذمہ بجھی ہیں۔ اور جوخرابی بعد کی ہووہ کسی کو باا اطلاع دینا درست نہیں نہ سرکار کو نہ دوسرے کو۔

**واقعه**: بنك مين روپيزخ كرانا كيها به اگر سودند لے ـ

ا وراعانت علی الحرام ہے آمرض ہے اور بنک اس کوحرام کے کام میں لائے گا اور اس نے اعانت کی ہے اور اعانت علی الحرام حرام ہے گر اس میں بعض اقوال پر گفجائش ہے کیونکہ ہمار اقصد اعانت کانہیں سوال: بنک میں جمع کرنے سے نیت امانت کی ہے بھر قرض کہاں ہے۔

جواب: عقو دمیں نیت معتبر نہیں حقیقت معتبر ہے اور یہاں حقیقت قرض کی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ امانت کا صال نہیں ہوتا۔ اور یہاں صان ہے اس لئے قرض ہی ہوگا۔

واقعه: مندوستان دارالحرب بي يانبيس ..

العقداد: عموماً دارالحرب کے معنی غلطی ہے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جہاں حرب واجب ہو سواس معنی کر تو ہندوستان وارالحرب نہیں کیونکہ یہاں بوجہ معاہدہ کے حرب ورست نہیں مگر شرعی اصطلاح بین سرتعریف دارالحرب کی ہے ہے کہ جہاں پورا تسلط غیر مسلم کا ہوتعریف تو بہی ہے آگے جو بچھ فقتہا ء نے لکھا ہے وہ امارات ہیں اور ہندوستان میں غیر مسلم کا پورا تسلط ہونا ظاہر ہے مگر چونکہ وارالحرب کے نام سے پہلے غلط معنی کا شبہ ہوتا ہے اس کے غیر دارالاسلام کہناا چھا ہے۔ پھراس کی وقتمیں ہیں۔ ایک وارالامن دوسرے دارالخوف وہ جہان مسلمان خوفناک ہوں۔ ووقتمیں ہیں۔ ایک وارالامن جو مرے دارالخوف وہ جہان مسلمان خوفناک ہوں۔ اوردارالامن وہ ہے جہال مسلمان خوفناک نہ ہوں۔ سو ہندوستان وارالامن ہے کیونکہ باوجود

غیرمسلم کے بورے آباظ کے مسلمان خوفناک نبیس ۔ اور حرب بھی درست نبیس۔ کیونکہ باہم معاہد

اعتراض: شاه عبدالعزيز صاحب عير دارالاسلام بن عقدر بواكوجائز لكهة بين دليل بيب كد "لاربوا بين المسلم والحوبي الغ"-

جواب: میری تحقیق بیہ ہے کہ عقد جائز نہیں۔ ہارے بعض اکا بر جائز فر ماتے ہے اس برجھ پراعتراض ہواتھا کہ آپ نے اپنے بروں کی تخالفت کی ۔ میں نے جواب دیا کہ بیخالفت نہیں خلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور میں جائز کہتا۔ میں نے تواحتیاط کولیا۔اگر کوئی احتیاط کہیں خلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور میں جائز کہتا۔ میں نے کہ احتیاط پر مل کرنے میں کیا کرے تیں میں نے حرج ہاوروہ حضرات واجب تو نہیں کہتے کہ لینا ربوا کا ضروری ہے ۔ جائز کہتے ہیں میں نے جورسالہ اس میں نکھا ہے وہ حضرت مولانا گنگوہ تی کودکھایا تھا اس کی تعریف کی ۔ مرخلاف مشہور ہونے کے سبب دستو نہیں فرمائے۔اس کا نام تحذیرالاخوان فی تحقیق الربوا فی الہندوستان ہے۔ ہونے کے سبب دستو نہیں فرمائے ۔ اس کا نام تحذیرالاخوان فی تحقیق الربوا فی الہندوستان ہے۔ اور فیا کہ دیاؤ ڈال ، ڈال کر مختلف طریق سے وصول کرتے ہیں بڑے لوگوں کے درمیان میں ڈال کر دیاؤ ڈال ، ڈال کر مختلف طریق سے وصول کرتے ہیں بڑے لوگوں کے درمیان میں ڈال کر دیاؤ ڈال ، ڈال کر مختلف طریق سے وصول کرتے ہیں بڑے لوگوں کے درمیان میں ڈال مصر عملہ الا بطیب نفس منه م

ا دساد: عربی ہو یا عجمی خاندانی شخص کے اخلاق اجھے ہوتے ہیں۔شرافت خاندانی بھی ایک نعمت ہے خداکی۔

ارسان برعات کی طرف میلان کی وجہ یہ بھی ہے کہ بدعات میں رونق خوب ہے مال خوب کھانے کو طلع ہیں اور سنت پر مل کرنے میں سو کھے بیٹے رہو۔ نفسانی کیفیت بدعات میں ہے اور سنت میں روحانی کیفیت ہے۔ مگر بدعات کی کیفیت تو سب کوموں ہے اور سنت کی کیفیت کی عام کواطلاع نہیں۔ بلکہ بعض اوقات خوداس کو بھی اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب تک ادراک لطیف نہ ہوجائے۔ روحانی کیفیت جسے حضور مع اللہ۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی شخص شیرہ عافی والے والے کوقند دی تواس کواس کے مزہ کا ادراک نہ ہوگا ہاں اس کواتی مدت تک بلائے کہ شیرہ کا اثر رفع ہوجائے تو ادراک ہوگا۔

دیوبند کا قصہ ہے کہ ایک صاحب کے یہاں شادی تھی اس میں جمار بھی بیگار میں آئے

تتھے۔صاحب خاندنے تھم دیا کہ کھاناان کوبھی دیا جائے۔

چنانچہ پلاؤ وغیرہ سب ویا گیا۔ خیر تاک مارکرکھالیا بچھ ہو لے نہیں گر جب فیرین کی فوجت آئی تو بھارکیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تھوک سا۔ان کوشیرین مدرک ہی نہیں ہوئی۔ لیس بہی حالت ہے ان لوگوں کی جو کیفیات نفسانیہ ہے خوگر ہیں ان کو کیفیات روحانیہ کا ادراک ہے نہیں۔ لوگ نفسانی کیفیتوں کو ہزی چیز بچھتے ہیں۔ایکٹی کا خط آیا تھا کہ جج سے پیشتر رونا آتا تھا۔ جج کے بعد رویا نہیں آتا۔ ہیں نے جواب لکھا کہ آتکھ کا رونا مقصود نہیں ول کا رونا مقصود ہاورید ل کے بعد رویا نہیں آتا۔ ہیں نے جواب لکھا کہ آتکھ کا رونا مقصود نہیں آتا۔ ہریض کو بعض وقت کے دونے کی علامت ہے کہ آپ کو افسوس ہورہا ہے کہ رونا کیوں نہیں آتا۔ ہریض کو بعض وقت اطلاع زوال مرض کی نہیں ہوتی اور طبیب جانتا ہے کہ اب مرض میں کی ہے اور مریض ضعف ہوجانے سے بھتا ہے کہ مرض میں کی نہیں ۔ طبیب اپنی سلی ڈھونڈ تا ہے گومریض کو سلی نہو۔ بس ہوجانے سے بھتا ہے کہ مرض میں کی نہیں ۔ طبیب اپنی سلی ڈھونڈ تا ہے گومریض کو سلی نہیں ہوتا ورنستی کو ادراک ہوتا ہے۔

مولانا گنگونی کے ایک مرید تھا نہ بھون میں تھے وہ ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ ہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ مولانا تھی بول ہادیا کرتے وہ میرے باس آئے میں نے بھی تسلی کردی ایک روز کہنے نگے کہ مولانا بھی بول ہی تبلی کردیتے ہیں میرا گمان بھی ہے کہ جی برا ہونے کے خیال سے فرمادیتے ہیں۔ گروقے میں بیرحال اچھانہیں۔ میں نے کہا تو بکروکیا مولانا نعوذ باللہ جھوئے ہیں۔ کیا شخ خائن ہوتا ہے کہ برے حال کو اچھانتا دے گر بات یہ ہے کہ وہ جھتا ہے تم سجھتے نہیں۔ اور ندا بتداء میں مرید بھی سکتا ہے۔ چندروز تک تو جس طرح شخ کہاس کو تقلیدا ما تا ہی جا ہے۔ پھر وی تھید معنی الی انتہ تی ہوجاتی ہو جاس کی ایس مثال ہے جیسے استاذ بچے سے کہ کہ الف۔

تواس صورت میں دلیل کا مطالبہ نہ کرے کہ کا ہے ہے معلوم ہوا کہ یہ الف ہے اور یہ ہے۔ بلکہ محض تقلید کرے بھر بعد چندے اس کواریا بھین ہوجائےگا۔الف کے الف ہو نیکا کہ اگر ، مارا جہان بھی الف کو بے کہ تو وہ بھین نہ کرے گا۔ بلکہ اب عام طور ہے لوگ اس میں بنتا ہیں کہ شخ اگر بچھ کہ تواس میں قبل وقال نکا لتے ہیں۔ حالا نکہ یوں جا ہے کہ ہماری بچھ میں آئے یا نہ آئے مان لیں۔'' قلندرانچہ کو ید دیدہ کویڈ'۔اور مانے کا مطلب یہ ہے کہ در نہ کرے اور داز مانے کا مطلب یہ ہے کہ در نہ کرے اور داز میں میں یہ ہوتی میں ہوتی الیہ کہ اس طریق (سلوک) میں بڑی شرط ہے مناسب اور مناسب دلائل بچھنے سے میں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے جب مناسب ہوئی تو فن کو بچھتے گئے اور اگر جس کرے گا تو مقتی تے دور ہوتا جائے گا جیسے ایک حافظ جی کا قصہ ٹیڑھی کھیر کا ہے وہ یہ کہ ایک حافظ جی نا بینا تو مقتی تے دور ہوتا جائے گا جیسے ایک حافظ جی کا قصہ ٹیڑھی کھیر کا ہے وہ یہ کہ ایک حافظ جی نا بینا تو مقتی تے دور ہوتا جائے گا جیسے ایک حافظ جی کا قصہ ٹیڑھی کھیر کا ہے وہ یہ کہ ایک حافظ جی نا بینا

حن العزيز \_\_\_\_\_ جلدسوم

تضان کی ایک شخص نے دعوت کی کہنے لگے کہ کیا کھلائیگا۔اس نے کہا کہ کھیر حافظ جی نے پوچھا کہ کھیرکیسی ہوتی ہے۔اس نے کہا کہ سفید۔ کہنے لگے سفید کے کہتے ہیں۔اس نے کہا کہ جیسے بگلا۔ کہا بگلا کیسا ہوتا ہے اب وہ سمجھائے کیسے۔اس نے سامنے بیٹھ کراور ہاتھ موڑ کرسامنے کوکر دیا۔

حافظ جی نے ہاتھ سے ٹول کرکہا کہ بھائی بیتو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے حلق سے کیسے اترے گ تود کیھے مناسبت نہ ہونے کی حالت میں جتنی قبل وقال کی حقیقت سے دور پڑتے گئے۔ حافظ جی کوچا ہے تھا کہ ججت نہ کرتے کھا لیتے۔ مزہ آنے پرخود مجھ میں آجا تا۔ حضرت حاجی صاحب بہت ناخوش ہوتے تھے جو جھک جھک کرتا تھا فرماتے تھے۔ یہ کام تو کرنے کا ہے پھرخود معلوم ہوجائےگا۔ اس وقت حضرت کا فرمانا یوں ہی معلوم ہوتا تھا گراب قدر معلوم ہوتی ہے۔

واقعه: ایک فض نے دریافت کیا کدوقار و کمبریس کیافرق ہے۔

ادشاد: کہال تکبر کہال وقار۔ تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا۔ وقار کے معنی ہیں کہالی حرکتیں نہ کرنا جوواقع ہیں خفیف ہول اور وقار میں یہیں کہ اور ول کو کمتر سمجھنے۔ بلکہ وقار تواضع کا شعبہ ہے جس قدرا کسار بڑھتا جائے گا۔سکون وسکوت کی شان بڑھتی جائے گی۔ تواضع کے لئے وقار لازم ہے اور تواضع تکبر کی ضد ہے۔

ادنداد: رجاءوہ متعبر ہے جس میں اسباب بھی جمع ہوں اور جس میں وہ اسباب جمع نہ ہوں وہ غرور ہے مثلاً جو شخص کھیتی کرنا چاہے اور اس کے تمام اسباب کو جمع کرکے پھر امید وار ہو کہ حق تعالیٰ بھے کو دیں تو یہ رجاء معتبر ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے اسباب جمع نہیں کئے اور امید وار ہے کہ اللہ میاں جھے کو غلہ دیں گے تو یہ غرور ہے۔ بعض اہل لطا کف نے بیان کیا ہے کہ رجاء سترم ہے مال کو اگر عمل نہ ہوتو رجاء کا تحقق ہی نہ ہوگا۔

ارفشاد: جوفض تن پر ہوتو اس میں ہمی اوگوں کی دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کو نعت بچھ کر اس پرشکر کرے یہ تو مطلوب ہے۔ اور ایک یہ کہ اس پر ناز ہویہ جہل ہے اس کو ایک مثال ہے بچھے مثلاً ایک ہے کہ دوفض ایس پر قابض ہیں۔ گرایک تو مالک ہے اور دومر انحض تحویلدار سومالک تو ناز کرسکتا ہے گرتحو بلدار نہیں کرسکتا۔ بلکہ اس کوتو یہ اندیشہ لگار ہے گا کہ کہیں بھی سے چھین نہ لے پس ای طرح اگر کسی نعمت پر بندہ میں خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں مالک اس نعمت کوسلب نہ کر لے تو یہ شرح کہ یوں سمجھتا ہے کہ بیا ان محمقا ہیں اول وبلہ میں سمجھ نہیں آتے ۔ عارفین کی حالت ایسے مواقع میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اول وبلہ میں سمجھ نہیں آتے ۔ عارفین کی حالت ایسے مواقع میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔

ایک شخص حفرت حاجی صاحب کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص فلاں کام شرک کا کررہا ہے۔ اوراس نے یہ بنظر تحقیر کہا تھا۔ حفرت نے فرمایا کہ میاں بیٹھ بھی جس وفت اپنی حقیقت کھلے گیاتو سب بھول جاد گے اورا پنے کو کا فرسے بھی بدر سمجھو گے۔ دوسرے کے عیوب کی طرف نظر ہی نہ ہوگی۔

بات یہ ہے کہ حال کی چیز قال ہے بچھ میں نہیں آتی۔ جب حال کے درجہ میں آئے تو سمجھ
میں آئے۔ اہل حق کوہل باطل پرترفع بیشک ہے۔ گران کوتر سال ولرزاں رہنا چاہتے اوران
کوحقیراورا پنے کو بڑانہ بچھنا چاہیے ہیں کی مثال ایسی ہے کہ سی شغرادہ نے جرم کیااوروہ سرائے بید
کامشخق ہوا بادشاہ نے بھنگی کو تھم دیا کہ اس کے بیدلگائے دیکھئے کہ وہ بھنگی ہاو جود بیدلگانے کے
اپنے کوحقیر اور شغرادہ کو بڑا بچھتا ہے اوراس کی اہانت نہیں کرتا۔ بھنگی کواپی بڑائی کا گمان بھی
مہیں ہوتا۔ اور کیوں نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ میں بھنگی ہوں۔ اور ڈرتا ہے کہ
اگر سیاست کے ساتھ شغرادہ کی اہانت کروں گا تو باوشاہ معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈالے اس طرح اہل
متن کوچا ہے کہ تر سال اور لرزاں رہیں اہل باطل کوحقیراورا ہے کو بڑانہ بچھیں۔

قال المنجم والطيب كلاهما لا يحشر الاحساد قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاصر اوصح قولى فالمحسار عليكما ان صح قولكما فلست بخاصر اوصح قولى فالمحسار عليكما بزركول كعلوم بير يتضان كى نظر تقانق برتقى وه بير جائة تقديم كاطب كوكسى طرح نفع موايئ كوبر ها نامنظورن تفاجيرة جكل بلا يجيلى موئى ہے۔

ہیں اور مصافحہ کرنا کیسا ہے۔

ارون ان دونوں سے الگ عباس کے بدعت ہے اور معافقہ اور کھی کے دونت اختلاف کا ان کے دونت اختلاف کا ان دونوں سے اور دواع کے دونت اختلاف کا ان دونوں سے الگ عباس کے بدعت ہے اور معافقہ اور بھی تنتیج ہوگوں کی پھر حالت ہے کہ نماز عبید سے دور معافقہ اور بھی تنتیج ہوگوں کی پھر حالت ہے کہ نماز عبید سے دور معافقہ اور بھی تنتیج ہوگوں کی پھر حالت ہے کہ نماز عبید سے بیشتر تو یا تمیں کررہے تھے نماز ختم ہوئی اور مصافحہ کرنے گئے۔

ارشاد: یمشغله رکهنا که فلال مخالف یا موافق بیبودگی ہے حق تعالی سے معاملہ تھے

ہونا جائے۔

ارشاہ: مثنوی میں ہے کہ حضرت صدیق اکبڑنے حضوط کیے کی مدح کی۔ حضوط نے نے فرمایا کہ تھیک کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں آئینہ ہوں۔ صدیق کو اپنی صورت اس میں نظر آئی اور ابوجہل کو اپنی میں دونوں کے ادر اک سے عالی ہوں۔

واقعه: یه ذکرتھا کہ بعض لوگ لکھنٹو میں حضرت کو برائی ہے یاد کرتے ہیں گو کہ ظاہر میں اچھے ہے ہوئے میں اور حضرت کے سامنے پچھنیں کہتے اور خطوط میں لکھ لکھ کر ہیسجتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں۔

ارشاد: آدمی اپنی حقیقت میں غور کیا کرے اور سوچا کرے کہ جو برائیاں لوگ کرتے ہیں۔ میں تواس سے بھی زیادہ براہوں۔ بی خدانعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے اصل عیوب کو جھیالیا میرے عیوب تواس سے بھی زیادہ تھے۔ پھر برا کیوں مانے۔ جھیے کوئی اند سے کوکانا کہدہ نے تواس کوشکر گزار ہونا چاہے۔ اگر خوش بھی نہ ہوتو اس اہتمام میں تو نہ پڑھے کہ جھے کیوں برا کہا۔ اور کون ، کون اس میں شامل تھا اور کیا میں ہوا برا کہنے کا اور اس کا دفعیہ کیا ہے۔ فغیرہ وغیرہ و

ایک شخص نے معزت مولانا محدقاسم صاحب کے ایک رسالہ کارڈ ککھاتھا اوراس میں آپ کی تکفیر بھی کھی تھی مولانا کے بعض خواش نے اس کا جواب لکھا اور تکفیر کے جواب میں ایک قطعہ لکھاوہ نہایت مہذب وزم تھا گر معزت مولانا محمدقاسم صاحب نے اس کی بھی اصلاح فرمائی وہ قطعہ بیٹھا ۔

را کافر اگر گفتی نجے نیست 🖈 چراغ کذب رانبووفرو نجے

مسلمانت بخوانم درجوایش این درونے راجزا باشد درونے حصرت مولانا نے س کرفر مایا کہ بیاتو خاصی تکفیر ہوگئی ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے اوراس کے درمیان میں دومصر سے اضافہ فرمائے اس طرح سے ہے۔

مراکافر اگر گفتی غے نیست ایک چناغ کذب رانبو وفرونے مسلمانت بخوانم درجوالیش ایک وہم شیرت بجائے تکلخ دونے اگرخود مونمی فبہا وگر نہ! ایک دردنے راج اباشد دردنے

ہمارے بزرگوں نے مدتوں قادیانی کی تکفیر نہیں کی اس کے اقوال کی تاویلیں کرتے رہے گر جب حدے بڑھ گیا تو تکفیر کی ۔ مثلاً اس نے بیدعویٰ کیا کہ بیں نبی ہوں۔ ابتد بیں محض الہام کا مدعی تھا گواس میں بعض مضامین بہت موحش تھے مثلاً بیالہام کہ "بیااحسد بتم اسسمک ولا بتم اسسمیٰ" بعض علماء نے تکفیر کھی اور وہ علماء مولا نامحہ لیعقو ب صاحب کی خدمت میں بھی آئے تھا ور آپ سے اس معاملہ میں عرض کیا تھا۔ گر آپ نے تکفیر سے انکار فر مایا۔ اس بناء پر کمان اقوال میں تاویل ہو تکنی ہو ہے۔

چنانچہ ہارے اکابرنے اس الہام کی بیتاویل کی تھی۔ کہ تمام کے معنی یہاں کمال کے نہیں بلکہ اختیام اور انقطاع کے بیں اور حضرات کے مشرب بیتھا۔ مولا نامحمہ قاسم کوکسی نے کا فرکہا تھا۔ آپ نے خبرین کرفور آیہ پڑھا "لااللہ الااللہ محمد دسول اللہ "۔

اورفر مایا کداگر میں ایساہی تھا گراب تونہیں اور یہی دلیل ہے کائل مسلمان ہونے گ۔
مولانا محمد یعقوب صاحب کے سامنے میں نے ایک صوفی کا قول اس کا کفر ظاہر کرنے کوفال کیاوہ
قول میں تھا کدا یک صوفی نے اسپنے مرید سے کہا کہتم خدا کوجانے ہو۔اس نے کہا کہ میں خدا کو کیا
جانوں میں تو آپ ہی کو جانبا ہول ۔ مولانا نے اس کی بھی تاویل فر مائی کہ اس کا مطلب یہ بھی
ہوسکتا ہے کہ خدا کو پورے طور سے کون جان سکتا ہے ۔ بشرا لبتہ بشرکو پہچان سکتا ہے۔ حالا تکہ
ہمارے حضرات شرک و بدعات کے اکھاڑنے والے تھے گراتی احتیاط تھی کسی کو تکفیر میں ای طرح
ہمارے حضرات شرک و بدعات کے اکھاڑنے والے تھے گراتی احتیاط کرتے تھے۔

چنانچہ امام ابوصنیفہ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ جہنم میں کوئی کا فرنہ جانچہ امام ابوصنیفہ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ ایک شخص جائے گا ایسے شخص کو کیا کہیں گے آپ نے شاگر دول سے کہا کہ تم بتلاؤ انہوں نے کہا کہ ایسا شخص تصوص قطعیہ کامنکر ہے۔اس لئے کا فرہ آپ نے فرمایا کہ کیااس کی تاویل نہیں ہوسکتی دہ یہ کا فر

ے مراد کافرشری نہیں بلکہ کافرانوی ہے۔ چونکہ وہ لوگ جہنم میں جانے سے پہلے تمام امور کی تقد ہی معتبر نہ ہوگی تو چروہ محر ہو کر جہنم میں کہاں گئے۔ بلکہ مقرر ہو کر گئے۔ بیطر زھابزر گول کا۔
جس وقت قاویانی کے بارہ میں بعض علماء پنجاب مولا نامحہ یعقوب صاحب ہے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کررہے تھے تو مولا نا ان کی تاویلیں قرمار ہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بطور ظرافت فرمایا کہارے میاں جہاں ہندوستان میں پانچ کروڑ مسلمان ہیں ایک وہ بھی ہی ان علماء نے کہا کہ نہیں حضرت تھفیری میں مصلحت ہے۔ اس وقت مولا ناکو جوش ہوا۔ فرمایا جب سلمان ہی کی تحقیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیول نہ کی جائے جوتم آکے مسلمان کی تعقیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیول نہ کی جائے جوتم آکے مسلمان کی تعقیر کے در ہے ہور ہے ہو۔ ان علماء نے آپس میں کہا کہ اس وقت مولا ناکو جوش ہے۔ آئندہ چل کر خود کی اس کوکافر کہیں گے۔ چنانچ ایس ہی کہا کہ اس وقت مولا ناکو جوش ہے۔ آئندہ چل کر خود ہی اس کوکافر کہیں گے۔ چنانچ ایس ہوا کہ جب وہ صدے بڑو ھو گیا اور تاویل کی گنجائش نہ رہی تو تو تی دیا۔ آئر فوتو کی دیا۔

ایک صاحب نے جھڑت مائی صاحب کی تھیری تھی۔ مالانکہ حفرت ماجی صاحب آیے مغلوب الحال بھی نہ تھے جو یہ احتمال ہو کہ غلبہ مال میں کوئی بات فلاف شرع منہ سے نکل گئی ہوگ۔

آپ نے بیسا خد فر بایا کہ اگر میں عنداللہ موس ہوں تو سارے جہان کی تکفیر مفر نہیں اورا گرعنداللہ کا فرہوں تو سارے جہان کا موس کہنا کہ بزید پر لعنت کا فرہوں تو سارے جہان کا موس کہنا کہ بزید پر لعنت کرتا کیسا۔ میں نے کہا کہ بزید پر لعنت کرتا کیسا۔ میں نے کہا کہ بال اس مختص کوجائز ہے جس کویہ یقین ہوجائے کہ میں اس سے بہتر ہوکر مرون گا۔ اس نے کہا کہ بیمر نے کے بل کیسے ہوسکتا ہے۔ میں نے کہاتو بس مرنے کے بہتر ہوکر مرون گا۔ اس نے کہا کہ بیمر نے کے بل کیسے ہوسکتا ہے۔ میں نے کہاتو بس مرنے کے بعد جائز ہوگا ور نہ جب تک خاتمہ نہ ہو لے اس وقت تک تو یہ مالت ہے۔ شعر سے گہہ رشک بروفر شتہ بر پا کی ما جہ گہہ خندہ زند دیوز نا پاکی ما جہ احساس بریں جستی وچالاکی ما ایماں چوسلامت ہے لیہ گور برنے ہے احساس بریں جستی وچالاکی ما جہاری مثال الی ہے جسے کسی کا مقدمہ چیش ہور ہا ہے اور بچھ خبر نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ وہ جاری مثال الی ہے جسے کسی کا مقدمہ چیش ہور ہا ہے اور بچھ خبر نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ وہ جاری مثال الی ہے جسے کسی کا مقدمہ چیش ہور ہا ہے اور بچھ خبر نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ وہ جاری مثال الی ہے جسے کسی کا مقدمہ چیش ہور ہا ہے اور بچھ خبر نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ وہ

شخص اپنے زعم میں بمجھ رہا ہے کہ ہم پر جرم عا کدنہیں ہوتا کیا خبر ہے کہ وہ زعم حاکم کے رو بروسیح ٹابت ہوگا۔ یاغلط مینانچہ اللہ تعالیٰ خودمجر مین کو جتلا کمیں گے۔

فا تخذ تموهم سخريا حتى انسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون انى جزيتهم اليوم بماصبروا انهم هم الفائزون .

اوراس ہے اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں عباد مقبولین کافعل صبر فر مایا انتقمو ا نہیں فر مایا اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کی ایذ اپر صبر کرتا جا ہے نہ کہ انتقام ۔

ایک شخص نے میرے پاس لکھاتھا کہ ایک شخص نے آپ کوگالیاں دیں میں نے اس کوخوب برا بھلا کہا۔ آپ دعا سیجئے کہ اس شخص کی اصلاح ہوجائے میں نے جواب میں لکھا کہ آپ پہلے اپنی اصلاح سیجئے کہ آپ نے برا بھلا کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے بارہ میں دوفر نے ہوں اس عمل سے تو دوفر نے ہوجا کیں گے۔ ایک برا کہنے دالا۔ اورا یک بھلا کہنے والا۔ پھر دونوں میں خوب لڑائی ہوگی۔ فرقہ بندی ہوگی۔ اس سے تو ہم تو بتو بدا ہو بکر وعمرضی اللہ تعالی عنہا کے درجہ میں ہوگئے کہ ان کے بارہ میں دوفر نے ہیں نبی کا افکار تو بیٹ کے کہ ان کے بارہ میں دوفر نے ہیں نبی کا افکار تو بیٹ کے مرصی ہوئے کہ ان کے درجہ میں ہوگئے کہ ان کے بارہ میں دوفر نے ہیں نبی کا افکار تو بیٹ کے مرصی ہوئے کہ ان کا دو تا ہے۔ باتی جس کی کشتی خود ہی ڈانو ڈول ہے اس کیلئے مجلس بنانا کتنی حماقت ہے۔

**واقعہ:** ایک صاحب نے سوال کیا کہ صدیث میں ہے'' لاعدوی'' یعنی مرض کا تعدیہ ہیں ہوتا اس کے کیامعنیٰ ہیں کیا تعدیہ بالکل منفی ہے۔

النساء: دوحدیثیں ہیں ایک تولاعدوی اس معلوم ہوتا ہے کہ تعدید امراض کانہیں ہوتا اور دوسری صدیث ہوتا اور دوسری صدیث ہے "فسر من المعجذوم کما تفو من الاسد" کہ جذائی ہے ایسے ہما گوجیسے شرے ہما گئے ہو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے اس سے طاہر اُ بعض امراض کا تعدید معلوم ہوتا ہے۔

یہاں دووجہ تطبیق کی ہیں بعض تو عددی کے قائل ہوئے ہیں کہ امراض میں تعدیہ ہوتا ہے اور لاعدوی میں تاویل کی ہیں وہ یہ کہ امراض کی ذات میں تعدیہ ہیں۔ جیسے کہ اہل سائنس بالذات تعدیہ کے قائل ہیں کہ امراض کی ذات میں تعدیہ ہاا عدوی میں اس کی نفی ہوتی ہے۔ باتی جہاں غدا تعالیٰ کا تھم تعدیہ کا ہوتا ہے۔ وہاں تعدیہ ہوجا تا ہے اور بعض نے لاعدوی کا مطلق کہا ہے۔ کہ تعدیہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے باتی مجذوم والی حدیث میں جو بچنے کوفر مایا تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے یاس جانے والے کو اگر اتفاق سے یہ مرض ہوگیا۔

نووہ میں بیچھے گا کہ جھ کواس ہے بیاری لگ گئی اس اعتقاد ہے بیچنے کے لئے آپ نے اختلاط سے منع فرمایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بعض نے لاعدوی میں تاویل کی ہے۔ اور بعض نے مجذوم والی حدیث میں۔ گراقرب یہ ہے کہ تعدیہ ہوتا ہے گرباؤن البی ہوتا ہے اور بلااؤن نہیں۔ چنانچہ بریلی میں ایک بنگائی ہندو کا قصہ ہے کہ اس کالڑ کا جتلائے طاعون ہوا۔ وہ ہندو برابراس کے پاس لینٹا تھا۔ اس کا سانس اس پرآتا تھا۔ وہ لڑ کا ہرگیا۔ اس کواس قدرصد مہ ہوا کہ اپنی زندگی بار معلوم ہونے گی۔ اس کے قصد اس کی استعمالی چیزوں کوخوب استعمالی کرتا تھا کہ میں ہمی مرجاؤں گر نہیں مرا۔ بتلا ہے اگر تعدیہ بالذات ما تا جائے تو بتلا ہے اگر تعدیہ بالذات موتا تو وہ کیوں بچتا۔ ای طرح آگر تعدیہ بالذات ما تا جائے تو اگر کسی جگہ بیاری ہوتو تصبیب سے ایک بھی نہ ہے۔ وہاں کون چیز مانع ہے۔ ایک شفیق طبیب تھے جنہوں نے طاعونیوں کا علاج اس طرح کیا کہ دوا اسپنے ہاتھ سے بناتے اور پلاتے ان کو گود میں لیک کر بیٹھے کہتے تھے کہ ان سے ۱۲ مریضوں میں سے ۱۳ مصحت یاب ہوئے۔ ان میں بعض مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ مریض اس قدرتیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ

البت اسباب ظنیہ کے درجہ میں بیر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متاثر ندہو نیکا مدارتوت وضعف قلب پر ہے۔ ضعیف القلب پراٹر زیادہ ہوتا ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ بیہ کہ جس بستی میں مرض ہواس کوچھوڑ کر چلے جانا جائز ہیں۔ ہاں ای بستی میں اس مکان میں سے دوسر سے میں چلے جانا جائز ہیں۔ ہاں کی بیہ بی ہے کہ اگر ساری بستی والے کہیں چلے جا کیں ایک بھی وہاں ندر ہے تو جائز ہے۔ باتی بیہ جائز ہیں کہ بعض چلے جا کیں اور بعض وہیں رہیں اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ بعض کے جائی بیہ جائز ہیں کہ بعض کے جائے ہے باتی ماندوں کی دل شکنی واضاعت جتی ہوتا ہے کہ مریضوں میں بیہ ہے کہ بعض کے جلے جائے ہے باتی ماندوں کی دل شکنی واضاعت جتی ہوتا ہے کہ مریضوں کی تجادداری کون کرے گا۔ حقیقی ہمدردی ہے جواس مسئلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ باتی لیڈر ویڈر کی تو گوگوں کی ہمدردی صرف باتیں ہی باتیں ہی وہ تو ہمدردی ہے ان کی تہذیب تہذیب نہیں۔ تو دور کھڑ ہے رہے تو گوگوں کی ہمدردی صرف باتیں ہی وہ تی ہی وہ تو ہمدردی ہے تاتے ہیں۔ تو دور کھڑ ہے دہتے ہیں۔ تو دور کھڑ ہے دہتے ہیں۔ اطباءاورڈ اکٹروں کا بی حال ہے کہ وہ کی کود کھنے جاتے ہیں۔ تو دور کھڑ ہے دہتے ہیں۔ اس صورت میں مریض کی کیسی ول شکنی ہوگی وہ سیجھے گا کہ اس مرض کی وجہ سے پر ہیز کر دے ہیں۔ اس صورت میں مریض کی کیسی ول شکنی ہوگی وہ سیجھے گا کہ اس مرض کی وجہ سے پر ہیز کرد ہے ہیں۔ اس صورت میں مریض کی کیسی ول شکنی ہوگی وہ سیجھے گا کہ اس مرض کی وجہ سے پر ہیز کرد ہے ہیں۔ اس کا ول کیسا تو قال ہے کہ وہ سیا ہی ہی گا کہ اس مرض کی وجہ سے پر ہیز کرد ہے ہیں اس کا ول کیسا تو قال کیسی دل شکنی ہیں وہ تو ہیں کہا ہی کوں گا۔

ا يك سب انسيكر مجمد سے ايك مقام كاذ كركرتے مضے كه ايك امير زاده مرض طاعون ميں مبتلا

ہوا۔اس کے گھر دالے اس کو گھر میں اکیلا جھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔وہ لڑکا مرگیا تو مرنے کی خبرآئی اور جنبینر دشکفین کا سامان شروع کیا محلّہ کے غرباء نے کہا کہ چونکہ یہ جاراد بنی بھائی ہے اس لئے ہم اس کی جنبیز دشکفین خود کریں گے آپ ہاتھ نہ لگائے آپ وہی تو ہیں جواس کو چھوڑ کو بھاگ گئے ہتھے۔

مئومیں ایک جماعت نے اپنے ذمہ طاعون والوں کی خدمت اوران کا کفن وفن کرنالیا تھا۔ چنانچان کا کان بھی گرم نہ ہوا۔ یہ بھی اور عدم تعدید کی ولیل ہے تجی بات ہے ۔
نبار دہوا تا نہ گوئی ببار ہلا زمیں نادر وتانہ گوئی بیار میں مولانافر ماتے ہیں شعر

فاک دباد آب وآتش بندہ اند ہے بامن وتو مردہ باحق زندہ اند موالا تا نے ایک خوبل دکایت کھی ہے اس میں ریجی ایک جزو ہے کہ ایک بچہ کو کفار نے آگ میں ڈال میں ایک جزو ہے کہ ایک بچہ کو کفار نے آگ میں ڈال دیا۔ اور وہ نہیں جلا بلکہ اور ول کو بلانے لگا لوگ گرنے نگے اور جلتے نہ تھے عصہ موکر باوشاہ نے آگ کو کا طب کر کے کہا کہ کیا تو آگ نہیں رہی خدنے اس کو ناطق بنادیا اور وہ کہنے گئی ہے۔

گفت آتش من ہما نم آتشم ہی اندرآتا توبہ بین تاہشم خورجہ بیں اندرآتا توبہ بین تاہشم خورجہ بیں ابھی قصہ ہوا۔ ایک عامل آئے تھے وہ آگ بیں کونگل گئے ابھی اس کامشاہدہ کیر التعداد لوگوں کو ہوا۔ وہ کالل بھی نہ تھے بلکہ عامل تھے بتلا ہے کہ خاصیت طبعی آگ کی کہاں بھی کی جائل سائنس کہتے ہیں کہ خاصیت طبعی جانہیں کتی۔ بات یہ ہے کہ سب اذن سے ہوتا ہے اور مسلمان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوتا کہ آگ کی خاصیت ظاہر نہ ہو۔ تجیب نہیں رنجیت سخھ کا قصہ ہے کہ مع فوج کے جارہا تھا۔ در میان ہیں دریائے آئک پڑا۔ کشی تھی نہیں لوگوں نے کہا گئے کہ دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اٹک اس کے لئے آئک ہے۔ اور گھوڑ اگل دریا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اٹک اس کے لئے آئک ہے۔ اور گھوڑ اگل دیا ۔ گھوڑ ول کے ہم کے سواا ور بچھے ہیگا تک نہیں حال انگر قبل چیز وں کا میلان مرکز کی طرف ڈال دیا ۔ بھی کو جاتے ۔ بس ان کوخدا پر اعتماد ہوا۔ خدا نے پارا تاردیا۔ سیر کی کما ہوں میں انسان لانا وہ دیا ہے تھا کہ اس کے کہ دہاں سمندر حاکل تھا حالا نکہ مطلب خلیفہ کا یہ تھا کہ آرام کیلئے تو قف مت کرنا ۔ ایک موقعہ پر بہنچ کہ دہاں سمندر حاکل تھا حالا نکہ مطلب خلیفہ کا یہ تھا کہ آرام کیلئے تو قف مت کرنا ۔ ایک موقعہ پر بہنچ کہ دہاں سمندر حاکل تھا حالا نکہ مطلب خلیفہ کا یہ تھا کہ آرام کیلئے تو قف مت کرنا نہ ہیکہ مسندرہ و جب بھی تو قف نہ کرنا۔ پس عبور کاعز م بالجزم کرلیا اور دعا کی کہ موئی علیہ مت کرنا نہ ہیکہ مسندرہ و جب بھی تو قف نہ کرنا۔ پس عبور کاعز م بالجزم کرلیا اور دعا کی کہ موئی علیہ مت کرنا نہ ہیکہ مسندرہ و جب بھی تو قف نہ کرنا۔ پس عبور کاعز م بالجزم کرلیا اور دعا کی کہ موئی علیہ

السلام كورسته ملاتفائه بهم غلامان محمظ فيلته بين -ائ الله بم كورسته ملے اوربسم الله كر كے گھوڑا ڈال دیا۔ اور اتر مجے بینکڑوں جگہ سائنس کے خلاف ہوتا ہے اب رہا بیشبہ کہ کفار کے لئے ایسا کیوں ہوتا ہے توبات یہ ہے کہ کفار کی دعامجی قبول ہو سکتی ہے میتومسلم ہے ای طرح ان کا تو کل بھی موثر ہوسکتا ہے۔غرض جیسے دعا قبول ہوتی ہے اس طرح تو کل بھی نافع ہوسکتا ہے۔ بلکہ کا فرکی بعض دعا تواليي قبول موئى ہے كەسلىم كى بھى تمين موئى اوروه دعا ہے الليس كى \_ انسط و نسى الى يوم يبعثون 'اوريشه ندكيا جائے كرآن كريم ميل تو ہوما دعاء الكفرين الافي صلال ''۔ کیونکہ بیآ خرت کے بارہ میں ہے نہ کددنیا کے بارہ میں۔اورد نیا کے بارہ میں تواہمی ذکر ہوا کہ شیطان سے زیادہ کون کا فرہوگا اور دعا بھی کیسی انسطسونی الی یوم یبعثوں۔ مگر پھربھی کیسے قبول ہوئی بات بہ ہے کہ انسا عند ظن عبدی بی انسان خداتعالی کے ساتھ جبیراظن کرلیتا ہے۔ای طرح حق تعالی پورافر مادیتے ہیں۔ بت پرستول تک کی بھی حاجت پوری ہوتی ہیں چونکہان کوخدا تعالیٰ ہے یہی گمان ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کے منکر بھی نہیں مجھ کو پہلے بحث مباحثہ کا شوق تھا ایک وفعہ تھانہ بھون میں ایک بت برست فل حمیا۔ میں نے کہا کہم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔اس نے کہا کہ ہم عبادت تو خدا کی کرتے ہیں مگر خیال کو متوجہ کرنے کیلئے بنوں کوسا منے رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کااصل مذہب یہی ہو۔ جواس مخص نے بیان کیا ۔تگراب کے ہندوؤں کا خیال ایسا نہیں اب تو بنوں کومعبود ہی سمجھتے ہیں۔جیسے مشرکین عرب غیراللّد کومعبود قرار دیتے ہیں ۔حکراللّٰہ تعالیٰ کومعبود بالذات اور دوسرون کومعبود بالعرض قرار دیتے تھے۔ جنانچہ عدیث میں آیا ہے کہ حضور کے ایک مخص سے دریافت کیا کہتمہارے کتے معبود ہیں۔اس نے کہا سات ایک آسان میں اور چھ زبین میں آپ نے یو چھا کہ بڑے کاموں کیلئے کس کو جو بر کیا ہے جواب دیا کہ آسان والے کوغرض مشرک بھی اصالتا خدا ہی ہے ماتگتے ہیں اوراس ماتگنے میں ایک خاص گمان رکھتے ہیں۔بس خدا تعالی ہرایک کے گمان کے موافق ای طریق سے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہلوگ خدائے بغالی کوناراض کرتے ہیں اوروہ چھردیتے ہیں۔ کیاچوروں کونبیں ملتا۔ان کا بھی گمان ہے ك بميں چورى كركے ملے كا۔ لبذا ان كواس طريق ہے ملتا ہے رنڈيوں كا گمان ہے كہميں اى طریقہ سے ملتا ہے اس واسطے ان کواس صورت سے ملتا ہے۔ اگر اینے پیشہ کوچھوڑ ویں اور کمان كرين كداب اورطريقة ہے ملے گا تو اور طريقة ہے ملے گا تو اور طريقے ہے ملتے سلے گا۔ اسباب وذرائع كويا زميل ميں \_كوئى توكل كى زميل لئے موئے ہے كوئى طبابت كى زميل لئے كوئى

تجارت کی زمیل لئے میٹھا ہے کوئی چوری وغیرہ کی زمیل ۔ کوئتیج ہوگر بعض کواس فتیج کے سبب بھی روزی طلال ملی ہے۔جیسے نجار ،لو ہار ،معمار ، پاسبان کہان کو چوری کے سبب معاش حلال ملتی ہے۔ اگر چوری نہ ہوئی ان لوگوں کی چندال حاجت نہ ہوتی ۔ سوئتیج چیزیں بھی نفع سے خالی نہیں ۔

مولانا محر یعقوب صاحب فرماتے تھے۔ کہ کوئی چیز الی فتیج نہیں جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ جنانچہ چوری میں بھی نفع ہے پولیس رکھی جاتی ہے۔ ہزاروں آ دمی ملازم ہیں تفل ہزاروں بنائے جاتے ہیں

## "كفرجم نسبت بخالق حكمت است"

بەزىبىل اس طرح تقسيم بوئى مىں ہرا يك كوگمان كے موافق ايك ايك زميل ميں روزى ملتى ہے بس خیال بڑی چیز ہے اور بیہاں تک اس کا اثر ہے کہ ساحروں کے سحر جو چلتے ہیں وہال بھی قوت خیالیہ کااثر ہے۔الفاظ میں کچھ تھوڑا ہی رکھا ہے الفاظ تقویت خیال کے لئے ہوتے ہیں۔ باتی اثر خیال ہے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جاہل کوتصنیف کر کے الفاظ بتلا دیجئے کہ وہ میہ سمجھے کہ ان الفاظ ہے اثر ہوگا توان ہی میں اثر ہوگا۔ بچیو کاز ہر اتر جائیگا۔ بلکہ اگر بلا الفاظ بھی یقین ولا دیاجائے کہاس طرح خیال کرنے ہے اثر ہوگا تو بھی اثر ہوگا۔ ایک جاڑے بخار کاعمل ہے وہ یہ کہ جنگل میں گڑھا کھود کر بوں کہو کہ جاڑہ بخار میں نے تم کودفن کردیا۔ بس اس سے جاڑہ بخارجا تار ہتاتھا ایک اورعمل ہے کہ ۴۴ روز کسی درخت کی جڑمیں پیشاب کروبعد میں اس سے ہمزاد نظے گاہے بھی خیال ہی کااثر ہے مسمریزم وغیرہ بیسب خیال ہیں ۔لوگ الیمی باتو ل کو بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بزرگ نہیں اگر چہ بزرگوں ہے بھی ایسی با تمیں ہوتی ہیں۔ بزرگ کے معنی سے ہیں کہ خدا ان سے راضی اوروہ خدا ہے راضی بزرگوں کے یہاں توجہ دیے ہیں ۔ کہ توجہ دی اور دوسرا شخص الٹ بلیٹ ہو گیا جس جگہ اس کا موقع ہوا تھی ہے مگر پھر بھی بزرگ اس کا نام نہیں۔ اب تو درویش اس کانام رہ گیا ہے۔ تصوف کی اصل جوحضور اور سحابہ کے دفت میں تھی لوگول نے اس کا ناس کر دیا۔ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھنو میں تصوف کے عنی یہی سمجھ کراس کے شدت ہے منکر تھے۔ میں نے ان سے گھر میں کاعلاج کرایا تھا۔محبت کرتے تھےخود دعوت بھی کرتے تھے اورنذ راندتو کیا لیتے انہوں نے مجھ سے تصوف کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے غیرتصوف کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ وہ میشک قابل انکار ہے۔ جب میں نے حقیقت بیان کی تو کہنے لگے کہ میں بوی نلطی میں تھا۔اس کے بعد کہا کہ کوئی ذکر بتلا ہے ان کو تلاوت سے بہت شوق تھا۔ میں

نے تلاوت ہی تجویز کی۔ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ حقیقی تضوف آج سمجھ میں آیا کہنے گئے کہ لوگ ضربیں لگاتے ہیں یہ کیا چیز ہے میں نے کہا کہ سب نہیں لگاتے لازم طریق نہیں اس میں بعض مصالح ہیں گرسب کے لئے ایک ہی وظیفہ مناسب نہیں جیسا بعض مشائخ ایک لکڑی ہے میں کو ہاتھتے ہیں۔

چنانچدایک عیم صاحب کاقصہ ہے کہ ایک بارکی کے پہال گئے نیار کے پانگ کے پنچ نارنگی کے حیلکے پڑے ہوئے تھے۔ تھیم صاحب نے بیارے کہا کہ تم نے شاید نارنگی کھائی ہے اس نے اقرار کیا۔ صاحبزادہ ساتھ رہتے جب علیم صاحب مکان پرآئے توصاحبزادہ نے کہا کہ اباجان آپ نے کیے معلوم کیا تھا کہ نارنگی کھائی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ پلنک کے نیچے چھلکے پڑے ہوئے تھے اس سے میں نے پیچان لیا۔صاحبز ادہ کے ایک قاعد کلیہ ہاتھ لگ میا۔ کہ جو چیز بیار کے پلنگ کے بیچے پڑی ہووہ اس نے کھائی ہوتی ہے بڑے تھیم جی کا توانقال ہو گیا۔اب صاحبزادہ کادورہ ہوا۔ اتفاق ہے ایک مریض کے یہاں بلائے مجے۔ اس کے پاٹک کے نیج نمدہ پڑا ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہتم نے نمدہ کھایا ہے لوگوں نے نکلوادیا۔ اور کہا تمہاری وم میں نمدہ۔ اب حالت بیہ ہے کہ لوگ دو حیار شغل یا دکر لیتے ہیں اوروہ ہی سب کو بتلا دیتے ہیں خواہ مناسب ہو یا نہ ہو۔ ایک بزرگ سنب کوجس دم بتلائے تھے۔ایک ضعیف مخفس کو بتلا یا۔اورجس دم بھی اس طرح کہ سرینچاور یاؤں اوپر کھڑا کیا تھا اس کے کرنے ہے اس کا دم نگل گیا۔ پیرنے اس پرمسرت ظاہر کی کہ میخص طلب میں ختم ہو گیا۔ پس اہل جنت میں سے ہے اور اس کوصلو ، معکوس بھی کہتے ہیں غرض اوگوں نے ان اعمال کواجز اءتصوف خیال کررکھا ہے۔ حالانکہ بیتد ابیر مثل تد ابیر طبیہ کے ہیں جیسے بعض مشائخ کے لئے تفویت دیاغ کانسخہ تجویز کرتے ہیں تو کیا وہ جز وتصوف ہوگیا۔ سوبعض من توبیا فراط ہے اور بعض میں تفریط ہے کہ سرے ہی ہے ان کو غذموم وبدعت قرار دیتے ہیں اور بیاعتر اض کرتے ہیں کہ یہ باتیں رسول الشمان کے زمانہ میں کہاں تھیں۔

جواب میہ ہے کہ میہ چیزیں تدابیر عمل ہیں کوئی عمل مقصود تھوڑا ہی ہے پھر بدعت کیوں ہو کیں اگر چہ کفار ہی ہے کیوں نہ ماخوذ ہوں مثلاً بعضے جوگی بری بوٹی کھاتے ہیں دماغ کو بہت منافع ہے۔ مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے اس لئے دماغ کی تقویت کی حاجت ہوتی ہے اب ادویہ کوئی کوئی تصوف میں داخل کرے یااس کو بدعت بتلا نے گئے تو اس تنظندی کوکوئی کیا کرے اور بوجہ ان امور کے تدبیرات ہونے کے بعض با تمی صوفیہ نے جوگیہ ہے لی ہیں جیسے کوئی طبیب سے نسخہ لے لیں

یہ چیزیں نہ تو قابل انکار ہیں۔ نہ فن کا جز وہیں بعض خشک مزاج ہر چیز کومخض ای بناء پر بدعت کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں نتھیں حالانکہ بدعت وہ ہے کہ جوکام وین کےطور پر کیا جائے اوردین نہ ہو محققین کے نز دیک میامور دین مجھ کرنہیں کئے جاتے بلکہ محض تد ابیر کے درجہ میں ہیں مثلاً عبس وم كافائده ہے كەسانس روك كر بيٹينے ہے رطوبات تحليل ہوتى ہيں مگر حضرت حاجى صاحبٌ نے پھربھی دوسرے مصالح ہے اس کومنع فرمادیا تھا کہ اس زمانہ میں مناسب نہیں کیونکہ رطوبات خود ہی کم ہیں مسمز برزم میں بھی میں جس دم بہت معین ہے مسمر برزم کی عجیب عجیب حکایات ہیں ایک شخص کلکتہ کا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک عامل نے ایک لڑ کے کومل ہے سلا دیا۔اس نے اٹھ کر اقلیدس کی شکلیں حل کرنا شروع کیں اور بچہ کواس لئے اکثر تبحویز کیا جاتا ہے۔ کہ عاقل پر دوسرے کے خیال کااٹر کم ہوتا ہے اشراقیین بھی شاگر دوں کومضامین القاء کرتے تھے حالانکہ دونوں میں بہت فاصلہ ہوتا تھا۔ بعضے مردوں کو دکھادیتے ہیں مگروہ سب خیالات ہوتے ہیں بعض لوٹے کے مل سے زر کانام نکل آتا ہے۔ یہ بھی خیالی قصہ ہوتا ہے۔ جو خیال میں چور ہوتا ہے اس کانام نکل آتا ہے۔ ای واسطے بھی متعارض جواب بھی آتا ہے۔ چنانچدا گردوعامل بلائے جاتے ہیں اور وونوں مختلف مجلس میں نام نکالیں اور تام فکلوانے والا دونوں ہے جدا جدا جمعوں کے نام بتلادے کہددے کہ فلانے پرشبہ ہے۔اور میخص وہاں نہ رہے توان کے مل سے ایک جگہ زید کا نام نکلے گا اور دوسری جگہ عمروکا۔ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ اس خیال ہے کہ ان کے مکان میں خزانہ ہے میز کاعمل کیا اس میں بیا نکلا کہ مکان کے فلان کمرہ میں خزانہ ہے پھراس کمرہ کے نمبردار جھے کئے۔اور یو چھا کہ کون سے نمبر میں ہے۔اس میں نکلا کہ نہ خانہ میں ہےاس کو کھودوایا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پھرانہوں نے اس میز بی ہے اس کا جواب لیا۔ شکایت کی کہ جب نہیں تھا تو کیوں دق کیا۔ تو جواب آیا کہ ہم نے ول تکی کی تھی اور پیسب بھی خیال تھا۔ چونکہ خیال دل تکی کا تھا اس لئے وہی جواب آ گیا ہے سب کھانے کمانے کی باتیں ہیں ۔اس سے جہلا خوب معتقد ہوتے ہیں۔

ایک شاہ صاحب کان پوریس ہمارے مہمان تھے ان کا ایک معتقد عامل تھا مسمرین مکا۔
ساحر بھی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے شاہ صاحب کومکان مدرسہ میں بعضی باتیں دکھاتا بھی جاہاتھا۔
میں نے منع کردیا کہ بیدر سد ہے یہاں مناسب نہیں۔ ایک بات یددکھلانے کو کہتا تھا کہ ہیں ایک سفید جا در بچھاؤں گا آپ کودریائے تا بیدا کنار معلوم ہوگا۔ اور بھی عمل اس کے یاس تھے گریں

نے اس وجہ ہے اجازت ندوی کہ لوگ کہیں گے کہ مدرسہ میں تھیٹر ہونے لگا نفس تو چا ہتا تھا کہ دیکھوں گرعقلی ممانعت کی وجہ سے نددیکھا۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ بخض علماء عن آرڈ رکونا جائز فرمانے ہیں۔

ارشاد عدم جوازی جوبناء ہے اس میں کلام ہاور وہ وجہ یہ کہ ڈاک میں جودیا تا استعاد ہے وہ قرض میں شل لیما چاہے اورش لیا نہیں جاتا۔ مثلاً دس رو پیددوآ نہ و داخل کئے جاتے ہیں اور وصول کئے جاتے ہیں داخل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امانت میں واخل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امانت میں چیز بعینہ پہنچنی چاہیے اور اجینہ پہنچتی تہیں اور دہ کلام یہ ہے کہ قرض تو مسلم گروہ دوآ نہ قرض نہیں میں چیز بعینہ پہنچنی چاہیے اور اس میں چی میں وائل کرنا چاہتا ہے اور اس میں چھ کہ من آ دؤر کا حاصل یہ ہے کہ می خص قرض دیگر دوسری جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں چھ کھست پڑ ہت ہوتی ہے جس کے لئے عملہ کی ضرورت ہے اس جودوآ نہ سرکار شن دیے جاتے ہیں وہ قرض نہیں بلکہ عملہ کا خرج ہوتا ہے سرکارا سے عمل کی اجرت لیتی ہے دوآنہ اس کی اجرت ہے دہ جزوقرض نہیں بلکہ عملہ کا خرج ہوتا ہے۔ سرکارا سے عمل کی اجرت لیتی ہے دوآنہ اس کی اجرت ہے دہ جزوقرض نہیں ہے۔

سوال: وصول كرفي كاكيا تكم بـ

جواب: اس کااڑ جھیجنے والے پرہوگانہ کہ وصول کرنے والے پر۔ کیونکہ حرمت عقد کی متعاقدین پر ہے نہ کہ وصول کرنے والے پروہ تاویل جواز کی ہے ہے باقی محض اس بین عموم بلوے کی تاویل نہیں ہو گئی۔ ورنہ تنیمت میں بہت عموم بلوی بلکہ عموم بلوی وہاں چل سکتا ہے جہاں مسئلہ مختلف فیہ مود ہاں اپنا مسلک بیجہ عموم بلوی ترک کر سکتے ہیں جوتا ویل میں نے بیان کی وہ البتہ ہو سکتی ہے۔

**واقعه**: ایک صاحب نے عرض کیا کرترک ٹوپی پہننا کیا ہے۔

ارشاد: منقندا کونو مناسب نہیں گرچونکہ اس میں ایک گوندعموم ہو گیا اور پہلے کا ساخصوص نہیں رہا۔ اس لئے عوام کواجازت ہوگی ۔

واقعه: کیاشای میں لکھاہے کہ اجتہاد بعد چوتھی صدی کے بند ہو گیا۔

ارشاد: ہاں شامی میں نقل کیا ہے کہ بعد چوتھی صدی کے اجتہاد بند ہو گہا۔ پھراگر کہیں منقول بھی نہ ہوتا اس لئے امل اللہ بھی کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہو گیا۔ اور بیام کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہو گیا۔ اور بیام کہا جائے گا کہ باب اجتہاد کا دعوی ہو۔ وہ فقہاء کے قبال سے سے قطع نظر کر کے کلام اللہ وحدیث سے چند مسائل کو نکا لے اور پھران ہی مسائل میں فقہاء کے کلام کود کیجے تو خود ہی کہد دے گا کہ واقعی کلام اللہ اور حدیث

کوفقہاء ہی نے سمجھا ہے میں نے رمیل میں ایک مدی اجتہاد ہے کہاتھا کہ دوخص ہیں ایک کوحاجت وضو کی ہے اور دوسرے کوشل کی اور پانی ہے نہیں دونوں نے تیم کیا۔ اور دونوں سب باتوں میں برابر ہیں۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ ایک نے تیم وضو کیا ہے اور دوسرے نے شک کا بتلاؤ کون شخص مستحق امامت کا زیادہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وضو والا زیادہ مستحق ہے کونکہ اس کی طہارت قوی ہے بوجہ اس کے کہ نجاست میں دونوں کے نفاوت تھا۔ اور طہارت دونوں کو کیساں حاصل کے دنواں کے کہ نجاست میں دونوں کے نفاوت تھا۔ اور طہارت دونوں کو کیساں حاصل ہوئی۔ پس جس کی نجاست اختی تھی اس کی طہارت دونوں کو کیساں حاصل ہوئی۔ پس جس کی نجاست اختی تھی اس کی طہارت دونوں کو کیساں حاصل ہوئی۔ پس جس کی نہا مت افضل ہے کیونکہ تیم عن الغسل کی امامت افضل ہوتا ہے۔ اس نائب اصل کا سامت افضل ہوتا ہے۔ اس کے عشل کا تیم افضل ہوتا ہے۔ اس کے عشل کا تیم افضل ہوتا ہے۔ اس کی عشل کا تیم افضل ہوا۔ اور میسلم ہے کہ شمل والا افضل ہوا مامت میں وضووا لے سے لہذا تیم عشل کا بڑا ہوا۔ انصاف ہے کہ نے کہ دوقعی ہمارا فیم بچھے بھی نہیں۔

ا یک شخص یا شخ عبدالقادر شیأ لله یز هتے تھے میں نے کہا کہ جب شخ نہ تھے تو لوگ کیا پڑھتے ہو کئے اورخود حضرت شیخ کیا پڑھتے تھے وہ چیز یقیناً اس ہے بڑھ کر ہوگی جس کی بدولت حضرت غوث اعظم ؓ اس مرتبہ کو پہنچے تو وہی کیوں نہ پر ْھو درنہ المعارف میں لکھا ہے کہ میں ا یک باریز هر با تھا پینخ عبدالقادر شیأ لله۔ آواز آئی که کهه میاارتم الراحمین شیأ لله ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیکلمیکسی نے غلبہ حال میں کہا ہوگا۔اصل تو اس کی بیہ ہےاب وہ رائج ہو گیا بعضی باتیں رسم ہو گئیں اگر چہابتداء میں غلبہ حال میں صادر ہو کی تھیں جیسے تمام مولوداس کی اصل بھی بیہ معلوم ہوتی ہے کہ سی مجلس میں اتفا قاذ کرشریف میں کسی کو دجد ہوا۔ اور وہ اس حالت میں کھڑے ہوگئے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جونکہ امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو وجد ہوا ور وہ کھڑا ہوجائے تو سب کو کھڑے ہو جانا جا ہے تا کہاس کوانقباض نہ ہواب وہ رسم ہوگنی اس کی نظیر سنی ہے کہایک دفعہ شاکر یا شاتر کی ہندوستان آئے تھے ایک انجمن میں جلسہ ہوا۔ایک عربی شاعر نے سلطان کی مدح میں قصیدہ پڑھا۔ جب اس میں سلطان کا نام آیا تو شاکر باشا نام سنتے ہی مجنوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ولایت کے وقت اس لئے ان کے تشبہ کے لئے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جواب میہ ہے کہ ولا دیت کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ ذکر ولا دت کے وقت تونہیں کھڑے ہوئے علاوہ اس کے ہم کوتو حضور علاقے کے ساتھ تشبہ کی کوشش کرنی جا ہے۔ سو، ولا دت کے وقت تو حضور میں ہے نزو**ل فر مایا۔ اور قیام مناسب ہے، عروج کے تو** ذکر معراج کے وقت البتہ قیام زیادہ مناسب تھا۔ بہنست ذکر ولادت شریفہ کے پھر میر کہ ملائکہ کیا ہیٹھے تھے۔ جو کھڑے ہوگئے اس کا ثبوت وینا جا ہے۔

**واقعه:** ایک مجدد بدعت کاذ کرتھا۔

ارشاد: شعر \_

ناوک نے تیرے صید نہ جھوڑا زمانے ہیں ہے تڑے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے ہیں اس طرح اس بندہ خدانے کی کوبھی کافر بنانے سے تہیں جھوڈا۔ ہیں نے ایک صاحب کہا تھا کہتم جوبھیں وہائی کہتے ہوتو ہم کواہن عبدالوہاب سے نسبت کیا ہے کیونکہ نسبت تین قتم کی ہے ۔ نسبت تکمذتو وہ ہمارے سلسلہ اسا تذہ میں نہیں ہے ایک نسبت بعت کی یہ بھی نہیں۔ ایک نسب کی تو وہ ہمارے براول میں نہیں ہے تواس صورت میں کیا ہم کواس کی طرف نسبت کرنے میں تم سے پکر نہ ہوگی اب تو نسبت کرنے میں گئے ہیں کہ ہم افعال میں اس کے تبع ہیں۔
تم سے پکر نہ ہوگی اب تو نسبت کرنے والے یہ عنی لیتے ہیں کہ ہم افعال میں اس کے تبع ہیں۔
تم سے پکر نہ ہوگی آب تو نسبت کرنے والے یہ عنی لیتے ہیں کہ ہم افعال میں اس کے تبع ہیں۔
تذکرہ بھی بھی نہیں آتا نہ بطور مدح۔ نہ بطور قدح۔ آخرا ہے بردرگوں کی مدائے تو کی ہی جاتی ہیں اوراصل تو یہ ہے کہ وہائی اورعوام مرجہ کے خلاف کرے وہ وہ ہائی اورعوام کے نزد یک بیم رادف بے ادب کا سمجھا جاتا ہے۔

مولوی اسحان علی صاحب ہے جو میر ہے دوست بھی ہیں ایک صاحب کہنے گے کہ آپ ذکر والا دت کے ادب کوئع کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کئیس بلکہ خدا تعالیٰ کے ذکر کی بے ادبی ہے مع کرتے ہیں یعنی اگر کھڑا ہو نا ادب اور میشار ہنا ہے اوبی ہے قو خدا تعالیٰ کے ذکر کے وقت جب بیٹھے رہتے ہو قو وہ ہے ادبی ہوئی اس ذکر کی ہیں کہتا ہوں کہ نیز جب خو درسول الشفائی کے نقیہ ذکر کو بیٹے کر کیا تو اس کی بھی ہے ادبی کوئع کریں وہ اس طرح کہ سب کو کھڑے ہو کہ ایسا ۔ اس مارے ذکر کا اوب ہو لوگوں نے ایسی ہی قو دا ضافہ کرلی ہیں ۔ موانا نا شاہ اسلحیل صاحب نے سارے ذکر کا اوب ہو لوگوں نے ایسی ہی قبو دا ضافہ کرلی ہیں ۔ موانا نا شاہ اسلحیل صاحب نے ہواب دیا تھا ایک بڑھیا خدمت میں آئی اور کہا بیٹا تو بی بی کی صحت کوئع کرتا ایس ہی ہو سے داوں نے ایس میں کیا منع کرتا ان کے ابا جان منع کرتے ہیں ۔ بڑھیا ان گئی۔

منا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادرصاحب کے یہاں صحتک ہوتی تھی۔ شاہ استعمل صاحب ا

محر میں تشریف لائے تو دکھ کرمنع فرمایا۔ شاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا کہاس میں کیا حرج ہے۔ بیتو ایصال تواب ہے، اس پرمولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن شریف میں جورسم ندکور ہے۔ وقالوا ہذہ انعام و حوث حجو لا یطعمها الا من نشاء ۔اورکہا کفارنے کہ یہ چوپائے اور کھیتی اچھوتی ہے۔اس کوکوئی ندکھائے مگر جس کوہم جاہیں۔

اس میں اور صحک میں کیا فرق ہے۔ چتا نچہ جیسے اچھوتی ہونے کی وہاں قید ہے وہی قید صحک میں ہے۔ صحک میں بیقید ہوتی ہے کہ راغر تو کھائے گرجس راغر نے نکاح کرلیا ہواس کو کھانامنع ہے شاہ عبدالقادر صاحب نے فورانسلیم فربالیا اور یہ قبود دین کے تو خلاف ہیں ہی گرعقل کے بھی خلاف ہیں۔ ایک گیار ہویں کی رسم ہور ہی ہے جس میں مجملاء کا بہت ہی بڑا عقید ہے حضرت خوث پاک کی طرف الی ایسی حکایتیں منسوب کی ہیں کہ خدا کی بناہ چنا نچہ ایک بڑھیا کا حضرت خوث پاک کی طرف الی ایسی حکایتیں منسوب کی ہیں کہ خدا کی بناہ چنا نچہ ایک بڑھیا کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے اس کی عرفتم ہوچی تھی اب زندہ ہونے کی آپ سے دعا جا تی آپ نے دعا کہ اگر عرفتم نہ ہوچی تھی اب زندہ نہیں ہوسکی آپ نے کہا کہ اگر عرفتم نہ ہوچی تھی اب زندہ نہیں ہوسکی آپ نے غصہ میں آکر ملک الموت کا موجی تھی تول نہ ہوئی۔ آپ نے غصہ میں آکر ملک الموت کا تھیلا جس میں رُومیں لئے جار ہے تھے تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھیلا جس میں رُومیں لئے جار ہے تھے تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھیلا جس میں رُومیں لئے جار ہے تھے تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھیلا جس میں رُومیں لئے جار ہے تھے تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھیلا جس میں رُومیں لئے جار ہے تھے تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھی تھین کر کھول دیا سب رومیں نکل بھاگیں اور سب مرد سے تھی ایسی مورث کے سب جائے دو۔

ریاست نان پارہ کارئیس پیران پیرٹی عقیدت میں مولود کیا کرتا تھااس کے یہاں ہزرگوں
کی تصویروں کی زیارت کرائی جاتی تھی۔ ایک نام کے مولوی صاحب وہاں جاتے تھے۔ اور
تصویروں کی زیارت کرائے تھے۔ ان مولوی صاحب نے ایک وفعہ ریجی کہا کہ میں تھوڑا غیر مقلد
بھی ہوں ۔ تھوڑا بدعتی بھی۔ چنانچر میل میں جمع بین الصلو تین کرتے تھے۔ اور قوالی میں بھی شریک
ہوتے تھے۔ گراتی بات غنیمت ہے کہ وہ اہل حق کے در پے نہیں ہوتے تھے اپنا نفع البتہ چاہتے
ہیں آئ کل خوش اخلاق شخص غنیمت معلوم ہوتا ہے اور فی زیانہ تو اہل بدعت کے اخلاق بھی اجھے
نہیں رہے پہلے یہ بات نہیں۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر گیارہ ویں کی مضائی آئے تو اس کو کیا کرے؟
ارشاد: کے کر کہیں دفن کر دیے اور رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال پیدا ہوگا۔ جہاا ،
عوام الناس کو مشتعل کرنا ٹھیک نہیں اس کی تائید میں کہ عوام میں اشتعال مناسب نہیں۔ ایک
حکایت بیان کی کہ ایک زبانہ میں مسئلہ مولد کے متعلق کا نبور میں میری تر دید کے لئے علما ، کو با ہر سے

بلا کر بیان کراتے تھے۔ مولانا محمد حسین صاحب الد آبادی بھی تشریف لے آئے ان ہے بھی میرے دؤ ، کی درخواست کی انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میر اپیر بھائی ہے ہیں ایسانہ کروں گائی نمیر اپیر بھائی ہے ہیں ایسانہ کروں گائی زمانہ ہیں ایک صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور بھائی گا خدمت میں بڑا مجمع ہے۔ اور اس زمانہ میں کانپور کے لوگوں میں بہی شور ہور ہا تھا صاحب رو یا نے حضور سے دریافت کیا کہ ان مسائل میں حق کیا ہے تو فر مایا کہ اشرف علی جو کہنا ہے وہ حق ہے پھر حضور میں انسان میں چونکہ شورش بھیلی فر مایا کہ اس سے کہد بینا میہ وقت اس کانہیں ہے۔ مطلب میں تھا عوام الناس میں چونکہ شورش بھیلی فر مایا کہ اس سے کہد بینا میہ وقت اس کانہیں ہے۔ مطلب میں تھا عوام الناس میں چونکہ شورش بھیلی ہے۔ اس لئے خاموثی کی رخصت ہے۔

ارشاد: علامت اخلاص کی ہے کہ اگر دوسرافخص وہی کام کرنے کوآ جائے تو ہے خص کام کرنا چھوڑ دے بشر طبکہ وہ اہل بھی ہواب تو بیرحالت ہے کہ اگر کوئی مدرسہ پہلے ہے ہے اور دوسرا مدرسہ اور ہوجائے اور بیں معلوم ہو کہ وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے اکھاڑنے کی فکر کرتے ہیں کے فکہ دنیا کی سب منفعت جاتی ہے۔

واقعه: ایک خط حضرت کی خدمت میں دربارہ طلب حافظ کے آیا۔ جس میں لکھا تھا کہ کو گی فخص ایہا تجویز کر کے بھیج دیجئے جو حافظ قر آن ہو تجوید سے واقف ہو۔ صالح ہو۔ طرز تعلیم اچھا ہو۔ اور بھی چنداوصاف کی بابت تھا۔ اور شخواہ تھی دس روبیہ خشک۔

ارشاد: مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں ایک بارای متم کا خطآیا تھا۔ اور لکھا تھا
کہ اس فحص میں بیصفت ہو۔ بیصفت ہو۔ وہ صفت ہواور شخواہ اس قدر یہ تو مولانا نے خط دیکھ کر
فر مایا تھا کہ فی صفت ایک روپیہ بھی تو نہیں اچھی قدر کی۔ پھر حضرت نے فر مایا کہ دس روپیہ تو خود
اینے کھانے اور دیگر اخراجات میں صرف ہوجاتے ہیں۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ حافظ لوگ جومحراب سناتے ہیں اوران کو دیا جاتا ہے۔ علماءاس کوقر آن پڑھنے کی اجرت قرار دے کر ناجائز کہتے ہیں اگر اس کوجس اوقات کی اجرت قرار دیا جائے تو کیا قباحت ہے۔

ادشاد: حبس اوقات کی اجرت کہاں ہے اگر حافظ جی مہینہ بھر تک ٹھیرے رہیں اور پڑھیں نہیں تو کون دے اور حافظ جی دن بھر پھرا کریں اور رات کوستا تیں تو مل جائے گا۔ میتو خالص اجرت قرآن پڑھنے پرہے۔

واقعه: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ علیم دین پراجرت لینے ہے اجرماتا ہے یانہیں

اور جیے تعلیم پراجرت لینے کو جائز کہا جاتا ہے ای طرح قر آن سنانے پراجرت لینے کو جائز کہنے میں کما قیاحت ہے۔

ادشاء:

تعلیم پراگرت لینے ہے اجرنہیں ملا۔ گرتعلیم پر جو ملا ہے۔ اس کواجرت کیوں قرار دیا جائے۔ بلکہ نفقہ ہے دین کی خدمت پر جو کہ مسلمانوں پر واجب ہے یعنی بیختص مسلمانوں کی خدمت دین کررہا ہے ان کے ذمہ ہے کہ دہ اس کے نفقہ کے فیل ہوں اور بیان کے ذمہ واجب ہے جب نفقہ ہوا تو اجرت نہ ہو۔ البہ تعیمین مقدار میں شبہ ہوگا کیونکہ نفقہ میں تعیمین بہتی ہوتی بلکہ جس قدراس کے اخراجات کو کانی ہو وہ دینا چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ بہتیمین رفع نزاع کے لئے ہے۔ اور نفقہ کی صورت سے لینے میں اس کو تعلیم پراجر بھی ملے گا۔ جب کہ نیت اس کی اللہ کے لئے بیش پہنچانا ہو۔ اور نفقہ ضرورۃ لیتا ہوا ور اس کا معیار ہے کہ اگر اس کا گذراس طریقہ ہے ہوتا ہوا ور کہیں ہوا ور کہیں ہوگا کہ در کی طازمت آجائے اور دہ چلا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذرکا طالب ہا دراگر نہ جائے تو معلوم ہوگا کہ در کی طازمت آجائے اور دہ چلا جائے تو معلوم ہوگا کہ درکا طالب ہا دراگر نہ جائے تو معلوم ہوگا کہ دین کی خدمت کے بعد قرآن ضائع ہو باقی مردوں پر جو قرآن پڑھنے ہیں اس قرآن پڑھنے کا قیاس تعلیم پڑھیک نہیں کے ونکہ تعلیم میں دین جائے اس کے بعد قرآن ضائع ہو جائے اس کے بعد قرآن صائع ہو کہ دین میں اس کی کی معزنیں۔

**واقعه:** ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خشوع وخصوع۔ آیا یہ عطف تغییری ہے۔

ادمقداد: خشوع متعلق قلب کے ہاور خصوع متعلق جوارح کے خشوع کے معنی ہیں سکون چنانچے کلام اللہ ہیں ہوت والارض حالت عدہ ای ساکند خشوع ممل میں یہ ہے کہ قلب میں سکون یعنی نیر مقصود میں حرکت فکر یہ نہ ہواور جو چیز موصل الی اللہ نہ ہووہ غیر مقصود ہیں حرکت فکر یہ نہ ہواور جو چیز موصل الی اللہ ہووہ غیر مقصود ہیں کو مقصود بالذات نہ ہی گوظا ہر میں وہ غیر معلوم ہو ۔ چنانچہ حضرت موجی عرض مالی اللہ ہودہ غیر مقصود ہیں کہ جین جیش کرتا ہوں تو وہ جہیز جیش فرماتے ہے اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیمنائی خشوع ہی نہیں اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے وزیر دربار میں جاتا ہے اور امور سلطنت کو پیش کرتا ہے تو وہ امور حضور بادشائی کے خلاف نہیں سمجھے جاتے کیونکہ اس کی حضور یہی ہی کام تھا۔

واقعه: ایک صاحب بی ۔ اے پاس ہیں گرانہوں نے سرکاری طازمت نہیں گی۔ بلکہ ایک رئیس کے یہاں جو کہ ند ہب شیعہ رکھتے ہیں طازمت کرتے ہیں۔ ان کے لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں ڈیڑھ سورو پیان کی تخواہ ہے انہوں نے رئیس صاحب سے یہ بھی شرط کی تھی کہ بچے آپ کے مجلس میں نہ جا کیں گے۔ اس شرط کو انہوں نے منظور کرلیا۔ قدر دان فخص ہیں۔ ان صاحب کے ذکر میں حضرت نے فرمایا:

ادشاد: آدمی قناعت اورا کتفاء اورضروری سامان کے ساتھ دہے تو تھوڑی ہمدنی میں بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی اثبیا ہی تقوے والا اوا کر سکتا ہے۔

واقعه: حضرت ایک بی بی نے سُر مدطلب کیا تھا۔ حضرت نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں اور دوں گا۔ بلکہ بیڈر مایا تھا کہ کی اور کے وجھے دیا میں دیدوں گا۔ چنا نچہ اس کا بھیجا ہوا اور کا ابعد ظہر آیا حضرت نے ای وقت سرمہ کی پڑیہ کس میں سے نکال کراس کودیدی اور حاضرین سے فرمایا المشعاد: ترتیب اور صبط سے فوب کا مہوتا ہے اس انظام کولوگ تھی کہتے ہیں اگر میں بول کہد دیتا کہ شرمہ لا ووں گا اور کام میں بھول جاتا۔ اور بھر وہ یا ددلا تمی اور پھر لانے کا وعدہ کر لیتا اور پھر کیول جاتا۔ کام بھی دیر سے ہوتا اور وعدہ خلائی اور پھر کیول جاتا۔ کام بھی دیر سے ہوتا اور وعدہ خلائی ہوتی سوعلیدہ اور کتی دفت ہوتی ۔ گر و کھئے اس ترتیب میں کہیں آسانی سے کام ہوگیا بھر آئی کل اس ترتیب میں کہیں آسانی سے کام ہوگیا بھر آئی کل اس ترتیب میں کہیں آسانی سے کام ہوگیا بھر آئی کل اس ترتیب اختیار کرنے والے کولوگ بداخلاق کہتے ہیں۔ اور چودفت کی صورت میں ہووہ اختیار کی جائے تو ایسا محض خوش اخلاق کہلاتا ہے۔

واقعه: ایک شخص کوحفرت نے تعوید دیا۔ اور پانی بھی دوکلیوں میں پڑھ کر دیا۔ اس پر ملفوظ ذیل فرمایا:

ارساء: عوام الناس کا اعتقاد تعویذ کے بارے میں حدے متجاوز ہو گیا ہے ای واسطے طبیعت تعویذ دینے کؤبیس چاہتی۔ جیسے اہل سائنس کا اعتقاد ہے کہ چیز میں ایک تا تیر د کھ دی ہے جو اس سے تخلف نہیں کر سکتی اور تا ثیر د کھ دینے کے بعد نعوذ باللہ اللہ میاں کو بھی قدرت نہیں رہی کہ اس کے خلاف ہو سکے مثلاً آگ کے اندر تا خیر جلانے کی د کھ دی ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آگ نہ جلائے ۔ ای طرح عوام الناس کا اعتقاد تعویذ کی نبعت ہے ہوں سمجھتے ہیں کہ جب تعویذ با ندھ دیا تو جس غرض سے باندھ ا ہے اس میں تخلف ہی نہ ہوگا۔ اور اگر تخلف ہوجائے تو بیا حتمال ہوتا ہی نہیں کہ تعویذ کہ تعریف نہیں کہ تعویذ کا موتا ہی نہیں کہ تعویذ کا مرتا تھی تا کہ دیا تھی تھے ہیں کہ جب تعویذ کہ تو ہوتا ہوتا ہی تنہیں کہ تعویذ کا اور اگر تخلف ہو جائے تو بیا حتمال ہوتا ہی نہیں کہ تعویذ کا اثر غیر لازم ہے بلکہ سیجھتے ہیں کہ کسی شرط میں کمی رہ گئی ہوگا ان کا طرز عمل کہی بتلا

رہا ہے۔ ان کے معاملات کو تبع کرنے سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حد سے زیادہ اعماد ہوجاتا ہے۔ البتہ پانی جو پڑھ کردیا جاتا ہے اس کی نسبت بیفلوئیں اور اس لئے اس کا اتنا ہی اہتمام نہیں کرتے گر تعویذ کو تو خدا جانے کیا سمجھتے ہیں اور ایک وجہ اس سے دلچیں کی بیٹھی ہے کہ نفس کورغبت اس چیز ہیں ہوتی ہے جس میں بجھ کرنا نہ پڑے اور تعویذ میں خود بچھ کرنا نہیں پڑتا۔ سارا کا م تعویذ دسینے والے کے ذمہ ہوتا ہے اور تعویذ پر الیمی بے فکری ہوجاتی ہے کہ تعویذ لے کراصلاح اعمال کی جھی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ میں طاعون کے زمانہ میں کہتا تھا کہ اپنی اصلاح کرد کے ونکہ اصل میں طاعون تو ہوا ہے اگر اس باہر سے نہیں آیا جو تعویذ دروزہ پر لگانے سے بچھی کام ہوجائے اگر طاعون تو ہوائے اگر سے طاعون جائے گا۔

اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے موئی فرعون کے گھر میں تھے اور وہ باہر کا بند و بست کر رہا تھا ای کے بارہ میں مولانا کہتے ہیں ہے

ور به بست و وغن اندر غانه بود 🌣 حیلهٔ فرعون زیل افسانه مولا نامحمر لیقوب صاحبٌ فرماتے تھے کہ کسی مقام میں دو بھائی تھے جامل۔ان کی ماں پیارتھی وہ دونوں مکان کے دو دروازوں پر تکوار لے کر بیٹھ گئے کے موت کونہ آنے دیں گے۔ان کی . ماں مرگئی اب دونوں میں لڑ ائی ہوئی ایک نے کہا تیری طرف سے موت گئی۔ دوسرے نے کہا کہ تیری طرف سے گئی آخر دونوں کٹ کرمر گئے ہم ایسی حکایت کوشن کر ہنتے ہیں مگر ہم خوداس میں مبتلا ہیں کہ بلاکو ہا ہرے آتا ہوا سمجھ کراس کو تعویذوں ہے رو کتے ہیں۔اگر تعویذوں کی مہی بھر مار، ر ہی تو تھوڑے عرصہ میں لوگ نکاح کرنا ہی جھوڑ دیں گے ایسے تعویذ کے طالب ہوں گے جس ہے بلا نکاح ہی اولا دہوجائے۔ایک ببلوان کا خط جمبئ سے آیا تھا کہ مجھے ایساتعویذ بھیج دیجئے کہ میں گشتی میں جیتا کروں میں نے کہا پھر دوسرا بھی ایسا ہی تعویذ طلب کرے گا۔ پھر دونوں تعویذ وں میں لڑائی ہوگی چونکہ حضرت حاجی صاحبؓ نے فرمادیا تھا کہ پچھالکھ دیا کرواس لئے لکھ دیتا ہوں۔ ورنہ جی تو نہیں جا ہتا۔ اور میرے پاس تعوید معین بھی نہیں ہیں کہ بیاس مرض کا ہے اور بیاس کا وفت پر جو مجھ میں آ جا تا ہے لکھ دیتا ہوں بعض تعویذ گندے والے تو دھوکہ دیتے ہیں اور بلامہارت بتلادیتے ہیں کہ پیتعویذ اس کا ہے اور بیاس کا۔اور بعض کے یہاں تعویذوں کا با قاعدہ فن بھی ہے مگرییسب دنیا ہے اور تعویذوں کے اثر کا اصل مدار عاملوں کے نز دیک نجوم پر ہے ای واسطے عاملوں نے لکھ دیا ہے بیتعویذ فلال دن اور فلال ساعت میں ہونا جا ہے ۔ مگر میں سب قیو د کو جھوڑ کا تعویذ کرتا ہوں۔ میں نے ایسی کتا ہیں بھی دیکھیں ہیں جن بیل تنجر نجوم کے اعمال ہیں تنجر شمس کا ایک عمل ہے جس میں ایسے فطاب ہیں ایصا النسید الاا کسر الااعظم تو ایسا ہے۔ ایسا ہے۔ اوراس کے آخر میں ہے کہ پھراس کو تجدہ کرے ویے بھی نجوم ہے۔ ایسی اعانت لیما شرک ہے ایک فیصل کا مرت مسخر تھاوہ اس ہے آگ لگا دیے تھے اور بھی اعمال ہیں اس ایک شخص کی ایک حکایت ہے کہ ایک باربادشاہ کے پاس بیٹھے تھاو پر سے قازیں جاربی تھیں بادشاہ نے تیرے کی ایک کا شکار کرنا چا ہتے ہیں۔ بادشاہ نے تیل کا شکار کرنا چا ہتے ہیں۔ بادشاہ نے تیل کا شکار کرنا چا ہتے ہیں۔ بادشاہ نے تیل کا شکار کرنا چا ہتے ہیں۔ بادشاہ نے تیل کا شکار کرنا چا ہتے ہیں ایک شخص کے تھے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ دو دائر کے تھینے جا کمیں ایک میں قدم تھی تھون اور دوسر سے ہیں دہلی تھی جا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ دو دائر ہے تھینے جا کمیں ایک میں قدم رکھا خال رئیں گری تھیں ایک شخص کے تھے کہ ایک اقتدراوی ایک عجیب حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک شخص خال خال رئیں کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو ڈیڑ ھورو ویہ پی خطرورت ہے بطور قرض دے دیجئے ہیں اداکردوں گا۔ رئیس نے کہا کہ میری تو آئی ہمت نہیں البت میرے ایک دوست ہیں انگریز ان کا ادراک دوں گا۔ رئیس نے کہا کہ میری تو آئی ہمت نہیں البت میرے ایک دوست ہیں انگریز ان کا لئدن میں ایک و شمن ہے گراس کو کی کردوں تو وہ تہمیں ڈیڑ ھے مورو پید دید یہ ہے۔

چنانچہ وہ ان کے پاس گے انہوں نے ایک آ مکنہ منظایا اور مل پڑھا اس انگریز کواس آ مکنہ میں اندن نظر آنے وگا اور وہ دشمن لوگوں میں پھر تا ہوا بھی معلوم ہوا۔ ای وقت ان سے راکفل منگایا اور کہا نشانہ درست کر کے اس کے گولی مارو۔ چنانچہ گولی لگائی گئی اور ایسا معلوم ہوا کہ گولی اس کے بدن میں گئی اور ایسا معلوم ہوا کہ گولی اس کے بدن میں گئی اور وہ گر کر مرگیا۔ اس انگریز نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ وہ قتل ہوگیا۔ عامل صاحب نے کہا کہ آپ لندن کو تارد بجئے جنانچہ تارد با وہاں سے جواب آیا کہ فلال ون اور فلال گھنٹ میں اس شخص کے اچا تک گولی گئی وہ مرگیا قاتل کا بہت اب تک نہیں ہے پولیس تفتیش میں ہے گھنٹ میں اس شخص کے اچا تک گولی گئی وہ مرگیا قاتل کا بہت اب تک نہیں ہے پولیس تفتیش میں ہے اگر جانیانہ ہوتو ایسے لوگوں کو ولی کہ دیں۔

چنانچ عوام کا بہی عال ہے کہ جس ہے ایسے امور کوصا در ہوتے و کیمنے ہیں اس کی ولایت کے قائل ہوجاتے ہیں بعض لوگ جنات کو کمل ہے مخر کر لیتے ہیں اور خوب ان سے کام لیتے ہیں گرینٹر بعت میں بوجہ جبر کے حرام ہے۔ ایک عمل گوالیر میں معاصر حضرت عبدالقدوں گنگوہ تی کے تھے ان کے جنات تا بع تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے تھم دیا کہ شنخ کو یہاں اٹھالا ؤ۔ جن وہاں ہے تھے ان کے جنات تا بع تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے تھم دیا کہ شنخ کو یہاں اٹھالا ؤ۔ جن وہاں ہے تھے اس وقت شنخ مسجد میں مراقب تھے جن علیحدہ کھڑے ہو گئے بیتو کہانہیں کہ ہم آپ کو اٹھا

لے چلیں یوں عرض کیا کہ فلال عمل نے ہمیں بھیجا ہے ان کوآپ کی زیادت کا شوق ہے اگر آپ تشریف لے چلیں یوں عرض کیا کہ فلال عمل نے ہمیں بھیجا ہے ان کوآپ کی زیادت کا شوق ہے اگر آپ تشریف لے چلیں تو ہم بہت آسانی سے بہنچا دیں شیخ نے ان سے کہا کہ اس کو یہاں بکڑلاؤوہ آگر ان کو افغانے انہوں نے کہا کہ تم میرے مطبع نہیں ہو جنات نے جواب دیا کہ شیخ کے مقابلہ میں آپ کوئی چیز نہیں اگر شیخ آپ کوئل کرنے کو کہیں تو ہم قبل بھی کر دیں۔

چنانچەان كو پكز كرشن كى خدمت ميں لے آئے۔شنخ نے ان ير ملامت كى انہوں نے توب کی اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ بس اللہ والول کے مقابلہ میں عمل کی بیقوت ہے کچھ بھی نہیں ان عاملوں میں بعض اہلِ تصرف ہوتے ہیں ایسا تصرف کرتے ہیں کہ دوسرے کے مرض کا از الہ ہوجاتا ہے اور یہ اصل میں تصرف ہے نفس کا اصل فاعل نفس ہے اگر جہ لوگ اس کو ولا بہت خیال كرتے بيں حالانكدر يھى ايك شعبہ ہے طب كا يجھى الله والے بھى ايسے تصرف كرتے بيں جيسا مجھی مدادیٰ کرتے ہیں گریہ شعبہ ولایت کانہیں۔ بعضے تصرف کر کے دوسرے سے روپہ یوصول کر ليتے ہیں ۔ بینی قلب پرایسااٹر ڈالتے ہیں کہوہ روپید میدیتا ہے بیہمی حرام ہے کیونکہ وہ مغلوب ہو كرديتا باور بعديس ويجيتا تابهي باوركويها طيب نفس صورة توب كيونكه وه خود ويتابيمكر حقیقت طیب نفس کی نبیس ہے اور حدیث میں ہے لا یسحسل مسال امر الا بعطیب نفسه اور ب ا کراہ باطن ہے مکر کسی کوالتفات بھی نہیں بلکہ اس کوتو کرا مت سیجھتے ہیں ایسے لوگوں میں دو تخص ایسے میں جن کوشبہ ہوا۔اورمسئلہ ہو جھنے ہے مجھ کو دیندار اور صاحب فہم ہونے کا انداز ہ ہوا۔ کو بدعات میں بھی بیجارے مبتلا تھے ایک نے مسئلے تو بوچھا تھا کہ کسی کو دجد آئے اور وہ گریڑے تو اس کا وضو رے گایانہیں میں نے کہا نوٹ جائے گا۔ جیسے غشی میں۔ دوسرے ایک رئیس تھے اور شیخ بھی تھے اور مخلص اور صادق تنے گوساع میں مبتلا تنھے نمرس وغیرہ میں بھی شریک ہوتے تنھے مجلس میں حانت وجديين صرف رويا كرتے يتھے رقص وغيرہ نه كرتے تھے ايك دفعہ ايك فخص ان كى مجلس ميں ا نفاا در جنگیاں بچانے لگا۔ا درا ٹھا تھا تکرے اُن صاحب نے تھم دیا کہ اس کو کان پکڑ کرنکال دو ۔ تو ان رئیس صاحب نے مجھ ہے بیمسئلہ یو چھاتھا کہ ایک شخص نے مجھ کوستایا تھا ہیں نے اس کو بدؤ عا دی تھی اور وہ مرگیا مجھ پر گنا دتو نہ ہوگا۔انہوں نے کیا اچھی بات کہی اور آج کل تو ایسی صورت میں ا بنا کمال اور کرامت سجھتے لگتے ہیں میں نے جواب دیا کہ دوحال سے خالی نہیں وہ بیا کہ بدؤ عاکے وقت توجه اہلاک کی طرف تھی یانہیں اگر توجہ نہتھی تو قتل کا گناہ تو نہیں ہوا۔البیتہ اگر اس قدر بدؤ عادینا جائز نه تقاتوبد دعادين كاكناه موادر نداس كالجمي كناه نبيس موا ادرا كرتوجه ابلاك كي طرف تقي توياتو

آپ کا ندر توت تصرف ہے اکتما ہا یا فطر تا یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تب بھی آئی کا گناہ نہیں ہوا
اورا گر ہے تو دیکھا چا ہے کہ وہ تحق اگر مباح الدم نہ تھا تو قتل کا گناہ بھی ہوا۔ اورا گر مباح الدم تھا
تو قتل کا گناہ نہیں ہوا یخرض تصرفات بھی الاطلاق جا بڑ نہیں ہیں گر لوگ تصرف کو مطلقا شعیہ تصوف
کا بھے جی لوگوں نے تصوف کا ناس کر دیا ہے صالا نکہ تصوف تو عین سنت ہے۔ کیا حضو منطقی نے
کہ تھی تصرف کر کے رو پے وصول کے ہیں ۔ لوگ تعویذ گنڈ کر اتے ہیں کہ دکاح ہوجائے چنا نچہ
اس کے الڑ ہے بھی ہو بھی جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے بیموقع بھر پچھتا تے ہیں کہ دکاح ہوجائے چنا نچہ
کے خلاف ہے جھے کو اس ہے وحشت ہوتی ہے میں و لیے تعویذ بھی نہیں کرتا جیے لوگ کرتے ہیں
میں تو وہ کرتا ہوں جو امادیث سے تابت ہیں جیے بہم اللہ ارقیک الی وہ ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف
بلکہ دعا کے طور پر میں بھی توجہ بیاری کی طرف نہیں کرتا کہ اس کو نکال رہا ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف
دعا کے ساتھ توجہ کرتا ہوں ۔ عالی تو توجہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں نکال رہا ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف
مرح کا لی اللہ کرتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجائے تہ ہیہ کہ ان کے قلوب پر تصرف کرتے تھے اور
دورڈ النے سے کہ قلوب کوا ٹی طرف بھیر لیں۔ قر آن شریف میں زورڈ النے کی تو تقی ہے قرما نے
جن ۔ افائت تک وہ الناس حتی یکونوا مو منین .

ہاں بعض دفعہ مم موتا ہے اہل اللہ کو کہ ایسا کریں تو وہ کرتے ہیں۔ باتی میہ کوئی ہزرگی نہیں یہ
ایسا ہی ہے جیسے روٹی سے بیئے بھر دیا۔ کس کے سرکا درد کھو دیا تو اس میں کیا ولا بہت ہوگا۔ بعضے
مشارکے آجکل دھو کے میں ہیں پُھو پُھو کرتے ہیں اس سے پچھ ہوجا تا ہے۔ اس کو ہڑی بات بچھنے
ہیں جعزت حاجی صاحب کی نسبت بعض شہرکرتے ہیں کہ توجہ نہیں ویتے۔ یہ جواب دیتا ہوں کہ
متعارف توجہ کی اس کو ضرورت ہے جس کو ہروقت توجہ نہ ہوان کی توبہ حالت تھی۔

بندہ پیر خزابا تم کہ لطفش وائم ست ہے زانکہ لطف شخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست چنانچے اس توجہ دائی کے آٹار کا مشاہرہ کر لیجئے۔محبت شوق زہد خشیت دیکھے لیجئے کہ بیآ ٹار اس سلسلہ میں زیادہ ہیں۔ یا دوسرے سلسلوں۔ بیدوسری بات ہے کہ توجہ دیئے ہے اس وقت گری ہوجائے ٹھنڈگ ہوجائے تو بیتو برف اور سنکھیہ ہے بھی ہوسکتی ہے بھر بید کیا کمال ہوا۔

**واقعہ**: ایک صاحب نے حضرت ہے دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوگئ تھی اب کیا حال ہے۔کیا پیاری ہوگئ تھی۔ ارشاه: ہولیا جوہولیا اب اس کا تذکرہ ہی کیا۔ ہیں تو اپنی بیاری کا تذکرہ بھی کنط میں نہیں لکھتا۔ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بھر آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں کہ اب کیا حال ہے کیا مرض ہو گیا تھا۔ بھر معمولی امراض کو تو معتد بہ بھی نہ سمجھے۔ بعضے بیار یوں کی ای طرح فہرست گناتے ہیں کہ اس میں ناشکری کی تو بت آجاتی ہے ہاں بعض او قات سائل کے خیال ہے کہ اس نے تو حال یو چھا اگر طبیعت کا حال نہ کہا جائے تو اس کی دل شکنی ہوگی اس لئے موجودہ مرض کا حال کہد ہے باتی منے مامنے ای طرح تعزیت میں بوجہ واقعہ کے گذر جانے کے فلو کورو کا ہے جی کہ اس کی مدت فقہاء نے تین دن فر مائی ہے اس کے بعد نہیں کیونکہ وہ غم نہ رہا۔ ای طرح بیاری کہ جب گذر چکی تو اس کا تذکرہ ہی کیا۔ المعاضی لاید کو بہت اچھا مقولہ ہے۔ فقط۔

واقعه: ایک صاحب کاخط پہلے آیا تھا۔ اس میں لکھاتھا کہ قلب پروسواس کا جوم بہت رہتا ہے۔ حضرت نے تحریفر مایا تھا کہ آپ کو چندروز کے لئے کسی شخ کے پاس تعلیم کرنا جا ہے اس پر انہوں نے نکھاتھا کہ قیام کا بدو بست تو نہیں ہوسکتا اور انہوں نے رفع وسواس کے لئے چندمشار کخ سے تدبیر بھی پوچھی تھی کسی نے لاحول پڑھئے کو بتلائی کسی نے بچھکسی نے بچھکوئی نفع نہیں ہوا اور بید بھی لکھاتھا کہ بزرگوں کا تصور بھی کرتا ہوں مگر نفع نہیں ہوتا اس بر۔

الشاد: فرمایا که اس پر مولاناروم کا تول یادا تا ہے ہے چنانچه اس توجه دائم کے آٹار کا مشاہدہ کر کیجئے رمحبت شوق زید خشیت و

گفت ہر دار و کہ ایشان کردہ اند ہے آن عمارت نیست ویال کردہ اند اسلام استعید اللہ مما یفترون اند اللہ خبر بودند از حال دروں ہے استعید اللہ مما یفترون اند اکثر کومرض کا سب بی نہیں معلوم ہوتا۔ پھر علاج کیے ہولوگ د ظیفہ بتلاتے ہیں جن سے صرف یہ ہوتا ہے کہ مثلاً الاحول پڑھی اس دقت وسواس موقوف ہوگئے چھوڑ دی پھرآنے گئے میں نے ان کوکھاتھا کہ چندروزر بناچا ہے مگر یہ بیران کوٹھیک نہ ہوئی یہ بات ان کے جی کونہ گئی پھر میں ان کی کون می تدبیر کروں عجیب حال ہے کہ وظیفہ کی طرف تو توجہ مگر اصلی علاج کی طرف توجہ نہیں کہ بچھروز ہیں اگر ایسا کریں تو پھر دیکھوں کیے شکایت بی نہ نہیں کہ بچھروز ہیں اگر ایسا کریں تو پھر دیکھوں کیے شکایت باتی رہتی ہے بعنی یہ شکایت ہی نہ رہے گئی کہ وسواس کیوں آتے ہیں ۔ لوگ مرض کی تشخیص بی کرنانہیں جانے علاج کی کریں گے استے وظیفہ بتلا دیتے ہیں کہ پڑھتا پڑھتا ہر جائے اور فائدہ بھی نہ ہواور اصل علاج کی طرف اس لئے توجہ نہیں کر تے کہ اس میں درویش کا رنگ نہیں یہ بھتے ہیں کہ شخ کے یاس رہنے میں دفع

وسواس میں مناسبت کیا ہے ایک حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کی آگھ دکھتے آگی اس نے طبیب سے اس کی تد ہیر پوچھی طبیب نے بتلایا کہ فلال دواا ہے پاؤں میں لگا ہے۔ بادشاہ کا یہ خواجہ سرا تھا اس نے طبیب صاحب سے اعتراضا کہا کہ دکھتے کوتو آئی آگھ اور آپ دوا کا استعمال کرتے ہیں پاؤں میں اس میں مناسبت کیا ہے طبیب نے کہا کہ آپ کا جوعضو مخصوص (تصبیب) ملایا گیا اور اس کے ملانے ہے داڑھی نہیں لگلی تو داڑھی اور اس میں کیا مناسبت ہے۔خواجہ سراچپ رہ گیا۔ اب تو لوگوں کے لئے بس علاج وظیفہ ہی تجویز کئے جاتے ہیں اور اگر وظیفہ میں دل نہ لگئو آئٹنے کے لئے اور وظیفہ تجویز کیا جاتا ہے اس میں دل نہ لگئو آس کے لئے اور وظیفہ ہونا چاہئے بس آ دمی تمام وظیفوں ہی کا مجموعہ ہوگی اس پر فر مایا کہ جولوگ دومروں کے تھیجنے کھا نچنے اور رغبت دلانے سے باب میں تسلی نہیں ہوئی اس پر فر مایا کہ جولوگ دومروں کے تھیجنے کھا نچنے اور رغبت دلانے سے بیعت ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔

بیعت ابنی رغبت ہے کرنا جائے نہ کہ دوسرون کے تھینے ہے اور دوسروں کو بھی اس کا خیال جا ہے خواہ تخواہ تخواہ تو کو کو ل فراق کی کو کو ل کے کا گرا تی کی بیعت ہوجائے اس نے مقصود مجمع کا بڑھانا ہوتا ہے تا کہنا مہو کو اپنی طرف ترغیب ولاتے ہیں کہ بیعت ہوجائے اس نے مقصود مجمع کا بڑھانا ہوتا ہے تا کہنا مہو کہ فلال بڑھے تحص ہمارے یہاں آگئے اورلوگ بھی بھنسیں۔ یہ بیری مریدی کی گت بنائی ہالا ماشاء اللہ اور بڑگوں کے تصور کو کس نے کہا تھا یہ تو جس طریق سے متعارف ہے خودشرک ہا ب اب کہ رفع وسواس اور شخ کے پاس رہنے میں مناسبت کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اصل علاج تو ہے مدم الثقات وسواس کی طرف (یعنی وسواس کی طرف توجہ بی نہیں نہ کہ جائے۔ آگیں یا نہ آگیں بچھ کے اس بی نہیں تھرکے وں رہنے کہ دہاں کی مراف توجہ بی نہیں تھرکے وں رہنے کہ دہاں کہ اس النقات ہوتا ہیں ۔ بوجا تا ہے جس کو یہ خود نہیں مہیا کر سکتا جیسے تھی کہ مراف کے مراف کو دینو دہ نہیں کہ سات ہوتی ہے کہ دہاں عدم الثقات کا وہ سامان واسیاب جمع ہوجا تا ہے جس کو یہ خود نہیں مہیا کر سکتا جیسے تھی کہ مراف شیتی وسواس کی طرف الثقات ہونے بی تیس مریض بی سے جس کو یہ خود نہیں مہیا کر سکتا ہے تھی اگر سب با تیس مریض بی سے برد ہوں تو وہ خبیں کر سکتا ۔ ای طرب شیق خود وسواس کی طرف الثقات ہونے بی نہیں و بتا ۔ اور یہ انفراد میں نہیں ہوسکا۔

واقعه: آمول کے موسم میں حضرت نے تمام اہلِ مدرسداور ذاکرین اور بعض اہلِ قصبہ کی دعوت آمول کی فرمائی اور بیفر مایا کہ کل صبح سب صاحب مدرسہ میں جمع ہو جا کمیں۔ چنانچہ وقت معین پرسب جمع ہو گئے اور باغ میں آم کھانے کے لئے گئے۔ حضرت بھی تشریف لے گئے۔

مجمع میں بعض اصحاب ایسے بھی جمع ہو گئے جو جھلکا گٹھلی چلانے کی نیت سے گئے تھے چنا نچہ انہوں نے اس کا ارادہ کیا حضرت نے تنبیہ فر مایا جس سے وہ رک گئے اور کسی کی جراًت پھر نہ ہو گی۔

ادمنداد: فرمایا که اس مجمع میں دونتم کے لوگ ہیں ایک وہ جو اس کھیل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ جونبیں چاہتے تو جوشر یک ہونانہیں چاہتے ہیں ان کوشر یک کرتا اور مجبور کرنا نا جائز ہوہ اگرشر یک ہوں اور جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ دل کو مار کرنا نا جائز ہوں اگر شریک ہوں اور جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ دل کو مار کردگھیں گے میں ننفس کا مارنا چاہتا ہوں نہ دل کا۔ یوں کریں کہ جولوگ کھیلنا چاہتے ہیں وہ ایک فہرست بنا ئیں ان کے لئے علیحدہ سامان کردیا جائے۔ میں کھیل کو منح نہیں کرتا۔ نا جائز تھوڑ ا ہی ہے مگراس کا ایک ضابط ہونا چاہتے جو شرکت نہیں کرنا چاہتے ان کو کیوں مجبور کیا جائے۔

قصیعیه: اس ملفوظ کے ظاہر کرنے ہے اس امر کا ظاہر کرنا ہے کہ اہل اللہ الرکسی (غیر منی عنہا) کھیل کود کے موقع پر بھی شامل ہوتے ہیں تو ان سے وہاں بھی وینی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک انتظام کی صورت معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلا ای موقع پر بیہ معلوم ہو گیا کہ کون می صورت جلسہ کے ساتھ آم کھانے کے لئے جائز ہے۔ اور کون می ناجائز۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر کام ضابطہ ہے ہوتا جا ہے گوکہ معمولی کام ہو۔

**واقعه:** جعرات کی عید ہوئی اور جمعہ کو حضرت والا نے قبل نماز جمعہ عید کے متعلق تقریر فرمائی وہ درج ذیل ہے اور حضرت ہی نے فرمایا تھا کہ اس کو ملفوظات میں لکھ دیا جائے اس لئے اس کوعلیحد مثل وعظ کے نہیں لکھا گیا ہے۔

ادشاہ: رمضان کے متعلق وعظ میں بیان کافی ہو چکا ہے اب جھ کوعید کے متعلق کچھ بیان کرتا ہے اس وقت اس کو مختصرا بیان کرتا ہوں۔ عید کے کچھ احکام ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو معلوم ند ہوں ، اس لئے ان کا ظاہر کر دیتا ضروری ہے مجملہ ان کے ایک صدقہ فطر کا اداکر تا ہے جو بشرا بط واجب ہے۔ اپنی طرف ہے بھی اور اپنے نابالغ اولا دکی طرف ہے بھی خواہ روز ہے رکھے ہوں بی کہ کی طرف سے بھی ہوگا جو بل صبح صادق عید ہی کو پیدا ہوا ہو۔ اور مقبل نمازعیدا داکر نامتحب ہے اور جنہوں نے ادا ندکیا ہووہ اب اداکریں۔

مسئلہ: جس کے پاس بچاس روپیہ نقد یا استے کا سونا چاندی ہواس پر صدقۂ فطر دینا واجب ہے سال ہرگذرنا شرطنہیں اگر عید کے روز صبح صادق سے پہلے اس مقدار کا مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطرواجب ہوگا۔ اگر کسی کے جائیداد ہے تو وہ اگر اتن ہے جس میں اس کا گذارہ ہوتا ہے اور قیمت اس کی پیچاس روپیدیا زیادہ ہے تو اس کی قیمت پرصدقہ فطرنہ ہوگا اور جو جائیداد (زمین وغیرہ) اس کے علاوہ ہوگی۔ بعنی گذراوقات کے لئے تو ایک زمین کافی ہے اور بیز مین اس سے زائد ہے اوراس زائد زمین کی قیمت بچاس روپیدیا اس سے زائد ہے تو اس پرصدقہ فطر واجب ہوگا۔

ا کی اور عبادت اس مہینہ کے ساتھ خاص ہے اور وہ چھروزے میں جواس ماہ میں رکھے جاتے ہیں جن کوشش عید کہتے ہیں ان کا بڑا تو اب ہے بعضاوگ یوں مجھتے ہیں کہ اگر ان کوعید سے ا گلے ہی روز شروع کر کے چھروزے پورے کر دیئے جا کیں تو کافی ہے اور متفرق طورے بھی جائز ہے ان کا اتنا تواب ہے کہ رمضان کے ساتھ ان کو ملا کر گویا اس نے سال بھر تک روز ہے ر کھے زمانہ گرمی کا ہے مگر چھے کا رکھنا کیا مشکل ہے تقصیل دنیا میں لوگ کیا کیا تکالیف برداشت کر لیتے ہیں بچرمہلت ہے رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور ممکن ہے کہ بارش ہی ہو جائے۔ بعض كابول ميں ايك مسئلة لكھاہے وہ بير كہ جس برقضا كے روزے ہوں اور وہ ان كوشوال كے مهينة ميں ر کھ لے تو دونوں حساب میں لگ جاتے ہیں۔ لیعنی قضار وزے رکھنے سے شش عید کے بھی اس میں آ جاتے ہیں علیحدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ان کا تواب بھی مل جائے گا جیسے بعد دضوسنتیں یا فرض یر ھنے سے تحیۃ الوضو بھی اس میں آ جاتی ہیں مگریہ سئلدروز ول کے بارہ میں غلط ہے اور تحیۃ الوضو کے بارہ میں سیحیج ہے۔ اور تحیة الوضو پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور اس قیاس میں غلطی ہے ادران دونوں میں فرق اہل علم سمجھ سکتے ہیں ان کو وجہ معلوم ہونے کے بعد فرق سمجھنا سہل ہوگا اور وہ وجديد ہے كديد و كجينا جا ہے كہ تحية الوضوء اور تحية المسجد كيول مشروع بحوثي بين ان كامشروع بهونا اس لئے ہے کہ کوئی وضوء اور حاضرین مسجد نماز ہے خاتی نہ ہو۔ اور سنتیں یا فرض پڑھنے ہے یہ مصلحت حاصل ہوگئی۔اس واسطے تحیۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد پڑھنے کی علیحدہ ضرورت نہ رہی اور وہ سنت یا فرض میں متداخل ہو گئیں اگر چے متنقلاً پڑھنا زیادہ اولی ہے اور جھ روز وں میں اس فضیلت ی دوسری بناء ہے اور وہ بناء یہ ہے کہ ان کے رکھ لینے سے سال بھر کا حساب اس طرح برابر ہوجاتا ہے کہ فق تعالی کے بیمان ایک نیکی کی دس نیکیاں مکتی ہیں چنانچے ارشاد ہے من جساء بالمحسنة فله عشر امثالهااس لئے جب سی نے رمضان شریف کے روزے رکھے تو دس ماہ کی برابرتو وہ ہوئے اور چھ روزہ دو ماہ کے برابر ہوئے پورا سال ہو گیا تو اگر چھ قضا کے روزے رکھے تو وہ رمضان ہی کے بورے ہو گئے اور وہ جیرروزے رہ گئے جن کا تواب دو ماہ کے روز ول کا ہے اس

لئے سال بھر کا حساب نہ ہوگا۔ سال بھر کا حساب پورا کرنے کے لئے متنظا رکھنے ہوں گے۔ اس لئے نماز میں تداخل ہونا روز ہ کے تداخل کوستان نہیں قضا اور شش عید دونوں جدا جدار کھنے بڑیں گائیک شبہ یہاں اور ہے ہ ہے تداخل کوستان منیں بھی رکھ لے گائی قد رتو اب ملے گا۔ جواب یہ من جاء بالحث فلا شرامتا ابہاءاس لئے جس ماہ میں بھی رکھ لے گائی قد رتو اب ملے گا۔ جواب یہ ہوتے گے۔ یعنی ان روزوں کا ایسا ہی تو اس ملے گا جیسے رمضان نئی کے برابر شار ہوتے ۔ یعنی ان روزوں کا ایسا ہی تو اب میں رکھے کہ اس کو فضیلت روز ہ رمضان کی برابر نہ ملے گا جیسے رمضان شریف کے روزوں کا بخلاف اس کے کہا گرکسی نے ذیقے عدہ یا دوسرے مہینوں میں رکھے کہاس کو فضیلت روز ہ رمضان کی برابر نہ ملے گا۔ مسلق تضاعف ہو جائے گا۔ اس لئے شوال کی شخصیص فر مائی تا کہ ان روزوں کا تو اب رمضان کے حرائی تو جبہہ ہوتو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار رمضان کے حرائی سے بہتر کوئی تو جبہہ ہوتو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار مصلی سے بہتر کوئی تو جبہہ ہوتو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار مسلم سے بہتر عالی معلوم نہیں ہوتی ۔

واقعه: حضرت دالا جامع مستدهانه بجونه میں دعظ میں فرمار ہے تھے اور ایک شخص حضرت کو پکھا جھل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص مجمع سامعین میں سے اٹھ کر پنکھا جھلنے والے کے ہاتھ میں سے پکھا لینے گے اور دونوں میں کچھ کشا کشی ہوئی جس سے طبیعت مشغول ہوگئ۔ حضرت ان پر بہت ناراض ہوئے اور۔

ارشاه: فرمایا که جس کی خدمت کرنا ہو پہلے اس اطمینان کے دقت ہو چھاواور و یہے
کسی کی خدمت مت کروبعض اوقات قلب پر بار ہوتا ہے البتہ جن ہے دل کھلا ہوا ہے ان کی خدمت بارنہیں ہوتی۔ دوسر ہے بعض اوقات تد اول سے پریشانی ہو جاتی ہے ایسے موقع پر تو جنہوں نے خدمت کو پہلے سے اپنے ذمدلیا ہے وہی اخیر تک کھڑ رے رہیں مگر یہ جمی ایک رسم کر لی جنہوں نے خدمت کو پہلے سے اپنے ذمدلیا ہے وہی اخیر تک کھڑ رے رہیں مگر یہ جمافی کی رسم کر لی ہے اور جھتے ہیں کہ خدمت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ور نہیں جیسے بعدوعظ کے مصافی کی رسم کر لی ہے کہ ہرخص مصافی کرتا ہے لوگوں کے دین کارسم نے ناس کردیا آ کھرکو پٹی باندھ کر خدمت کے لئے کے کہ ہرخص مصافی کرتا ہے لوگوں کے دین کارسم نے ناس کردیا آ کھرکو پٹی باندھ کر خدمت کے لئے میں خواہ دوسر نے کونا گوار بی ہو۔ بس میری خدمت بہی ہے کہ جو کہوں اس کوخوب دل لگا کر سنو۔ جولوگ وعظ سنے کوبیٹے میں ان کو پکھا جھلنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی خدمت کے لئے دل لگا کر سنو۔ جولوگ وعظ میں مزہ بی نہیس آ تا در نداس کا خیال بھی ندآ تا۔

**واقعہ**: ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۱۳ سال کی ہوگی در دِزہ کے لئے گڑ پڑھوانے الایا اور حضرت ہی نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیسے حضرت ہی نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیسے

آئے اس وقت اس نے اپنا مطلب کہا۔

ارشاد: تم نے کچھ کہانیں حالانکہ آئی دیرتک کھڑے رہے۔ اب آئی دیریس کہا۔ دیکھو جہاں جاؤ اول تو بیٹھ جایا کرتے ہیں پھر فور اسطلب کہد دیا کرتے ہیں کہ میں اس لئے آیا ہوں پھر حضرت نے حاضرین سے فرمایا بچپین ہی سے اس قسم کی عادت سکھتے ہیں۔ ابھی سے بداخلاقی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی ہے بات یہ ہے کہ جیسے بروں کود کھتے ہیں و یہے ہی یہ بھی کرتے ہیں فقل پھر حضرت نے گڑیز ہودیا اور تعویز بھی دیا۔

واقعه: ایک جیونی لڑکی کی بابت حضرت نے فرمایا کہ وہ زینہ پرسر کے بل گری میں تو سمجھے ہوئے تھا کہ سر چیٹ وائے گا مجھ کو بڑا اور ڈرنگا مجھے سے دیکھانہ گیا میں تو بالاضطراراس حالت میں اپنی آئکھیں دونوں ہاتھوں ہے بند کر کے بیٹھ گیا اور بینہ سوچا کہ آئکھیں بند کر کے کیا ہوگا وہ سر کے بل گری اور فور آاٹھ بیٹھی روئی بھی تو نہیں اس کے چوٹ ہی نہ گی صرف سر میں گولہ ساپڑا اور پچھ بھی نہیں۔

ارشاد: جب تک آدی این اختیار کانہیں ہوتا ہے اس کی حفاظت منجانب اللہ زیادہ ہوتی ہے اور اللہ میاں کی حفاظت کو کیا ہو جھتے ہوا یک شخص کہتے تھے کہ ایک دفعہ لڑائی میں گولی چل رہی تھی ایک شخص کی کینٹی برگولی تھی چونکہ بہت دور ہے آئی تھی اسلئے زور گھٹ گیا تھا تو بارتو نکل نہ کی د ماغ میں جا کر بیٹے گئی جس ہے وہ شخص اندھا ہو گیا عقلاء جمع تھے کہ کس طرح نکالیں پر بیٹان تھے کہ کوئی میں جا کر بیٹے گئی جس سے وہ شخص اندھا ہو گیا عقلاء جمع تھے کہ کس طرح نکالیں پر بیٹان تھے کہ کوئی اور تدبین سوچھی تھی جران تھے اسے میں ایک کوئی اور خوب زور میں بھری ہوئی اس موقع پرگی اور اس کو بھی نکال اس کو بھی نکال کے گئی اور وہ شخص اچھا ہو گیا۔ زخم تو رہا اس کا علاج ہو گیا بھلا کیے اور کس کے ذہن میں آسکتا تھا کہ بیتر کیب کرنا چا ہے کہ دوسری کوئی اس موقع پر ماری جائے تا کہ پہلی کو بھی نکال میں آسکتا تھا کہ بیتر کیب کرنا چا ہے کہ دوسری گوئی اس موقع پر ماری جائے تا کہ پہلی کو بھی نکال لے جائے۔ خدا کی طرف سے ایسے سامان ہوجائے ہیں۔

واقعه: بحول كاربيت كمتعلق ذكرتفاس برفر مايا:

ارشاد: اکثر اوگر بجین میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے یوں کہددیتے ہیں کہ ابھی تو ہے ہیں۔ حالانکہ بجین بی کی عادات بجنہ ہوجاتی ہیں۔ جیسی عادت ڈالی جاتی ہے دہ اخیر تک رہتی ہے اور یکی دفت ہے اخلاق کی درتی کا اور خیافات کی پختنگی کا۔ چنا نچہ بچہاول سے مال باپ میں رہتا ہے۔ اور ان کو مال باپ مجھتا ہے تو اگر بعد میں کوئی شک ڈالے خواہ کتنے بی لوگ شک ڈالے والے ہوں تو بھی شک ڈالے والے ہوں تو بھی شک ڈالے کہ بھی نکاتا والے ہوں تو بھی شک نہ ہوگا ہے ہے کہ بھی نکاتا

مبين الإماشاءالله فقط <u>.</u>

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو بعض لوگوں کی نماز میں عادت ہے کہ خوب گردن جھکا کرتمام بدن کو تھما کرسلام پھیرتے ہیں یہ کیسا ہے اور کہا کہ میں نے ایک روز دو پہر کے وقت خواب میں دیکھا کرالی محض ہوں کہتا ہے کہاں طرح گردن جھکا کرسلام مت پھیرا کر۔

ارمشاہ: اس طرح گردن جھکا کرسلام پھیرنامن گھڑت ہے (کوئی اصل نہیں) رہا خواب تو پہال تو ظاہر ہے کہ جج ہے۔ گرضا بطرکا یہ ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت بھی وہ معتبر جب ہے کہ جبکہ شری کے خلاف نہ ہوت ہے آ دمی خواب دیکھی تھی ۔ اور ایک شری کا کہ وہ لیک عالی مرتبہ ہو جسے عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان دیکھی تھی ۔ اور ایک شور مرود عالم ایک نے نہ نہ ہوت کے تھد بی فر مائی ۔

پھر حضور مرود عالم ایک نے نہ نہ بی فر مائی ۔

**واقعه:** ایک عورت نے خط میں لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکان میں دفینہ ہے تو آپ بتلاد بیجئے کہ کہاں ہے اور کون سے حصہ مکان میں ہے اور زمین کی کتنی گہرائی میں ہے۔

ادشاد: حاضرین سے فرمایا کہ طالب علموں سے بیکام لئے جاتے ہیں افسوس ہے۔ اور جواب لکھا کہ پھرالیں فراف نہ کہ اگروئی مرد بجھد ارہوتا ہے اور وہ اس متم کا خط لکھتا ہے تو اس کا علاج کرتا۔ اور بطور ظرافت فرمایا کہ اس مورت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کام تو ہیں نے کرلیا ذرای علاج کرتا۔ اور بطور ظرافت فرمایا کہ اس مورت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کام تو ہیں نے کرلیا ذرای کا مسررہ گئی ہے وہ تم بتلا دو (خواب ہیں نے دیکھ لیا جگہ تم بتلا دو) یو چھا ہے کہ کہاں کھودیں اس کا جواب یہ ہے کہ یالک ہی کھود د۔

ادشاد: حفرت خود بی فرمانے گئے کہ اب یا دواشت نہیں رہی ہو بہت ہونے لگا۔ چنانچہ رومال وغیرہ میں گرہ دے کر کامول کو یا در کھتا ہوں جب کام چلتا ہے کہی جوانی میں ایسا حافظ تھا کہ طلباء میں شہرت تھی اب کچھ بھی ندر ہا۔ پھر فرمایا کہ خیر جی جو چیز یا در ہے گی ہے بس وہ یا درہ جائے جس کے طلباء میں شہرت تھی اب کچھ بھی ندر ہا۔ پھر فرمایا کہ خیر جی جو چیز یا در ہے گی ہے بس وہ یا درہ جائے جس کے واسطے انسان بیدا ہوا ہے اور کچھ رہے یا ندر ہے

روز ہا گر رونت گورو باک نیست کے اللہ تو بماں اے آں کہ چوں تو پاک نیست سے کا تو بماں اے آں کہ چوں تو پاک نیست سے کی یاد سے بعنی اللہ میاں یادرہ جا کمیں۔ بھولنے پر دو حکایتیں مولانا محمہ یعقوب صاحبؓ کی یاد آئیں۔اگر میں نے خودمولانا کی زبان ہے سنیں آئیں۔اگر میں نے خودمولانا کی زبان ہے سنیں اسے کی اور اور دونوں مجیب ہیں۔اور دوسرنی نہایت ہی عجیب ہے،ایک بھولنے کی اور

دوسری بھلا دینے کی بھول جانا تو زیادہ تعجب کی بات نہیں مگر بھلا دینا نہایت تعجب خیز ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خطاکھ اجب اخیر میں اپنانام لکھنا چاہا تو اپنانام ہا دختہ کا استان ہوج رہے۔ ہیں گریا نہیں آتا۔ دوسری دکا بیت ہیں کہ مولا نافر ماتے تھے کہ ایک شخص نے جھے کو تخیر کا عمل بتلا یا اور اس نے فود بی عرض کیا تھا کہ میرے یاس تخیر کا عجیب عمل ہے اچھی چیز ہے قبول کر لیجئے وہ مولا ناکو جنگل میں لے گیا اور آس پاس خوب و کھے بھال کر کہ کوئی ہے تو نہیں اس کو بتلا یا اس کو بی باریٹ کی فقد ر بر حمانے میں کوئی شرک وغیرہ کی بات نہیں زبانی راوا کر یا دکرا دیا مختر االفاظ ہے اس عمل کی فقد ر بر حمانے کو وہ شریف خاندان اور بر سے گھر کی تھی تھوڑی ویر گذری کہ وہ سو جال ڈال میرے مکان پر آگئی۔ نیت اس شخص کی خراب نہیں اس محکم ہے کہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی کا منہیں جنا نچہ وہ چل گئی۔ مولا نانے فر مایا کہ جب اس حکایت کو اس شخص نے بیان کیا تو بچھ کو یہ خیال ہوا کہ ہم نفس پر کسے مولا نانے فر مایا کہ جب اس حکایت کو اس شخص نے بیان کیا تو بچھ کو یہ خیال ہوا کہ ہم نفس پر کسے اعتاد کر میں آگراہیا عمل اپنے پاس مہا نے کو اس خوا میں بر اس کو ایک کہ خوا کہ کو بیا میں ندر ہا۔ اور مید ہے کرا مت کہ ایک چیز ذہن میں جمع کر دی جائے اور اس کو ایسا کھول جائے کہ ایک لفظ بھی یا دندر ہے۔

چنانچہ جو تخص قرآن شریف بھول جاتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک لفظ بھی یاد ندر ہے۔ اور پھر بھاا دینا زیادہ تعجب ہے بھولی ہوئی چیز کا یاد کرنا تو صرف مشکل ہی ہے مگر یاد کی ہوئی کا بھلا دینا تو بے حد تعجب ہے۔مولا ناکی ہرآن عجیب ونم یب تھی۔ بالکل مجذوبوں کی تی شال تھی۔

جیسے ابو ذر نفاری کی دکایات جیب ہیں۔ چنانچہ رسالہ القاسم کے بعض نمبروں ہیں کہی بھی ہیں جن کا عاصل ہے ہے کہ ان کی شان بالکل مجذ و بانہ تھی۔ اس کے عاشیہ میں مولا نامحہ بعقوب کو بھی اس جماعت میں بہت ہو جھے کو بہت پیند آیا مولا ناکی دکایات اخلاقی اعتبار ہے بھی جیب ہیں مولا نا بہت بھولے تھے مزاج میں بہت سادہ بن تھا۔ ایک دفعہ حضرت مولا ناگئوتی کی زیارت کوآئے کیڑے اچھے پہنتے تھے اس وقت بھی سارے کیڑے تواجھے مرکم بندگی جگہ بان بڑا ہوا تھا لوگ پوشاک میں تو بررگوں کی ریس چاہتے ہیں اس میں بھی تو ریس کر لیس۔ مولا ناگئوتی نے فرمایا کہ کیا بان بی رہ گیا تھا مولا نائے عرض کیا کہ کمر بندنہیں ملاسیس نے خیال کیا کہ مقصود تو اس سے بھی حاصل ہے اس لئے وال لیا۔ مولا ناگئوتی نے فرمایا کہ اگنی برمیر اا تارا ہوا با جاسہ برا

حضرت اس میں تو ایک رو پیدیھی بندھ رہاہے۔مولا ٹائے فرمایا کہ روپیدیھی آپ کی نذر ہے اور مولانا بھولے تو تتے گرویسے بڑے عاقل تھے تقائق پر نظرتھی بھولے بن سے مطلب یہ کہ سیدھے اورسادہ تھے تھے بناوٹ نکھی۔ ہاتی ویسے نہایت عالی د ماغ تھے۔ایک دفعہ کسی سفر کے لئے آ مادہ تقے منجملہ اورا سباب کے باہر لحاف بھی لائے اور اس کواس طرح تذکر کے گاڑی میں رکھا کہ ابر ہاتو او پر ہےاوراسترینچے ایک مخص بوجہ کجکڑ وہاں کھڑے تھے مولانا اندرتشریف لے گئے وہ کہنے لگے کہ ان حضرات کورنیا کا پچھ تجربہ ہیں ہوتا ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں دیکھوتو لحاف کا ابرہ او پر کر دیا اور چاہنے تھا نیچے کی طرف (جس طرح دستور ہے کہ استر او پر اور ابرہ نیچے کرتے ہیں ) انہوں نے اس کوالٹ کرتہ کر دیا۔مولا ناتشریف لائے اور فرمایا کس نے اس طرح کیا ہے وہ بولے کہ بول ہی ہے طریقہ کیونکہ مفریش گردوغبار پڑتا ہے ابرہ خراب ہوتا ہے مولانا نے فرمایا کہ سجان الله لحاف کے ابرہ کا تو اتنا خیال اور د ماغ کی حفاظت کا پچھے خیال نہیں۔میاں د ماغ فیمتی ہے یا لخاف بینی اگراستر او پر دکھا جائے تو اس میں گر دوغبار بھرے گا۔اور رات کواستر ہی نیچے رہتا ہے تو اگرد دغبار ناک کے ذریعہ ہے د ماغ میں جائے گا۔اور اگرہ ابرہ اوپر ہوتو و ماغ محفوظ رہے گا وانشمندی کی بیرحالت تھی پورے محقق خےرسم پرست نہ نے کہ ساری دنیا ایسا کرتی ہے ہم بھی ایسا کریں ایسے یا کنفس تھے کہ ایک دفعہ مولا' تا کے ایک تھیج کر دہ فتویٰ پر کہیں ہے کچھاعتر اض لکھیے ہوئے آئے تتھے میں نے اس کا جواب لکھنا جا ہا مولا بانے مجھے سے فرمایا کہاس کا جواب مت لکھنا صرف میدلکھ دو کہاں کا جواب تو ہے مگر ہم مرغانِ جنگی نہیں 'ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ دراز كرين بساس جواب كاحق ايك دفعه ادا هو كيا تھا۔ اور په لکھ دو كها گراطمينان نه ہوتوف و ق سكل ذی عسلیم عسلیم . دوسری جگه در یافت کرلو جنگ وجدل ہے معاف کرومولانا کی رہے بات اس وفت تو کچھ مجھ میں نہ آئی تھی مگراب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اور وہ بات یا د آتی ہے جنگ وجدل کرنانچ مج اس کا کام ہے جس کوفرصت و برکاری ہواس کی مثال ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی وارهی میں سفید بال تھے جب جام خط بنانے میٹاتو کہنے لگے کے سفید بال چن کر نکال دیتا۔ نائی نے ساری داڑھی صاف کر کے سامنے ڈال دی اور کہاتم خود چُن لو مجھ کوفرصت نہیں کام کا آ دی تو تجهيزول ہےاں طرح گھبرا تاہے۔ہاں شرعی ضرورت نہوتو اور بات ہے۔حضرت مولا نامحد قاسم صاحبؓ بجز کفار کے اور کی ہے مناظرہ نہیں کرتے تھے بہت ہی مجبوری کو ایک باربعض شیعہ اور بعض غیرمقلدین کا جواب لکھا تھا در نہ جومسلمان کہلا تے ہیں خواہ و ہمسلمان نہ ہوں ان ہے گفتگو تخذیراناس پر جب تکفیرہوئی تو جواب نہیں دیا بلکہ جواب میں یفر مایا کہ کافر ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہو ''اشھید ان الا الله واشھد ان محمدار سول الله ''اب تو کفرنہ کہیں گے۔ بات یہ کہ ان دھزات میں کب جاہ نہیں ہوتی کی نے نہیں الجھتے بلکہ در گذر کرتے ہیں۔ مولانا سیمیل صاحب شہیدگی حکایت میں ہے کہ ایک شخص نے اس کا امتحان کیا۔ بین وعظ میں اس نے سلمیل صاحب شہیدگی حکایت میں ہے کہ ایک شخص نے اس کا امتحان کیا۔ بین وعظ میں اس نے کہا کہ مجھ کو بچھ دریا فت کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرام کی پیدائش ہیں آپ نے باد جود یک کس قدر تیز تھے نہایت متانت سے جواب دیا کے صدیث میں ہے ''الولد للفوائش ''اور میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں۔ ان سے شہادت دلا سکتا ہوں تم ایکی باتوں کا یقین نہ کہا کہ وی کھڑو وعظ شروع ہوگیا۔

ایک دفعهآ پ وعظ فرمار ہے تھا کیک حدیث بیان کی ای وقت ایک خص نے گھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہیں نے شاہ اسحاق صاحب سے سنا ہے کہ بیصد پیشے اور تقعد بیق کی اور پھر وعظ کے جلسہ میں خرنہیں ای وقت وعظ چھوڑ کرشاہ صاحب کے پاس پہنچے اور تقعد بیق کی اور پھر وعظ کے جلسہ میں آ کر فرمایا کہ واقعی تم بچ کہتے ہو۔ بیصد ہے ضعیف ہے ایک بارغالبًا مراد آبادتشریف لے گئے اور کسی مقام پر وعظ ہوا بعد وعظ جب با ہرتشریف لائے تو ایک خض اس وقت پہنچا اور وعظ کاختم ہونا معلوم کر کے نہایت حسرت سے کہا کہ میں تو وعظ کے اشتیاق میں بڑی دور سے آیا تھا۔ گرافسوی کی ختم ہوگیا مولا نا کے کان میں نہ بات بڑگئی مولا نا اس مخص کو اسلیم مجد میں نے گئے۔ اور فرمایا کہ میں تو و کھئے۔ فقط۔

واقعه: ایک شخص تھانہ بھون کی گاؤں ہے اپنے کام کوآنے والے تھاوراس گاؤں میں ایک صاحب کو حضرت والا سے مسئلہ وریافت کرنا تھا۔ انہوں نے ایک پرچہ پروہ مسئلہ کھ کراس آنے والے کو دے دیا کہ اس کا جواب لیتے آنا اس نے حضرت کولا کروہ پرچہ دیا۔ حضرت نے ملاحظہ فرما کراس مجنص کو واپس دیدیا اور پھریہ کہد دیا کہ ان سے کہد دینا کہ خوداس کو لے آئیں تو جواب دوں گا کیونکہ بچھ ہاتمیں اس کے متعلق ان سے زبانی دریافت طلب ہیں۔ بھر حاضرین سے فرمایا۔

الشاد لوگ ہمیں ہے کار بھتے ہیں پچہری میں مہیں کرتے کہ اس طرح کلکٹر صاحب

کے پا*ل عرض بھیج دیں وہا*ل تو ذرابی بات کے لئے سواہتمام کریں گے۔خود جا کیں گے یہاں تک حالت ہوگئ ہے کہ عورتیں بھٹکیوں کی معرونت ہی مسائل پوچھ پوچھیجتی ہیں بھلاوہ کیا سمجھ سکتی ہیں اور پھر کیا سمجھاسکتی ہیں بات رہے کہ قلب میں دین کی اور علماء کی وقعت نہیں اور ایسے موقعوں پر جو کہا گیاتم خود ہو چھلوتو دریافت کرنا ہی بند ہو گیا۔ایک عورت نے طاعون کے زمانہ میں پوچھ کر یہ بھیجا کہ طاعون میں ایک وقت میں بہت بہت آ دمی مرتے ہیں عزرائیل ایک وقت میں اتنوں کی جان کیسے قبض کرتے ہوں گے مگر دریافت کرایا ایک بچہ کی معرفت میں نے سوچا کہ رید بچہ الیمی باریک بات خود بی نہیں مجھ سکتاان کو جا کر کیا سمجھائے گا جواب تو بیتھا کہ یوں کہلا دیتا کہ خود آ کر یو چھلومگر خیرایک جواب بہل سوجھ گیا میں نے اس سے کہا کہ اپنی اماں سے یوں کہدیجؤ کہ بھی جاول بھی کھائے ہیں۔ایک دم سے کتنے حاول رکابی میں سے اٹھالیتی ہو۔اس طرح عزرائیل عليه السلام ايك دم سے سب كى روح قبض كر ليتے ہيں وہ بچية بھى اس بات كو بخو بى سمجھ گيا اوراس نے ا پن مال سے جا کر کہا کہ اس براس کی مال نے شکریہ اوا کیا۔ خیال تو سیجئے بچہ کی معرفت ایس بارکک باتیں دریافت کی جاتی ہیں بلکہ باریک بات اپنے فہم ہے زیادہ تو پو چھنا بھی ہیہودگی ہے اوراصل جواب اس کا بہی ہے جیسے ایک شخص کومولا نامحر یعقوب صاحبؓ نے دیا تھا۔اس شخص نے در ما فت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ چیش کی حالت میں جو نماز نہیں ہوتی اس کی قضانہیں ہے اور روز ہ جو قضا ہوتو اس کورکھنا ہوتا ہے حضرت مولا تا تھے صاحب جلال ۔ اس مخص کو جواب دیا کہ دیبہ اس کی ہیہ ہے کدا گراس کے خلاف کرو گئے تو اتن جو تیاں لگیس گی کدمر پر بال بھی ندر ہے گا۔ویسے مولا تاطلبا ،کوجواب دیتے ہیں ہی ۔گراس فخص کے مناسب یہی تھا۔

# ٨ اشوال المكرّم المسلاح

**واقعه:** ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ہندواگر افظاری میں مٹھائی بھیج تو اس کا کھانا کیسا ہے اور دافعہ بیان کیا کہ ایک ہندو نے بھیجی تھی اور ایک مولوی صاحب نے لے بھی لی تھی اور کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں اور میں اس کے خلاف تھا۔

ادشاہ: فتونی کی روسے جواز تو ہے گر جھے کو غیرت آتی ہے کہ آئندہ یوں کینے لگیں سے کہ ا اگر ہم مدد نہ کرتے تو کیسے بہار ہوتی مجد میں ایسے موقعہ پران کے شریک کرنے ہے دوخرابیاں بیں ایک تو امتنان (کافر کا احسان) دوسرے مسلمانوں میں کرم غالب ہے سوچھتے ہیں نہیں پھران کے تہواروں میں بیدو دینے گئے ہیں۔ایک مولوی صاحب اس وقت حضرت کی خدمت میں ہیٹھے ہوئے تھے کہنے گئے کہ بعض ہندوتواس تم کی با تیں ای لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں ہیٹھے ہوئے تھے کہنے گئے کہ بعض ہندوتواس تم کی با تیں ای لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں ہیر کیب چلی ہے کہ مسلمان وین میں مداہوت کرنے گئیں۔ چنانچے فلاں جگدرام لیلا پر جھڑا اس جواتھا۔ حکم ہندووک نے تحرم میں شریت پلانا شروع کیا ای سے وہ کر ااثر پھیلا کہ ان ۵۶ آوموں کے قید ہونے سے بھی نہ ہوا تھا۔ مر ہندوا حسان کرتے ہیں پھرا پنا کام ہناتے ہیں ایک جگہ ہندووک نے کئی لاکھ روپید شمع کیا اور اول تو ہندوا حسان کرتے ہیں پھرا پنا کام بناتے ہیں ایک جگہ ہندووک نے کئی لاکھ روپید شمع کیا اور علی علی ہے کہا کہ درسے کی بناؤاور میر کہا کہ اس قدر روپیے قربانی میں صرف ہوتا ہے قربانی موقوف کر وو بعض علیاء نے کہا کہ بہت روپیہ ہے لیلو۔ دیکھتے ہددین پراثر ہوا۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے اور بہی ہوتا چا ہے کہا کہ بہت روپیہ ہے لیلو۔ دیکھتے ہددین پراثر ہوا۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے اور بہی ہوتا چا ہے کہا کہ بہت روپیہ ہے لیلو۔ دیکھتے ہددین پراثر ہوا۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے اور بہی ہوتا چا ہے کہا گرتمام دنیا سے اورایک مسئلہ میں ظاف کرنا پڑے تو دنیا بھر سے خزائن کی طرف نظر بھی نہ کہ رہے۔

ں مہری ہے۔ ادشاد: حضرت پہلے ہی مضمون کی مناسب فرمانے لگے کہای طرح نفس کے بھی مجیب کید ہیں ایسے قواعد کلیہ ایجاد کرتا ہے اور پھر جزئیات کواس میں داخل کرتا ہے جس گا کوئی ٹھیک نہیں ۔۔۔

چنانچا کی مولوی صاحب میرے پاس آئے اور درخواست کی کدمیرے ذمہ قرض ہے فلال فلال رکیس کو لکھ دو کہ اوانت کریں میں نے کہا کہ میں کمی کو لکھ نے دینا پندنہیں کرتا۔ ناخن دوسرے کی طبیعت پر گرانی ہوگی ہوئے کہ گرانی کا کیا حرج ہے آپ لوگوں کی جو تربیت فرماتے ہیں دوسرے کی طبیعت پر گرانی ہوتی ہے بخملہ اس کے ایک بید بھی مجاہدہ میں داخل ہے اور مجاہدہ میں آو گرانی ہوتی ہی ہو تھے تو نفس نے اس جز کیے کیسا کلیہ میں داخل کیا ہیں نے کہا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو ایسے مجاہدہ کی ضرورت ہو موجوہ حالت کے موافق مجاہدہ ہوا کرتا ہے پھراگر اس وقت ان لوگوں کو ایسے مجاہدہ کی ضرورت ہو موجوہ حالت کے موافق مجاہدہ ہوا کرتا ہے پھراگر سناہم بھی کرلیا جائے تو یہ کیا ضرورہ کہ دوہ مال آپ ہی کو دیں یہ نفس کا کید ہے کا م آو نرمی ہواں کا میں داخل کیا۔ جمبتہ میں اور میں بی تو فرق ہے وہ ہر چیز کو اس کی اصل حقیقت پر جمجھتے تھے اور یہاں غرض کی آئھ سے ہر شعرے میں ان بی کیدوں کی بابت مولا گافر ماتے ہیں۔ شعر۔

صد ہزاراں دام و دانہ ست اے خدا ہے اول مرغانِ حریص و بے نوا دمیرم پابستۂ دام نو ایم ہے گر ہمہ شہباز سیمر نعے شویم

میر ہائی ہر دے مارا و باز 🌣 سوے دامے میر ویم اے بے نیاز شہوت وغضب کے دام تو ہیں ہی مگریہ دام بہت سخت ہیں کیونکہ ان کو دین سمجھتے ہیں چندہ کی تحریک کے متعلق خودمیرے سامنے ایک صاحب علم نے کہا کہ ہماری عزت ہی کیا ہے جوتح یک میں اہانت ہوگی۔ہم ہیں کیا چیز ۔ کوئی پوچھے کہ آپ اپنی نظر میں پھے نہیں ہیں۔مگر مخاطب کے نزد یک تو ہیں۔ایک عالم کے سامنے میں نے گرال گذرنے کے متعلق کہا کہ حدیث میں لا یحل مال امر ءمسلم الا بطبیب نفسه کہنے گئے کہ لایکل اس درجہ کانہیں کوئی پو چھے کہا گریہی ہے تو حرمت علیم امہاتکم الخ میں کوئی کہدسکتا ہے کہ حرمت اس درجہ کی نہیں لا پھل میں آپ نے بلا دلیل در ہے کیسے نکا لے ایک میرے ماموں صاحب درویش تنجے وہ کہا کرتے تھے کیفس سب کا مواوی ہے۔ عجیب تاویلیں سکھا تا ہے میرے ایک عزیز کہتے تھے کہ میرے سامنے کا قصہ ہے ایک بت خانہ تقااس میں بت رکھا تھاا کیک ; ندو نے بت کو پاتی دیا جب وہ ہٹ گیا تو اس بت میں کتامُوت گیامیں نے بلا کراس ہے کہا کہ تمہارے معبود کی کیا قدر ہور ہی ہے۔اس نے کہا کہ میاں بیک تا بھی پانی دیتا ہے یہی راز ہے کہ مذاہب میں فیصلہ نہ ہوااور نہ ہر شخص حق کوقبول کر لیتا ہے کیونکہ نفس بری سے بری بات کی تاویل گھڑ لیتا ہے دیکھئے قادیانی کی باتیں کھلی ہوئی تھی مگر اس کے مرید کیسی تاویلیں کرتے ہیں۔قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی کہ'' خمدی بیگم'' کا نکاح مجھ سے ہوگا یہ پیشین گوئی بوری نہ،وئی نورالدین نے اس کی کیاا چھی تاویل کی ہےوہ بیر کہ مرزا کی اولا د قائم مقام ہے مرزاصاحب کی اولا دکا نکاح محمدی بیگم کی اولاد ہے ہوگا۔ جب کوئی گمراہی کواختیار کرتا ہے تو اولا تذیذب ہوتا ہے پھر جب حق کو دفع کر دیتا ہے تو تذیذ بہتیں رہتا اور پیضدا کی رحمت ہے کہ اول تنبيه ہوتی ہے مگر پھرنفس خوب تادیلیں کر لیتا ہے۔

**واقعه:** عافظ عبد المجید صاحب جن کے شپر دسابق میں مدرسہ دار العلوم تھانہ بھون کے بعض کار دبار بتھے حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اب میں مدرسہ کا اجتمام اپنے ذربہ نہیں رکھنا جا جتا ہیں سے مدرسہ کی اجتمام اپنے ذربہ کی بیار کھنا جا جتا میں نے مدرسہ کی چیزیں مولوی احمد سن صاحب کے سپر دگر دیں اور دجہ اس کی بیا ہے کہ جمرے پڑھنے میں خلل پڑتا ہے آب نے فور استظور فر ماکر:۔

الشاد: فرمایا که میراطرزعمل ہمیشہ یمی رہا ہے کہ کسی پر کسی کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حضرت عمرؓ کے انتقال کے وقت لوگول نے ان ہے کہا کہ آپ خلافت کسی کے سپر دکر و پیجئے آپ نے فرمایا کہ میں اگر مپر دنہ کرول تو اتباع ہے رسول النّعظیمی کا کیونکہ آپ نے خلافت کسی کے مپر د نہیں فر ہائی تھی۔اورا گرمپر دکروں تو اِتباع ہے ابو بکڑکا کیونکہ انہوں نے خلافت کومبرے بیروفر مایا تھا۔اگر چہ مجھ کو دونوں با توں کاحق حاصل ہے نگر میں اپنے بعد کے قصہ کا بارا پنے سر پرنہیں رکھتا۔ اور حضرت ابو بکڑنے جو تفویض کی تھی تو ان کول بھی تو گیا تھا عمر جیسا شخص۔

چنانچ جب حضرت الوبر نے حضرت الوبر اللہ تعالی سوال کریں تو کیا کہ گا تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ظافت ایسے تخص کو سپر دکرتے ہیں اگر اللہ تعالی سوال کریں تو کیا کہ گا آپ نے جواب میں فر بایا کہ جھے کیا ڈراتے ہو میں یوں کہوں گا کہ میں نے خلافت ایسے کے سپر دکی ہے کہ اس سے افضل روئے زمین پر نہ تھا۔ ہمارے پاس ایسا آ دی کہاں اس لئے یہاں تو یہ قصہ ہے کہ فر مائش کرکے کام نہیں ویا جا تا اگر کوئی صاحب اجر بھی کر کرلیں فیبا ور نہ کام ہی حذف (مدر سہ موقوف) میں نے کانپور میں ایک موقعہ پر ایسا ہی کیا تھا ہمیشہ یہی منظر رہا کہ کوئی ذرہ برابر تکلیف نہ پائے کوئی خود کام کا پیڑا اٹھائے تو خیر۔ یہاں تعمیر کا کام سب کام سے زیادہ بھیٹرے کا ہے سواس میں بھی یہ سوچ کی ہوئی نہ ہوتو ایک ایک میں دوآ دی رہیں آگر یہ بھی نہ ہوتو مساجد میں رہیں اس کی بھی پر واہ نہیں کہ چرہ ہی ہوں بیتو خانقاہ ہے ہے خواہ تو اہت ہیں ہوں بیتو خانقاہ ہے ہے خواہ تو اہت ہیں ہوں سے وخاہ تو اوتو ایت ہیں کہ ہوتا ہے۔

ریں۔ ریک اور اسلیمان صاحب پاک پٹن کے ہیں بڑے شخص ہیں حتی کہ حضرت حاجی حضرت شاہ سلیمان صاحب پاک پٹن کے ہیں بڑے شخص ہیں حتی کہ دھنرت میں صاحب کی خدمت ہیں صاحب نے اُن ہے بیعت کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالی نے حضرت میا نجیو صاحب کی خدمت ہیں پہنچا دیا۔ ان کے وقت میں سُنا ہے کہ لوگ درختوں کے نیچے بستر کئے ہوئے پڑے رہجے تھے بلکہ بہنچا دیا۔ ان کے وقت میں سُنا ہے کہ لوگ درختوں کے نیچے بستر کئے ہوئے پڑے رہجے تھے بلکہ بعضے مع بال بچوں کے رہے تھے جو کی رو ٹی کھاتے تھے یہ حالت تھی حضرت کی چیز کی بھی ضرورت بہند

مولانا گنگونگی کا ویکھنے کیا طرزتھا۔ درس حدیث کے لئے کوئی مکان تھانہ مدرستھا پچھ
مساجد میں رہتے تھے پچھ دہاں ہی حجروں میں جن میں سے بعضے کی حجبت الی کہ کہیں گرنہ جائے
لوگ اس میں رہتے تھے۔ ساری عمرای میں گذار دی مولانا گنگونگ کے یہاں ایک رئیس نے طلبہ
کے لئے روپ بجیجا درس ملتوی ہو چکاتھا حضرت نے واپس فرما دیا۔ اور فرمایا کہ جس کام کے لئے
بجیجا ہے وہ یہاں ہے نہیں اس لئے واپس ور زخمکن تھا۔ اور کسی کام کے لئے اگر مشورہ ویا جاتا وہ
رئیس ضرور قبول کر لیتے ایک بار سنا ہے کہ جامع مہجد کی جب گنگوہ میں تھیر ہور ہی تھی تو ایک رئیس
نے حضرت کو یہ گھے کر بھیجا تھا کہ اس کے کام کا تخمید کرائے اطلاع فرمادیں آپ نے تھے ریفرمادیا کہ

میرے پاس کوئی انجینئر نہیں ہا گردل چاہتو اپنا آدی تینج کرتخیند کرا لیجئے۔ صاف جواب دے دیا۔ یہ زندگی تھی ہمارے دعفرات کی گوردارس کی جوآئ کل صورت ہوہ بھی مسلمت پرتی ہے پھر بھی سلف صافعین کا پہلر زئیس تھا۔ گراب ضرورت ہاس طرز کی لیکن ہمارے حضرات نے اس ضرورت کے زمانہ بھی طرز سلف کو کر دکھایا۔ ہم چونکہ ضعفاء ہیں اس لئے اسباب کے ساتھ تعبیف رکھنے کی ضرورت ہے فرمایا کہ سب کو یا دہوگا۔ بھی نے جب کام دیا تھا تو فرمائش کر کے نہیں بگا۔ کی صاحبوں کے سامنے وال دیا تھا کہ بھی آو گرنتائیں اگر کسی کواجر حاصل کرنا ہووہ لے نہیں بگا۔ کی صاحب سے فرمایا کہ سے اس کا لیاظ رہا ہے پھر حافظ صاحب سے فرمایا کہ آپ کی سبکہ وہی موافق شریعت کے ہے کیونکہ علم مقدم ہے اگر چدکام تو دونوں فرض کفائیہ ہیں آپ کی سبکہ وہی موافق شریعت کے ہے کیونکہ علم مقدم ہے اگر چدکام تو دونوں فرض کفائیہ ہیں (دونوں کام یعنی خدمت مدرسہ اور علم دین حاصل کرنا)۔ گرایک فرض کفائیہ دوسرے کے مقابلہ طرح کی باتی خدمت مدرسہ اور علم دین حاصل کرنا)۔ گرایک فرض کفائیہ دوسرے کے مقابلہ طرح کی باتی خدمت مدرسہ اور علم دین حاصل کرنا)۔ گرایک فرض کو یا دل آزاری ہوئی ہو یا دل آزاری ہوئی ہوئی ہوئی یا سے خواب کوئی یات خلال کے برا ہر کوئی چیز نہیں گرعلم کے لئے آ فات بھی ہیں۔

"لکل شیخ آفند و للعلم اف ت" اس کی ایک تو ظاہرتاویل ہے کی ملم پڑھ کر بعضی افنان ہوجاتی ہیں۔ (مثل سیخ آفند و للعلم اف ت" اس کی ایک معلی عدہ یہ ہیں کی ملم کے لئے موافع بہت ہیں کہ اللہ لوگوں نے اس طرح طالب علمی کی ہے کہ والد صاحب ہے سنا ہے کہ وہ لوگ ایک گھڑا پاس رکھ چھوڑ تے ہے جو خط کہیں ہے آتا اس میں ڈال دیتے فارغ ہوکراس کو کھولا کرتے کسی خط کود کھے کر بنس پڑتے کسی کو دکھے کر رو پڑتے طالب علمی کے زمانہ تک سے بھی نہیں کرتے ہے کہ خط بھی کر بنس پڑتے کسی کو دکھے کہ خط بھی دیکھیں ایک عالم اپنی حکایت بیان کرتے ہے کہ نجڑ سے جومولی اور گا جرکے ہے بھینک دیتے ہیں ان کو کھا کہ طالب علمی کرتے ہے ۔ ایک عالم ہے انہوں نے بخاری شریف اپنے ہا تھ ہے لکھ لکھ کر پڑھی تھی۔ آپ کی علیمی کرتے ہے ۔ ایک عالم ہے انہوں نے بخاری شریف اپنے ہا تھ ہے لکھ لکھ کر پڑھی تھی۔ آپ کی علیمی کرتے ہے ۔ ایک عالم ہے انہوں نے بخاری شریف اینے ہا تھا کہ شعر پڑھی تھی۔ آپ کی علیمی کی ہوں گا کہ اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل و اضاص تھیب فرما نمیں رہا فکر سواگر انظام نہ ہوگا تو اخر میں سی کہوں گا جیسے کسی نے کہا تھا کہ شعر گفتن چینے رور۔ اور تبذوب کے لگو ندی کا قصہ معلوم ہی ہے۔ گفتن چینے رور۔ اور تبذوب کے لگو ندی کا قصہ معلوم ہی ہے۔

ایک اور حکایت ہے۔ دو بھائی تھے ایک بادشاہ۔ دوسرا درولیش۔ درولیش کگی باند سے پھرا کرتے تھے ایک روز بھائی نے کہا کہ جھ کو ہوی شرم آتی ہے کہتم اس حالت میں پھرتے ہو چلو لباس ورست کرو یا جامد پہنو۔ کہا کہ پا جامہ ہوتو کرتہ بھی ہونا چاہئے۔ بھائی نے کہا کہ کرتے بہت ۔ کہنے کہ گؤ پی بھی بہت ۔ پھر گھوڑا بھی ہونا چاہئے غرض اخیر میں بہت ۔ پھر گھوڑا بھی ہونا چاہئے غرض اخیر میں کہا کہ بادشا ہت بھی ہونی چاہئے ۔ بھائی نے کہا کہ چلئے تخت پر رونق افروز ہو جنے ۔ وہ کہنے گئے کہ میں یا جامہ بی کیوں پہنوں کہا تنے قصہ کرنے پڑیں۔ بس میری لنگی بی رہنے دوخود بی جھڑ المحکم کرنے ہے جھگڑا ہوتا ہے۔

۔ شاہ غلام رسول صاحب ایک درولیش تھے کا نبور میں شخ تھے میں ان کے صاحبز ادہ شاہ
احسان الحق صاحب سے ملاہون ایک زمانہ میں ان کی مجد کا کوئی قصہ تھا۔ ہندوؤں سے جھگڑا۔
تھا۔ عدالت تک نوبت پنجی ۔ شاہ صاحب کے نام سمن آیا آپ نے کہا کہ میں عدالت میں نہیں
جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ مقدمہ خارج ہوجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر نہیں بنا تا ہوں
چنا نچ نہیں گئے۔ حاکم کے دل میں یہ آیا کہ ہم خود چل کر تحقیقات کریں گے۔ اس نے آکروہیں
اجلاس کیا۔

شاہ صاحب گھر میں چلے گئے۔ حاکم کے بلانے پر جواب ملا کہ کافر کے سامنے نہیں آتا۔
جوتہاری سجھ میں نہیں آتا۔ جوتہاری سجھ میں آئے وہ کردو۔ حاکم نے فیصلہ میں لکھا کہ جوشش اتنا
برامخاط ہے کہ عدالت میں نہیں آتا۔ اور سامنے نہیں آتاوہ کیا جھوٹ ہوئے گا۔ پہلی بھیت میں شاہ
جی محمد شیر صاحب ہتھے۔ لوگ اشیشن پر متجد بنانا چاہتے ہتے ہندوؤں نے مندر بنانا چاہا جھٹڑا ہوا۔
کلکٹر تھے مسلمان انہوں نے متجد کو بھی روک دیا۔ شاہ صاحب کواطلاع ہوئی کہنے گئے کہ میں بچھ
کوشش نہ کروں گا۔ میرا گھر تھوڑا ہی ہے جس کا گھر ہے اس کو منظور ہوگا وہ بنوا لے گا۔ اور کہا کہ
ساری زمین سجد ہے لوگ زمین میں نماز پڑھ لیں گے۔

چنانچہ وہ مسجد پڑی رہی۔ ایک دفعہ وہ کلکٹر صاحب شاہ صاحب کے یہال پنچے۔ بعض اوگ بہجائے بھی تھے ان سے منع کردیا کہ بتلانا مت ذکر مت کرنا شاہ صاحب کے مکان پر پنچے وہلیز میں ایک تخت ٹو ٹا ہوا پڑا تھا وہیں ہیئے گئے۔ شاہ صاحب اس صدیث کا مسداتی ہوگئے۔ انت اللہ نیا وہلی راغمہ کہ ایسے تھی کے پاس ونیانا کر گڑتی آتی ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ مزاج اچھا ہے کیے آئے کہا کہ مجھ کو بچھ کو شرک کرنا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ مجھ کو بچھ کو شراح اس صاحب نے کہا کہ کہو کہ نے گئے کہ مجد کا کیا قصہ ہے۔ شاہ صاحب بولے کہ ہم سجد بنار ہے تھے۔ ایک صاحب بہادر آگئے ہیں وہ مانع میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صاحب بہادر میں ہوں۔ میں معذرت کرنے آیا ہوں آپ تشریف لے چلئے۔

چنا نچفن پرساتھ سوار کرئے لے گئے اور ان کے ہاتھ سے بنیا در کھوادی شاہ صاحب کی ہے حالت کے کلکٹر نے منع کرنے پر نہ گلہ نہ شکایت عبد المطلب کود کھتے ہ جب ان کے اونٹ کی بحریاں ابر ہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے جو کہ خانۂ کعب کے شہید کرنے کوآیا تھا پکڑ لیس تھیں اور وہ اس کے پاس گئے تو وہ یہ سمجھا تھا کہ خانہ کعب کی سفارش کوآئے ہوں گے۔انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا بلکہ اپنے مال کے لئے چھوڑ وینے کو کہا اس نے کہا کہ میں تو اور پھے سمجھا تھا۔الی خفیف بات کوآپ نے کہا گرآ ہو تا اور پھے سمجھا تھا۔الی خفیف بات کوآپ نے کہا گرا ہو تا تو بیل اگر ہے وہ بازی کو گئر ہے وہ چیز جس کا گھر ہے وہ جانے اس کا گھر جانے میرا گھر ہو تا تو میں سفارش کرتا اس نے اونٹ بکریاں چیز جس کا گھر ہے وہ جانے اس کا گھر جانے میرا گھر ہو تا تو میں سفارش کرتا اس نے اونٹ بکریاں ان کی جھوڑ ویں بھر دیکھئے کیا انجام ہوا سب کو معلوم ہے جس کے بارہ میں ''سورۂ الم ترکیف'' بازل ہوئی۔ یہ مدر سبھی اللہ کا کام ہے کس ایک پرموقو ف ہوتا گر باوجود یکہ آپ بھی اٹھا لئے گئے گرا ایک پرموقو ف ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرموقو ف ہوتا گر باوجود یکہ آپ بھی اٹھا لئے گئے گرا

ہوز آل ایر رحمت در فشان است کی خم و تخانہ با مہر و نشان است اور جب اللہ میاں کوموقوف کرنا ہوگاتو کام ہے پہلے ان لوگوں کوجن کرنا ٹروئ کردیں گے۔ جن ہے کام لیا جاتا ہے آئ کل شینیں ایمی نئی چلی ہیں کہ ایک بچہ دہ کام کرسکتا ہے جس کو ایک ہزارا آ دی کرسکتا ہے آئ کل شینیں ایمی نئی چلی ہیں کہ ایک بچہ دہ کام کرسکتا ہے جس آئی ہزارا آ دی کرسکتا بہ با نسان کی سیقد رہ ہو ہوگئی کے قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہوگی۔ وہ ضعیف ہے ضعیف شخص ہے وہ کام لے سکتے ہیں کہ قو ک ہے تو ک بھی عاہز ہوجائے ایک زمانہ میں بہاں غلغلہ ہواتھا کہ مدرسہ باضابطہ وہ ناچا ہے جسے سلطان عبد مجھ سے جھیاتے تھے اور مقصود ان کا بیتھا کہ قوت پیدا کر کے بھر ظاہر کریں گے جیسے سلطان عبد المحمد خال کو خبر بھی نہ کی تھی۔ جس سارے بدوبست کر لیے تو ان کومعز ول کردیا۔ جھے کواطلاع ہوگئی الکی جگہ عشاء کے بعد جلسے تھا۔ میں جبنچا۔ اور میں نے کہا 10 منٹ کیلئے میں امازت بھی میٹ کے جا 10 منٹ کیلئے میں امازت بھی کہ جا تھا ہوان تھر رہات کی انقطاع بی معلوم ہوتا ہے گر حقیقت میں انقطاع نہیں ہے۔ میں نقطاع نہیں ہے۔ میں نقطاع نہیں ہے۔ میں نقطاع نہیں ہے۔ میں نقطاع نہیں ہے۔ میں ایک کر جھی ہے۔ میں انقطاع نہیں ایک بھی تھی کہا کہ جھے سے تین چیز وں کا تعلق ہے ان میں ایک چیز تو مکان ہے مدرسہ کا سوجس کا جی کہا کہ جھے سے تین چیز وں کا تعلق ہے ان میں ایک چیز تو مکان ہے مدرسہ کی امازت ہوگی نماز مربد میں ہوگئی کو باب تھیں ایک بھی تھی ایک ایک ہی جو باب میں ایک بھی تو مکان ہے مدرسہ کی انتظام کا بھی کو بیٹھک میں سے آئوں گا۔ البت اگر اجازت ہوگی نماز محمد میں میں ہوئی نماز مربد میں ایک بی تو میں ایک بھی تھی کی نماز موجد میں ایک بھی تھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ کو بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کو بھی کہا کہ بھی کو بھی کہ کو بھی کر بھی کو بھی کو بھی کے ان میں ایک کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کر بھی کو بھی

پڑھلیا کروں گا۔ ورند دوسری سجد ہیں۔ دوسری چیز کتب خانہ ہے سواس کے دوحصہ ہیں ایک وہ جو میرے آنے ہے پہلے موجود تھا۔ وہ تو ابھی سپر دکر دوں گا۔ دوسرا وہ جومیرے سبب ہے آیا۔ اور جس کا واقفین نے جھے کومتولی بنایا سوعارینہ تو ابھی ہے اس کو بھی سپر دکر دوں گا۔ رہا مشقانا سو، برک روز کام کو ہوجائے گا۔ اس وقت بالکل آپ کی طرف تولیت مثقل کر دوں گا۔ تیسری چیز رو بییہ۔ سو اس میں دوشتم کی چیزیں ہیں۔ کچھ تو جائیدا و والدصاحب کی وقف کی ہوئی ہے دوسرا جو رو پیآتا جا جا تارہتا ہے سوجائیدا دکی تولیت میال مظہر کے نام ہاان ہے کہتے باقی آمدنی جوروز مرہ آتی ہے اس کو آنے کے بعد ایک ہفتہ رو کے رکھا کروں گا۔ اور جس نے بھیجا ہوگا اس کا پیتہ آپ کو ہتا ویا کروں گا۔ جب آپ مرسل سے اجازت حاصل کرلیں گے آپ کے حوالہ کردوں گا۔ بس میں کہہ کروں گا۔ جب آپ مرسل سے اجازت حاصل کرلیں گے آپ کے حوالہ کردوں گا۔ بس میں کہہ براتا ہے۔ آگر اس کی طلب ہو تی تو خوب بڑا میں سامدر۔ کرتا ہی کھیڑ ہے۔ دل گھرا تا ہے۔

تہیں ہے کہ اگر کام نہ ہوگا حذف کر دول گا۔ کیونکہ خانقاہ میں دوسم کے لوگ ہیں طلباء

ذاکرین۔ اگر یہاں کام نہ ہوگا تو طلباء کے لئے اور مداری بہت وہاں چلے جا کیں گے۔ رہے

ذاکرین تو ان سے کہوں گا۔ اگر رہنا ہوتو بے سامان رہو۔ اگر متوکلین ہیں رہیں گے ورنہ چلے

جا کیں مجے۔ ان کی کوئی فکر ہے نہیں چونکہ یہ فکر نہیں اس لئے قلب کی راحت ہے میں اپنی ذات

کے لئے بھی اس پر آمادہ ہوں کہ جس روز کسی تتم کی مزاحت پیش آئی ایک گھر ہے اس کوچھوڑ کر کسی

گاؤں میں یا کسی اور شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو پیمیاں ہیں اور وہ سب چلے جا کیں گے۔ جھ سے

سوچ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا میری حالت تو ہے۔

ما ﷺ نداریم غم ﷺ ندا ریم کا دستار نداریم غم ﷺ نداریم یہاںایک تاریمی نبیس دس تارکیا ہوتے پھرطلبہ سے خطاب کر کے فرمایا۔

#### مدايت برائے طلبہ وغيرہ

طلبہ وغیرہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی کوئی حاجت حافظ صاحب سے پیش نہ کریں۔مثلاً چار پائی حجرہ وغیرہ کی طلب ان سے نہ کی جائے کیونکہ اب حافظ صاحب بحیثیت طالب علم ہوں سے پھر فرمایا کہ میری تو بہ حالت ہے کہ اگر کسی طالب علم نے بھی حجر سے کے نیکنے کی شکایت کی ہے تو بیس نے کہد یا کہ تم درست کرا اوا گرچہ غین فاحش سے کیوں نہ ہے تو بھی میں گوارا کرلوں گا

صرف الله میاں دینے والے ہیں۔ میں ہروفت آ دمی کہاں سے لاؤں وہ طالب علم گیا اور درست کرالیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کام کا۔ جیسے یوں ہوسکتا ہے کہ دس آ دمیوں کا کام ایک شخص کرے۔ یوں بھی ممکن ہے کہ • ۵ آ دمی کریں۔

**واقعه:** علاء متقد مین کے علم وضل اور ان کی تحقیق اور عبادات کا ذکر ہور ہاتھا کہ انہوں نے ایسی بڑی بڑی تصنیفات کی ہیں کہ عاد تا اس قلیل عمر میں ایسا ہونا دشوار ہے اور پھر بیا کام اس قلیل عمر میں انہوں نے کیسے کیا ہوگا۔ آج کوئی ند ہب والا ایسی نظیر پیش نہیں کرسکتا۔

ارشاد: یه حال تھاان حفزات کالوگوں نے ایسے حفزات کو بدنام بھی بہت کیا ہے ہے جا الزامات بھی قائم کئے ہیں اور جتنا کوئی محقق ہوگا۔ اتنا ہی بدنام ہوگا وجہاس کی نظر گہری ہوتی ہے لوگ وہاں تک پہنچتے نہیں بظاہراس کی با تیں ان کے خلاف معلوم ہوتیں ہیں۔ اس لئے کفر تک کے فقوے قائم کر دیتے ہیں اس لئے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیے لوگ تھے کہ ایسے بڑے یزے بن اس کے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیے لوگ تھے کہ ایسے بڑے یزے بن اس کے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیے لوگ تھے کہ ایسے بڑے بن ہے کہ ایسے بڑے ہیں۔ ہم لوگ آگر دوسور کعت نفل پڑھیں تو اور سب کا موں کو جھوڑیں تو ایسا کر کیتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب فرماتے ہے کہ جب انسان کو عالم اروائے ہے مناسبت ہوجاتی ہوتا وہ ذبان ومکان کے ساتھ ذیادہ مقیدر ہتااس کے کام میں برکت ہونے گئی ہے بید حضرات متقد مین ایسے ہی بیتھے۔ اوراس برکت میں ذیادہ دخل تقویٰ کو ہے۔ میر سساسنے حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نے ایک تقریر فرمائی کسی نے کہا بہی تقریرایک بارمولا نامحہ قاسم صاحب نے فرمائی تھی تو صاحب نے ایک تقریرائی سے مولا نانے فرمائی ہمال وہ فرماتے تھے وہاں ہی ہے ہم کہتے ہیں مگرا تنافرق ہے کہان کے کے سرابر۔ ایک اور شخص نے یو چھاتھا کے سمندر کی طرح کھاتا تھا اور ہمارے لئے سوئی کے تا کے کے برابر۔ ایک اور شخص نے یو چھاتھا کہ مولا تانے بہی کتا ہیں بڑھی تھیں جن کوسب بڑھتے ہیں اُن کو بیام کہاں ہے آیا۔

مولانا نے فرامایاس میں کئی چیزوں کو دخل ہے اور مولانا میں وہ سب جمع تھیں۔ طلب کی زو
سے معتدل مزاج تھے اس لئے ان پرنفس کامل فائض ہوا۔ پھراستاد بڑے کامل ملے۔ یعنی مولانا
مماوک علی صاحب جن کاعلم وفضل مخفی نہیں۔ تیسری بات سے ہوئی کہ تقی اعلیٰ درجہ کے تھے بھران میں
استاد کا ادب بہت تھا اور پھر پیر بڑے کامل ملے۔ یعنی حضرت حاجی صاحب ان باتوں کے جمع
ہونے سے یہ برکت ہوئی۔ ادب کی یہ کیفیت تھی کہ جب مولانا ذوالفقار علی بیاری میں آپ کے
باس جاتے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک وفعہ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ آپ

ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں انہوں نے پوچھا میں کہاں سے استاد ہو گیا۔ تو فرمایا کہ مولا نامملوک علی صاحب ایک دفعہ کسی کام میں تھے تو آپ سے فرمایا تھا کہ ذراان کو کا فیدکا سبق پڑھاد بچئے۔ چنانچہ میں نے آپ سے سبق پڑھاتھا۔

دوسرا قصہ میہ تھا کہ تھانہ بھون کا ایک گندھی جس کوعلم سے محبت تھی مجھ سے کہتا تھا کہ وہ ایک بارڈیو بندمولا تا کی مجلس میں حاضر ہوا مولا تانے فارغ ہوکر پوچھا کہاں سے آئے ہواس نے کہا تھانہ بھون سے آیا ہوں میہ ن کر گھبرا گئے اور کہا کہ بے او بی ہوئی وہ تو میرے پیر کا وطن ہے۔ آپ آئے اور میں بیضار ہا مجھ کومعاف فرمائے۔

وہ گندھی کہتا تھا کہ میں مولانا کی اس حالت کو دیکھ کرشر مبندگی ہے مراجاتا تھا۔ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب ٌمولا نا کے ادب کا ذکر فر ماتے تھے کہ میں نے ایناایک مسود ہ فقل کے لئے مولانا کودیا ایک مقام پراملاء میں غلطی ہوگئی تھی۔مولانا اس مسودہ کونقل کریے لے گئے تو اس لفظ کی عبگه بیاض حیموژ دی صحیح بهی نهیں لکھا۔اور کہا کہ اس جگه برز هانہیں گیا۔اورغرض بیقی که دیک*ھ کرغلطی کو* درست کردیں۔ مگر کس عنوان ہے کہا۔ بینہیں کہا کفلطی ہوگئی ہے فر مایا ہاں غلطی تھی میں سمجھ گیا۔ اوراس سلسلہ کی تو برکت ہی عجیب ہے۔ بھلا پیر کا تو اوب کیوں ندہوتا۔ یہاں تو مریدوں گاادب ہوتا تھا۔ چنانچہ میر کے سامنے ایک مخص نے مولاتا گنگوہی کا بھیجا ہوا حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک ممامہ پیش کیا۔حضرت حاجی صاحبؓ نے آنکھوں سے لگایا سریر رکھا۔ ناواقف متحف اس کود کیچر سے جھتا کہ جاجی صاحب مولانا گنگوہی ہے بیعت ہوں گے۔ جالانکہ معاملہ بالعكس تھا۔حضرت حاجی صاحبؓ میں اس قدرادب تھا كەعلماء ہے اور سيد ہے اور بوڑھے ہے خدمت نہیں کیتے تھے بیتو انمال واخلاق تھے اور علم کی شان ادر بھی عجیب تھی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحبؓ کی بھی کیسی ذات پیدا کی تھی لکھے نہ پڑھے صرف کافیہ تک پڑھ کرمشکوۃ شریف شروع کی تھی۔ایک بزرگ تھے مولوی قلندر بخش صاحب جو صاحب حضور تھے۔ یعنی رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے بکٹر ت مشرف ہوتے تھے۔ جعزت ان سے پڑھا کرتے تھے یر بھنے کے زمانہ میں اگر طلباء میں باہم اختلاف ہوتا بڑے طلباء حضرت حاجی صاحب کوایتے زور تقریرے ساکت کردیتے ۔حضرت بقاعدہ مناظرہ ان کوجواب نہ دے سکتے ۔ مگر حضرت کے جی کو بات نہیں لگتی تھی۔ جب مولوی قلندر بخش کے سامنے وہ بحث پیش ہوتی تو حضرت کی بات کی تھیج فر ماتے اور پھرعلوم بھی کیسے حدا نے حصرت کوعطا فر مائے تھے کہ سبحان اللہ حضرت مولانا

محمد قائم صاحب کا قول سنا ہے۔ یوں فرماتے سے کہ میں جو حضرت حاجی صاحب کا معتقد ہوا ہوں تو علم کی وجہ سے ہوا ہوں کیونکہ علم الفاظ کا تام نہیں حضرت کے علم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت مولانا شخ محمد صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے ذکر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک چلہ ترک حیوانات کے ساتھ کروں تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا تو یہ سیجئے بدعت ہمولانا کو جنبہ ہوا کہ واقعی غلطی ہے اور تو یہ کی مصاحب محصرت کواپی بعض تصانیف سناتے تو کسی فراقی غلطی ہے اور تو یہ کی مصاحب مصاحب مصاحب مصرت کواپی بعض تصانیف سناتے تو کسی نے بوجھا کہ جعفرت تو ظاہری عالم نہیں جی ان کو سنانے سے کیا فائدہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے قلب میں تو مبادی پہلے آتے ہیں اور مقاصد بعد میں اب جسے بھی آگئے۔ اب جسے بی مبادی آتے این اور مقاصد بعد میں اب جسے بھی آگئے۔ اب جسے بی مبادی آتے ہیں تو حضرت کو سنانے سے بیاطمینان ہوجاتا ہے کہ مقاصد ٹھیک ہیں مبادی کے مقاصد ٹھیک ہیں۔

حضرت کی ظاہری حالت کو د کیھنے تو صاحب تصرف ہیں نہ بہت سا ذکر و تنعل تھا۔ ؤیلے یم کے ہوئے ہوئے سے معلوم ہوتا تھا کہ تھانہ بھون والوں میں سے ایک نمازی نیک آ دمی ہیں (معمولی شخص معلوم ہوتے تھے ) گریتھ کس ورجہ کے حضرت کے کمال کی یمی دلیل بس ہے۔ کہ بڑے بڑے معتبرعلماء معتقد ہتے ورندایک حصرت مولانا گنگوہی ہی ایسے تھے کہ اگر حضرت کے متعلق ذراسا بھی شبہ ہوتا تو حقیقت حال کوصاف طا ہر کرو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس مرتبہ کے تھے۔البتہ ہرشخف کوحضرت حاجی صاحب ہے نفع نہ ہوسکتا تھا۔ کیونکہ آپ کا کلام قدرے مجمل موتا تھا۔ چنانجے حضرت مولا نا گنگوری ایک بارفر ماتے تھے کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ جب ہے حضرت کے بہال مثنوی ہونے لگی ہے بہت سےلوگ اپناایمان مکدمیں رکھ آتے ہیں کیونکہ کلام نہ سمجھنے سے ایسی بی خرابیاں ہیدا ہوجاتی ہیں تو حصرت کے مزاج میں بڑی احتیاط تھی۔ چنانچیا ہے۔ مضامین کے بیان کے وقت د کیے لیتے تھے کے کوئی نااہل تو نہیں ہے ادرعاماء کی مجلس میں بے تکلف بیان فرما دیتے تھے مگر اس جلسہ میں اگر کوئی اہل علم ہی میں ہے سمجے فہم ہوا تو یہ لوگ مگراہ ہوتے تھے۔ دجہ رہے کے محققین کی نی تلی بات ہوتی ہے کم فہموں کی سمجھ میں ٹییں آتی اس لئے کچھ کا کیجھ مجھ جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں بعض سلف کا یہی قصہ ہوا کہان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں آیانہیں اس کئے ان پر کفرتک کے فتوے دیئے گئے حالاً نکہ جوسلف کی تحقیق ہے وہ خلف کونصیب بھی نہیں سلف کے ہر ہرافظ میں علوم بھر ہے ہوئے ہیں۔خلف کی مثال تو الی ہے جیسے کوئی لکڑی کے عمق میں کھستا

ہے۔ علم سلف ہی کا بڑھا ہوا ہے گومعلو مات بعض خلف کے زیادہ ہوں اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مثال ہے کہ ایک مثال ہے کہ مختص کی نگاہ تو ایسی تیز ہے کہ حجرہ میں بیٹھا ہوا دن کوستارے دیکھی رہا ہے گومیدان میں نہونے ہے زیادہ ستارے نہیں ویکھا۔ اور ایک شخص ضعیف نگاہ والا ہے کہ دن کوتو ایک ستارہ بھی نظر نہیں آتا۔ رات کے وقت میدان میں ہے اور بہت سے ستاروں کو دیکھ رہا ہے۔ سوم صرات تو اس ضعیف نگاہ والے کے زیادہ ہول گے تگر ابصاراس کا زیادہ ہوگا۔

یبی حال سلف وخلف کا ہے کہ خلف کی معلومات گوزیاوہ ہیں۔ گرسلف کاعلم زیاوہ ہے ایک عالم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر متھا کیک تقریر میں حضرت کی زبان سے بشرط شکّ اور بشرط لاشکّ اور لا بشرط شکّ وغیرہ اصطلاحی الفاظ نکل رہے تھے۔ انہوں نے تعجب کیا کہ اصطلاحات تو منقول ہیں اور آپ نے بیفن پڑھا نہیں پھر یہ الفاظ کیے زبان سے نکلتے ہیں۔ حضرت نے اثنائے تقریر میں رہمی فرمایا کہ بھی معانی بلا الفاظ کے القاء ہوتے ہیں اور آب کے الفاظ کے القاء ہوتے ہیں اور بھی معانی بلا الفاظ کے القاء ہوتے ہیں اور بھی معانی بلا الفاظ کے۔

بھراس تمام تذکرہ کے بعد (مولانا اشرف علی صاحب مظلہ ) نے فرمایا کہ بجیب بات ہے نرے مولو یوں کے ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ جیسا کہ ان حضرات کے ذکر میں مزا آتا ہے۔ حتی کہ خود اہل علم بھی جو قدر درویشوں کی کرتے میں وہ علماء کی نہیں کرتے۔ اس کو میں نے ویو بند میں طلباء کے مجمع میں کہا تھا گہ آپ لوگ اساتذہ کا اوب استاذ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ بزرگ

چنانچ جواسا تذہ بزرگ مشہور نہیں ان کی وہ عظمت ول میں نہیں ہے جوا کی مشہور بزرگ کی ہے گودہ استاذ بھی ندہو بزرگ کا اوب تو اس خیال ہے کرتے ہیں کہ اگرایسانہ کریں گے تو خدا جانے کیا وہال نازل ہوگا میں بڑے بروں کود کھتا ہوں کہ بددعا ہے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ ہے کچھ نگل جائے اورائی طرح ہوجائے ۔ بعض نصوص ہے اس کا احمال تو کی ہوتا ہے چنانچ جو صدیث میں ہے کی کہ شار نے میں المسلھ ما ادر المسحق معہ حدیث دار تو اس میں بھی کوشبہ ہوا کہ طاہر تو یہ تھا المراح کو تا ابع بینا نالازم آتا ہے حالا نکہ ان کا حق ہونا جا ہے نہ کہ تق ان کے تا بع ہو۔ بھر بچھ میں آیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر دہ کسی اجتہا دی مقابلہ میں نظی ہے تھی کی جانب ہوجا کیں گارت کو ان خام کا رحق کو ان کی طرف ہو جاتا کی طرف کردیتے ہیں کہ تو خدا تعالی انجام کا رحق کو ان کی طرف کردیتے ہیں کہ تو خدا تعالی انجام کا رحق کو ان کی طرف کو وجاتا کی طرف ہو جاتا کی طرف ہو جاتا کی طرف کردیتے ہیں کہ تق انہیں کی طرف ہو جاتا کی طرف کو وجاتا کی طرف کو دیا تھیں گی کہ دیتے ہیں کہ تق انہیں کی طرف ہو جاتا کی کی طرف کو دیا تھیں کی کو خوا تا کی کی طرف کو دیا تھیں کی کو خوا تا کی کی طرف ہو جاتا کی کی طرف کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تیا کی کی کو دیتے ہیں کہ تو انہیں کی طرف ہو جاتا کی کی طرف کو دیا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کے تو خوا تھیں کی کو دیتے ہیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تو تا تھیں کی کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تا تا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کے تو خوا تا کا کو دیتے ہیں کی کو دیا تھیں کی کو دیا تھیں کی کو دیا تھیں کو تا تھیں کی کو دیتے ہیں کے تو تا تھیں کی کو دیتے ہیں کہ تو تا تا کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کو دیتے ہیں کو دیتے ہیں کی کو دیا تھیں کو دیا تھیں کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کی کو دیا تھیں کی کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کی کو دیتے ہیں کو دیتے کی کو دیتے

ہے اور وہ برائی ہے نئے جاتے ہیں مثلاً ایک شخص ہے حضرت علیؓ نا خوش ہو جا کیں تو کیجھ ایسے اسباب جمع ہو جا کیں گے کہ وہ واقعی نا خوشی کے لائق ہو جائے گا۔

پی ان حضرات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا بہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر منظمی ہے بھی کسی جانب مائل ہو جادیں تو اللہ میاں ایسے اسباب بہم پہنچا دیتے ہیں کہ حق ان کی طرف آ جاتا ہے لیں اس ہے بھی بزرگوں ہے ڈرنے کے احتمال کوقوت ہوتی ہے۔ حضرت بعض کمالات ان حضرات کے ایسے ہوتے ہیں کہ بیان میں بھی نہیں آتے وجدان ہی ہے معلوم ہوتے ہیں مجھ کو اس پر ایک شعر یاد آتا ہے

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست ہیں سہار شیوہ ہاست بتال را کہ نام نیست بچوں عورتوں پر سب عاشق ہوتے ہیں مگر بد تھوں پر عشق ہوتے ہوئے انہیں حضرات میں و یکھا اور پیر سے عقلی عشق تو ہوتا ہے مگر بہت سے خضرات کوا ہے مرشد سے طبعی عشق بھی ہوتا ہے اور بیتو پھر مشاہد ہیں پھر بھی ۔ فدا تعالی سے طبعی محبت نہیں ہوتی تو اس منکر کی مثال ایس ہے جیسے عنین ۔ (نامرد) کہے کہ عورت میں لذت نہیں ہوتی ۔ اور خواص تو خواص میر سے نزد کی تو عوام الناس بھی اس سے یعنی فدا تعالی کے طبعی محبت طبیعہ ہوتی ہے۔ چنا نچہ زیادہ عوام الناس بھی اللہ تعالی کے معاملہ میں جوش میں آ کر سرتک کٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں تو اور کیا ہے۔

ارشاد: بیت بین جلدی اچھی نہیں جب خوب مجت ہوجائے بیر سے اس وقت بہت زیادہ نافع ہاس کی ایک مثال ہادر ہے قفش گر بیان کئے دیتا ہوں۔ ایک تو ہے نکاح کرنے کے بعد بیوی پر عاشق ہونا کہ مال باب نے نکاح کر دیا اس کے بعد مجت ہوجاتی ہے اورائی ہے عاشق ہوکر نکاح کرنا۔ دونوں صورتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ جیسی قدر دوسری صورت میں ہوتی ہے۔ بہلی میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں مرتوں پیچھے پھر کر میں ہوتی ہے۔ بہلی میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں مرتوں پیچھے پھر کر میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی قدر کرے گا بہلی صورت والانہیں کرسکتا۔ ای طرح بیعت بھی ہے کہا کی تو دو شخص جیسی بیوی کی قدر کرے گا بہلی صورت والانہیں کرسکتا۔ ای طرح بیعت بھی ہو کہا ہوری قدر اس کو ہو عاشق ہوکر بیعت ہوجائے اورا یک وہ جو عاشق ہوکر بیعت ہو۔ یوری قدراس کو ہوگی بیعت کی۔

**واقعه**: ایک منشی صاحب خور جوی نے عرض کیا کہ حضرت چیڑے کی تجارت کی حالت بہت ابتر ہے مجھ کو ایک صاحب بارہ سال ہے دہلی میں ملازمت کے لئے بلا رہے ہیں اور ۲۵ روپہ تخواہ دیتے ہیں۔ ہیں اس وجہ سے نہیں گیا کہ ان کے بہاں نوٹ میں بلہ کے لینے دینے کا دستور ہے اور ہنڈوی آتی جاتی ہیں۔ ان میں سود کا حساب کناب لکھنا پڑتا ہے اب وہ پھر ہلا رہے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے دونوں یا تعمی ترک کردی ہیں مگر میرا ای نہیں چاہتا ترک اسباب ہی مرغوب معلوم ہوتا ہے آئندہ جیسے حضور کی رائے ہو جھے مطلع فرماویں۔

ارمنسان گروالے بھی آپ کے آپ کی رائے ترک اسباب سے موافق اورخوش ہیں یا نہیں (منشی صاحب) گھروالے خوش نہیں ہیں (حضرت والا) گھر والوں کوخوش کرنے کے لئے کر لیجئے ۔اوراگر گھروالے بھی بالفرض خوش ہوں تب بھی دوستوں کوخوش کرنے کو ملازمت کر لیجئے میں تو دیلی کی نوکری من کر بہت خوش ہوا۔اور یہ منجانب اللہ ہے آپ کی خواہش تو ہے بھی نہیں۔

**ھاقعہ**: حضرت والا کے ایک ملازم نے اپنے والدین کو چند باتیں تخت کمی تھیں حضرت نے اس کے والد کومعہ اس کے بلا کر اس کومعافی جا ہے کو کہا۔ اس نے معافی جا ہی اور والدہ کے یاس بھی بھیجا کے معافی جا ہو چنانچہ وہ گیا اور معافی جا ہی۔

ارتفاد: اگروالدین سے کی وقت تکلیف بھی پنچ تو اٹھاؤ۔انہوں نے تہارے لئے کتی تکالیف اٹھائی ہیں۔ جو بات تم کہنا جا ہتے تھے وہ دوسرے طریقہ سے کہدو ہے بھائی اعتراض و استغناء کے طور پر کہنا ٹھیک نہیں صاف گو ہونا اچھا۔ مگر صاف گو نہ ہونا جا ہے۔ میں شفقت سے کہنا ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ماں سے بھی معاف کراؤ اس نے باپ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ماں سے بھی معاف کراؤ اس نے باپ سے کہا کہ مجھ سے غلطی موئی میں معانی جا ہتا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا کہ آپ جب جا ہیں آئدہ شخص تعقیق کرایا کریں۔ پھر حضرت نے حاضرین سے کہا کہ اس کا لہجہ بی پچھ ایسا ہے جس سے بدخلقی معلوم ہوتی ہے۔

ارشاه: بب مدرسه کی ابتدا ہوئی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں انگریزی بھی ہوئی و بھی ہوئی و بھی ہوئی و بھی ہوئی و بھی ہے ہیں نے مصالح مدرسہ کے خلاف ہونے کے سبب سے مع کیا تو بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ جب معاش اس پر موقوف ہے تو کیا کریں یہاں ایک شیعی ہے قصبہ کے بخشی وہ بولے کہ کیوں صاحبوا گرکوئی ایسا قانون ہوجائے کہ نوکری ملے گی کہ نصرانی بنوتو کیا آپ کو یہ بھی گوارا ہوگا سب لوگ اس کوئی امر شرعاً ممنوع ہے تو بالکل یہی مثال ہے۔

**واقعه:** ایک صاحب نے دریافت کیا کہ طلوع کے وقت جو نماز پڑھنامنع ہے تو اس کے

المشاه: آفآب اتناروشن بوجائے جس پرنگاہ کرنے ہے نگاہ خیرہ ہوجائے۔

واقعه: ايك صاحب في دريافت كيا كيفيت كهال جائز إدركبال ناجائز؟

ا انتعاد: ایک زمانه میں کی شخص نے حضرت مولا تا گنگو ہی ہے یا شخ عبدالقادر شنیاللہ کے بارہ میں استفتاء طلب کیااورا لیے قیود سوال میں تکھیں کہ مولا نا کوجواز کا فتوی دینا بڑا۔

اس فنوی پر بعض خواص بھی بدظن ہوگئے۔ بعض علماء سے سنا کہ حضرت پر تہجب کرتے ہے۔ موالا نانے فرمایا کہ بیتو ؛ یکھنا تھا کہ سوال کیا ہے ایک خان صاحب کو جوابی جماعت میں بیں فتوی دکھی کر خصہ آیا اور خطالکھا کہ جب آپ جیسے مقد اؤں کی بیا اجازت ہوگی تو عوام الناس کی کیا حالت ہوگی اور ڈاک میں خط ڈال دیا۔ اب ڈالنے کے بعد ہوش آیا۔ اور سمجھے کہ بردی ہو اور کی ہوگی اور ڈاک میں خط ڈال دیا۔ اب ڈالنے کے بعد ہوش آیا۔ ووسرا خطا اور بھیجا کہ میں ہوئی کہتے تھے کہ میر ہے ہوش الا گئے کہ یا اللہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ ووسرا خطا اور بھیجا کہ میں کسی حال میں تھا گتا فی سے خطالکھا گیا ہے۔ میرا کیا منہ ہوا کا بر پر اعتراض کرنے کا خدا کے لئے معاف فرما دیسجے پہلے خط کا تو جواب ند آیا۔ دوسر سے خط کا جواب آیا کہ میں یقین دل تا ہوں کہ جسی کی پہلے خط سے سرت ہوئی تھی دوسر سے خط سے نہیں ہوئی کیونکہ جمیے پہلے معلوم ہوا کہ میر سے احباب میں ایسے بھی ہیں جو متنبہ کرنے والے ہیں یہ حضرات ایسے بھی گو ہیں۔ یہ ہشان میر سے احباب میں ایسے بھی ہیں جو متنبہ کرنے والے ہیں یہ حضرات ایسے بھی گو ہیں۔ یہ ہشان کی راکوں کی ۔ اب تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ کون کئی تعظیم کرتا ہے۔ حالانکہ محبت اور خیر خواہی کی تو یہ بات ہے کہ جواس قصد میں معلوم ہوئی ہے۔

الشاه: القات سنا ہے کہ سیدصاحب کا ندھلہ تشریف ال نے تصاور ایک بہت بڑے عالم صاحب کے یہاں جو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے شاگرہ ہتے۔ ایک بارید قصہ ہوا کہ گھر میں سے ماہا آئی اس کی گود میں بچہ تھا اس کے ہاتھ میں چا ندی یا سونے کے گڑے تھے سیدصاحب نے مولانا سے فر ہایا بیتو حرام ہیں۔ مولوی صاحب نے من کر ماہا ہے کہا کہ والدہ صاحب عرض کر دوکہ سیدصاحب فرماتے ہیں کہ گڑے بہنا نالڑ کے کو حرام ہیں پھر تھوڑی دیر میں ماہ آئی کہ آپ کی والدہ صاحب فرماتے ہیں کہ گڑے بہنا نالڑ کے کو حرام ہیں پھر تھوڑی دیر میں ماہ آئی کہ آپ کی والدہ صاحب فرمایا کہ بیا مولوی صاحب نے کہا کہ چلو میں آتا ہوں پھر تقاضے کو آئی سید صاحب نے فرمایا کہ دو اللہ عالی کے اللہ عالی میں شادی کے لئے چاول صاحب نے کہا کہ بچھ بھی کام نہیں شادی کے لئے چاول کو نے جا کہی گئی ہیں۔

سیدصاحب نے فرمایا کہ مولا نا یہ قوشرک ہے مولوی صاحب ہے کہا کہ آپ ہردفعہ یہ کیا کہ سید سے ہیں کہ سیدصاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ آپ ہردفعہ یہ کیا کہ دیتے ہیں کہ سیدصاحب یوں فرماتے ہیں۔ آپ کہ نہیں فرماتے آ فرآپ نے بھی تو پڑھا تھا ہے اس وقت مولوی صاحب نے فرمایا تھے تو یہ کہ ہم میں اوران میں یوفرق ہے کہ ایک صندوق میں جواہرات بھرے ہوں مگراس صندوق کو بچھ خرنہیں کہ بچھ میں کیا ہے اورایک جو ہری ہے کہ سب کی حقیقت جاتا ہے لیاں ہماری مثال صندوق جسی ہے کہ ہمارے اندر کتا ہیں وغیرہ سب کچھ ہیں مگر ہمیں پوری خرنہیں اور یہ جو ہری ہیں کہ ان کو جسی ہے کہ ہمارے اندر کتا ہیں وغیرہ سب کچھ ہیں مگر ہمیں پوری خرنہیں اور یہ جو ہری ہیں کہ ان کو خوری ہیں کہ ان وحد یہ تھا کہ سب کے حجا ہے اوراب اور پچھ نظر آ تا تھا۔ اوراب اور پچھ نظر آ تا تھا۔ اوراب اور پچھ نظر آ تا ہے کسی نے بچھ ہے (لیتی صاحب ملفوظ ہے ) بو چھا تھا کہ مولو یوں کو کیا ہوا جو حضرت جا تی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ تو خود لکھے پڑھے ہیں مولو یوں کو کیا ہوا جو حضرت جا تی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ تو خود لکھے پڑھے ہیں مولو یوں کو کیا ہوا جو حضرت جا تی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ تو خود لکھے پڑھے ہیں وہ کون تی بات ہے۔

میں نے جواب دیا کہ میں ایک مثال بتا تا ہوں۔ فرض کر و کدایک خفس تو وہ ہے۔ اس کے

ہاس تمام منھائیوں کی فہرست موجود ہے مگر اس نے چکھی ایک بھی نہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ نام تو

ایک منھائی کا بھی اس کو یا ونہیں مگر ہاتھ میں لئے ہوئے کھار ہا ہے بتلاؤ کہ آیا نام یا در کھنے والا اس
حقیقت جانے والے کا منھائی کے فوائد حاصل کرنے میں مختاج ہے یا وہ حقیقت جانے والے گا۔

ظاہر ہے کہ پہلا دوسرے کامختاج ہے نہ کہ برعس ۔ اس طرح ہم اہل الفاظ ہیں اور حضرت اہل
معنی یہ وصاحب مختاج ہوتا ہے وہ شخص کہنے گئے کہ واقعی خوب حقیقت واضح ہوگئی جس سے علاء اور

ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مختلف چیزوں کی دوکا نیس مختلف کھلوا دی ہیں مسائل کی دکان مولویوں کے پاس - اور تعویذ کی دوکان حاجی محمد عابد صاحب کے پاس - ابس جس کو جومراد لینا ہووہ الن حضرات کے پاس جائے اور جسے نامرادی لینی ہومیر ہے پاس آئے ۔ اس آخیر کلمہ کوئن کر بعض کو وحشت ہوئی ہوگی ۔ مگر قلندرا نچے گوید، دیدہ گوید - حضرت نے خود ہی شرح فرمائی کہ عاشق ہمیشہ نامرادر ہتا ہے کیونکہ جس درجہ پر پہنچتا ہے اس سے مافوق کا طالب ہوتا ہے ہیں نامرادی ہے مرادعشق ہوا۔

حضرت حاجی صاحب کا مطلب بیتھاہ جے مسئلے کی ضرورت ہومولو یوں کے پاس جاؤ۔ اور جے عاشق بنا ہووہ یہاں آئے تعویذ پر قصہ یاد آیا وہ بیا کہ حاجی محمد عابد صاحب ہے کہ میں ایک بدوی نے اونٹ کے لئے تعویذ مانگا۔ انہوں نے لکھ دیا۔ اس نے ایک رو بیدنذ رکیا۔ حاجی صاحب نے واپس کردیا وہ سجھا کہ قبل سمجھ کرنیں لیاوہ خوشامد کرنے لگا۔ جب میں نے اس کو بردی مشکل سے مسجھایا اور قبل سمجھے کا خیال اس کے ول میں سے بڑی مشکل سے نکانا۔ اس نے بردی دعا کمیں دیں۔ مسجھایا اور قبل سمجھے کا خیال اس کے ول میں ہو جو کہ جو اس میں شاکع ہو چکا ہے۔ اب چونکہ ناظرین سفر نامہ گور کھیور کے بہت شائق تھے۔ لہذا اور عیار پر چول میں شاکع ہو چکا ہے۔ اب چونکہ ناظرین سفر نامہ گور کھیور کے بہت شائق تھے۔ لہذا مردست '' جلوہ یوسف'' کو ہند کر کے سفر نامہ گور کھیور شروع کرتے ہیں اس کے تمام ہونے کے مردست '' جلوہ یوسف'' کو ہند کر کے سفر نامہ گور کھیور شروع کرتے ہیں اس کے تمام ہونے کے بعد پھرموقع پرجلوہ یوسف کوتمام کیا جائے گا۔

## سفر نامهٔ پانی پیت

# جزء خير الحدورِ في السفر الثالث الى گور كهپور

#### ماه *سفر <u>۳۷</u> ه* نومبر <u>۹۱۸ و ا</u>ء

تپھی عرصہ ہوا کہ شروع محرم سندروال میں بڑی پیرائی صاحبہ اپنے ایک ونبل کے علاج کے لئے کا نبور تشریف لیے۔ کئے کا نبور تشریف لیے۔ کئے کا نبور تشریف لیے گئے تھیں اور خیال تھا کہ زنانہ شفا خانہ میں عمل جراحی کی ضرورت ہوگی۔ جراحی کے وقت حضرت والا کا موجود ہونا وہاں ضروری تھا۔ اس واسطے اس سفر کی ضرورت ہوئی اور یہ ناممکن تھا کہ حضرت والا تھا نہ بھون ہے کا نبور تک کا سفر کریں اور درمیانی مقامات کے خدام نبز کا نبور کے گرد و نواح کے بلکہ قریب کے دیگر اصلاع کے لوگ بھی تھینچ کر بروانہ وار نہ چلے آئیں

اورا ہے ا ہے مقامات پر حضرت کو لے جانے کی تاہمقد ورکوشش نہ کریں۔ اور حضرت والا کے بھائی منٹی اکبر علی صاحب گور کھیور میں قیام پذیر ہیں ان سے ملنے کے لے گور کھیور جانا تو لا بدتھا ہی کیونکہ ان کا تقاضا شدید تھا اس واسطے کا نیور کا سفر کرنے کے وقت بیضر ورتھا کہ صرف کا نیور ہی کا ارادہ نہ کیا جائے بلکہ گور کھیور اور بعض دیگر مقامات تک جانے کا تہید کر لیا جائے۔ اور بچھ نہ بچھ وقت اس کے لئے باوجود بہت اختصار کے ایک مہینہ کی مدت کا اندازہ کیا گیا۔ اور چوکو ٹی بیرانی صاحب آخر محرم میں بیار ہو کر پانی بت تشریف لے گئے تھیں۔ اس واسطے ضرورت تھی کہ یائی بت بھی تشریف لے جا کیں۔ اس واسطے ضرورت تھی کہ یائی بت بھی تشریف لے جا کیں۔

الہذااس سفر کی ترتیب پی تھیمری کہ تھا نہ بھون سے پانی پت تشریف لے جا کیں وہاں سے کا نبور وغیرہ کا عزم فرما کیں۔ اہل پانی پت جیسے دیندار اور علم دوست اصحاب ایسے موقع کو کب ہاتھ سے جانے دینے والے تھے۔ عوام وخواص سب ہی تو ٹوٹ پڑے ادرایک ایک دن کر کے ایک ہفتہ سے زیادہ وقت لے لیا اور ان کے خلوص اور قلبی کشش کا بیا تر ہوا کہ اس مدت میں پانچ وظا بھی ہوئے حالا تکہ حضرت کے معمول کے خلاف ہے کہ دو دن متواتر وعظ فرما کیں۔ لیکن بھر اللہ حضرت کی صحت ان دنوں نہایت اچھی تھی۔ ایسا بھی انقاق ہوا کہ آیک دن چار پانچ گھنشہ بیان ہوا۔ اور اگلے دن چار پانچ گھنشہ بیان بھر اراد اور اگلے دن چار پانچ گھنشہ بیان

عرض آیک بقتہ میں پانچ وعظ ہوئے احقر نے اس سفر کی خبر سن کر زیارت کے لئے تھانہ بھون حاضر ہونے کا اراؤہ کیا تھا کہ اسے میں معلوم ہوا کہ حضرت پائی بت ہی گئے۔ اس واسطے پائی بت کا اراؤہ کیا اور تاریخ ۲۰ صفر ۱۳۳۷ ہوروز دوشنبہ مطابق ۲۵ نومبر ۱۹۱۸ء کو اسباب تیار کرلیا بائی بت کا ارجنٹ تار حضرت والا کے نام سے بندہ کے پاس بہنچا کہ کل کو وعظ ہے جلد آؤ۔ پھر کیا تھا۔ بندہ تیارتھا ہی ۱۰ ہج دن کے ریل سے دوانہ ہوا۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب اور حافظ عبد اللہ صاحب اور خواجہ عزیز الحسن ما حب اور حافظ عبد اللہ صاحب اور خواجہ صاحب بھی ساتھ تھے ہم سب ہ بج شب کو حضور میں پہنچ گئے۔ اس سفر میں حضرت کے ساتھ حافظ صغیر احمد صاحب ساکن مظفر نگر اور تین صاحب اور سے ۔ یہ چیاروں صاحب اور سفر میں حضرت کے ساتھ حافظ صغیر احمد صاحب ساکن مظفر نگر اور تین صاحب اور سے جہ بہتے اس بین بت سے۔ یہ چیاروں صاحب نان تھانہ بھون سے ہم رکاب ہوئے تھے اور بندہ پائی بت میں پہنچا۔ بندہ سے بہتے کے دافع اس ما دیان تھا میں بائی بت سے کے داقعات و ملفوظات بندہ نے لکھے ایکن بائی بت سے آگے بندہ نہ جاسا کہ البندامیر سے بھائی محمد کی بینوں میں جاگر می بائی بت سے آگے بندہ نہ جاسا کہ البندامیر سے بھائی محمد کی بینوں میں جاگر ساتھ ہو گئے۔ اور تمام سفر کا نبور اور فتح بور، اور گور کھور وغیرہ کے واقعات و یوسف کا نبور میں جاگر ساتھ ہو گئے۔ اور تمام سفر کا نبور اور فتح بور، اور گور کھور وغیرہ کے واقعات و

ملفوظات اور مواعظ انہوں نے لکھے اور سفر کے اخبر حصہ میں وہ بھی علیحہ ہوگئے تو اس وقت خوابہ صاحب بینی گئے بقیہ حصہ ملفوظات وواقعات کا نیز ایک وعظ خورجہ کا خوابہ صاحب نے لکھا۔
الحاصل بیسٹرنامہ ہم چارشخصوں کا لکھا ہوا ہے۔ حافظ صغیرا حمد صاحب اور بندہ اور مولوی محمہ یوسف مختصر نویس اور خوابہ صاحب کا۔ ہرایک کی تحریر کا تب کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اول تحریر حافظ صغیرا حمد صاحب کی ہے۔ اس کل سفر نامہ کا حضرت واللہ نے سالہائے گذشتہ کے دوسفر ناموں کے نام (خیر صاحب کی ہے۔ اس کل سفر نامہ کا حضرت واللہ نے سالہائے گذشتہ کے دوسفر ناموں کے نام (خیر العبور، اور خیر المرور) کے وزن پر 'خیر الحد ور فی السفر الثالث الی گور کھیور' ، تبجویز فر مایا۔ اتفاق سے سمبر وست خواجہ صاحب کے لکھے ہوئے ملفوظات وغیرہ کی تبیض نہ ہوگی۔ کسی اور موقع پر ہدیہ قار نمین ہوں گے۔

### ملفوظات بقلم حافظ صغير احمد صاحب

### ساكن تسنگ ضلع مظفر نگر

ا۔ فرمایا میں نے اصول زیادہ تر دوسروں کے لئے مقرر کئے ہیں اور دوسری منتظم قو موں کے یہاں اپنے آ رام کے لئے ۔ یہاں خدا کے لئے اور وہاں دنیا کے لئے ۔

۔ فرمایا میں اپنی کھلی ہوئی حالت رکھتا ہوں تا کہ کسی کو دھو کہ نہ ہو۔ دھو کہ بازی ہے بجھے کو سخت نفرت ہے جتی کہ گنا ہوں کی نفرت ہے بھی ہڑھ کر اپس نظا ہر و باطن کیساں ہونا جا ہے ۔

س- فرمایامیرے یہاں تعلیم میں بہت ہولت ہے۔ مگر جوبعض الجھتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہان کوتوجہ طلب نبیں ہوتی ۔

سم۔ فرمایا میں تو اپنے دوستوں ہے کہا کرتا ہوں کہ آجکل داڑھی اور پاپنے اور تیج کے بزرگ بہت ہیں اخلاقی بزرگ کا پیتائیں ہزاروں میں کہیں ایک آ دھ ہوتے ہیں۔

۵۔ فرمایا جو شخص اپنی اصلاح کی طرف خود توجہ نہ کرے ان کی اصلاح بزرگ ہے تو کیا ہی ہے ہمی نہیں ہوسکتی و کیفئے ابو طالب باوجود یکہ مخالف بھی نہ تھے۔ مگر پھر بھی بے تو جہی ہے ہدایت نہ ہوئی۔ اورا گر توجہ اور خواستگاری ہوتو بزرگ تو بڑی چیز ہیں جانوروں ہے بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں بہت دنوں سے تجربہ کررہا ہوں مجھے تو ایسائی ٹابت ہوا ہے۔

۲- سیسی صاحب نے خط میں حضرت ہے ایسی بات کی درخواست کی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ فائس ہے اور ان کو بڑے اہتمام ہے لکھا۔ اور اپنا بھن و انکسار بہت کچھاس میں تحریر کیا تھا۔ حضرت فائس ہے اور ان کو بڑے اہتمام ہے لکھا۔ اور اپنا بھن و انکسار بہت کچھاس میں تحریر کیا تھا۔ حضرت

نے جواب میں تحریر فرمایا کدافسوں ہے کہ جس بات کی آپ نے مجھ سے درخواست کی وہ میر ہے۔ اختیار سے باہر ہے۔ پھر فرمایا کہ جواب بڑھ کر گالیاں ویں گے اور بیبھی فرمایا کہ لوگوں کی توجہ بہت ضعیف ہے۔

ے۔ فرمایا اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے کہ تحریر، تقریر، رفتار، گفتار، نشست و برخاست ایک ہو

کہ بڑھنے والے۔ دیکھنے والے سننے والے کو ذراالجھن نہ ہواور کسی کی دل شکنی کا باعث نہ بنے

اکل طابل کا بہت خیال رکھے کہ بیطا عت کرنے کا آلہ ہے اور گناہوں سے بیخے کا اوز ارہے ۔

لوگ اس میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں ۔ اوراللہ تعالی اوررسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم اور بزرگانِ دین

ای کی زیادہ تاکید کرتے ہیں کیونکہ اگر اچھالقمہ کھنائے تو اچھے کام اعتباء سے ظاہر ہوں گے اور

خرابلقہ کھنائے گاخراب کام اعتباء سے ظاہر ہوں گے۔ حضرت مولا تامشوی میں فرماتے ہیں ۔

زاید از لقمہ طال اندر دہان ہی میل خدمت عزم رفتن آنجہاں

اور بچھ دن صحبت شخ میں ضرور رہاں سے بہت فائدے ہول کے شخ کے طرز انداز

اور بچھ دن صحبت شخ میں ضرور رہاں سے بہت فائدے ہول کے شخ کے طرز انداز

ہے واقفیت ہوگی۔ مناسبت ہوگی۔ تجاب و تکلف جو درمیان میں ہے وہ دور ہو جا کیں گے۔ اور

یہی ذریعہ حصولِ مقصود کا ہے بچھ دن قیام کے بعدا گرشن سے عائب رہ کربھی کام کرے گا۔ تب بھی

ان شاء اللہ تعالی کام ہوجائے گا خلاصہ بیہ کہ تا نے سے کندن جب ہی ہوگا جب صحبت میں

رہے ہوں سمتھ کہ مشکے یا بھیری ہے کہ از بوئے داآویزے تو مستم کہ مشکم کہ مشکل نشستم کہ از بوئے داآویزے تو مستم کم کھتامن گل ناچیز بودم کی دئیکن مدتے باگل نشستم ۸۔ فرمایاصاحب حال جب بی ہوگا جب بچھون شنخ کے پاس رہے کیونکہ میاں بیوی میں اگر نکاح دور بی تو لاکانیس ہوگا۔لاکا جب بی ہوگا جب دونوں ایک جگہ اکشا ہوجا کمیں۔

اشعار ذیل کا بھی حاصل ہے۔

کی زمانہ صحبت یا اولیاء ہے بہتر از صد سالہ طاعت بیریا
صحبت نیکاں اگر میک ساعت است ہے بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است
محبت نیکاں اگر میک ساعت است ہے بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

9۔ فرمایا عمل آخرت میں مشغول رہے دنیا کے فضول جھٹڑوں کو دور کرے اور اس شعر کو اپنا
معمول کرے۔

اا۔ فرمایا کہ طالب کومطلوب نہیں بنتا جائے۔اس سے بجائے نفع کے نقصان ہے۔امر ذیل میں ایک درجہ تک استغناء جائے۔

ہر کہ خواہد تو بیاؤ ہر کہ خواہد تو برو ہے دارہ گیرہ حاجب ودر ہاں دریں درگاہ نیست ۱۲۔ فرمایا کہ بچائے سلام کے آ داب کہنایا لکھٹا بدعت ہے کیونکہ تغییر ہے شروع کی۔البتہ بعد سلام کے اس قتم کے آ داب کے کلمات لکھنے کا مضا کقہ نہیں ہے۔

سا۔ فرمایا مثنوی شریف پر بحرالعلوم کا حاشیہ ہے۔ بحرالعلوم محقق فحض تھے حضرت حاجی صاحب سے تعریف کی ہے لیک بھر ایک سے تعریف کی ہے لیکن بعض طاہریت غائب ہے کہیں وہ فن سے نکل جاتے ہیں۔ اور ولی محمد ایک محتیٰ ہیں وہ فن سے نکل جاتے ہیں اور محتیٰ ہیں وہ فن سے نکل جاتے ہیں اور محتیٰ ہیں وہ فن سے بہت مناسبت رکھتے ہیں۔ لیکن غاوکر تے ہیں شریعت سے نکل جاتے ہیں اور حضرت حاجی صاحب جامع مہد ہیں مسئلہ کے خاص مرکز پر بھی رہتے ہیں پھر شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتا یہ جامعیت کی بات ہے۔

سا۔ فرمایاایک مشہور قول ہے۔

الل دنیا کا فرانِ مطلق اند ہے روز وشب در چق چق و در بق بن اند ہمارے مطلب نہیں کہ اہل دنیا کوکا فرکہا ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل دنیا کوکا فرکہا ہے بلکہ میہ مطلب ہے کہ کا فران مطلق کواہل دنیا کہا ہے بینی پورے اہل دنیاوی ہیں جو بالکل کا فر ہیں۔ خلاصہ میہ کہ اہل دنیا خبراور کا فرانِ مطلق مبتداء ہے نہ کھس۔

حن العزیز بین میں الامین میں الامین کے بیٹھے پڑے رہتے ہیں۔عیب گوئی سے عیب جوئی ہے۔ اُن فرمایا کہ بعض لوگ ایٹھے ہی لوگوں کے بیٹھے پڑے رہتے ہیں۔عیب گوئی سے عیب جوئی ہے۔ ہے انہیں کوستاتے رہتے ہیں۔

ا۱ے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے بعضے ہزرگوں کا ایسارعب پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ونیا دارعظمت
 والے ان کے سامنے بول تک نہیں سکتے ۔

ے افر مایا بزرگوں کے کلام میں اثر ہوتا ہے بعض معمولی با تیں کرتے ہیں۔ان میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ۱۸۔ فرمایا ہدید لینے میں توسع ہرگز مناسب نہیں۔

19۔ فرمایا کہ دو چیز اہل علم کے واسطے بہت ہی بری معلوم ہوتی ہیں حرص اور کیر، سیان میں تہیں ہونا جائے۔

۲۰ فرمایا گناہوں کے علاج میں بے بروائی ندکرے جہاں تک ہوجلدی توبدکرے ورنہ تخت مشکل چیش آئے گی۔

سر چشمہ شاید گرفتن بہ میل ہی چو پر شد نشاید گذشتن بہ بیل اللہ فرمایا ذکرواشغال میں کسی سنت کا ترک نہ ہونے دے اوراس بات کوخوب بجھ لے کداگر ترک سنت کر کے ذکر وغیرہ کرے گا تو خاک نفع نہ ہوگا خصوص معاصی وایڈ ارسانی ہے بہت اجتناب کرے بیاری ومصائب کوزیادہ موجب قرب سمجھا اوراس بات کالیکا یقین کرے کہ جو درجہ برسوں کے جاہدہ کرنے ہے حاصل نہ ہوتا وہ تھوڑے دنوں کی بھاری مصائب اٹھانے سے حاصل بوجاتا ہے۔

۲۲۔ فرمایاتعلیم وین کا گام دیندارہی کرسکتا ہے دنیادارے ہرگزنہیں ہوسکتا۔
۲۳۔ فرمایا اگر کوئی مرجاتا ہے تو لوگوں کا بیعال ہے اور بیرتم جہالت اختیار کررکھی ہے کہاگر پردیس میں کہیں ملازم ہوو ہے تو نوکری وغیرہ کوچیوڈ کراورگھر پرآ کرمکان کا فقل کھول کر بیٹھے ہیں کہاگر کوئی آیا تو کس کے پاس آئے گا۔ مطلب اس کا بیہوا کہ سوگ منایا جاتا ہے۔ ای رسم جہالت ہے پر ہیز کرنا جائے۔ میرا غدا تی تو یہ ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہا گر گھرے تمام آدی مرجا کیں تو میں مکان کوفل لگا کرتین سوچا رسوکوس پر جیانا جاؤں گا۔ تا کہ جوکوئی آئے گا ففل لگا

ہواد کیھے اپناسامنہ لے کرچاا جائے۔ ۲۴۔ فرمایا کہ میں کسی کے معاملہ میں مشورہ یا دخل نہیں دیتا۔ وجہ اس کی سیہ ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان کا اس زمانہ میں بالکل پاس نہیں رہا۔ اور جوشص کسی کام کے بچے میں پڑتا ہے وہ اس کا بطور ذمہ دار کے ہوجاتا ہے تو جو بچھ مُرائی بھلائی ہوتی ہے اس کے ذمہ پڑی ہے اس لئے میں نے تو اس سے بالکل بر ہیز کرلیا ہے۔

۲۵۔ فرمایاعلماء کا ہمیشہ غریب ہی رہنا چھاہے، جس قوم اور جس ند ہب کےعلاء امیر ہوئے وہ ند ہب ہر باد ہو گئے۔ (تحریر حافظ صغیراحمد صاحب کی ختم ہوئی)

# سفرنامه بقلم احقرمحم مصطفط

الاصفر ۱۳۳۷ ھاروز سەشنبەمطابق ۲۱ نومبر ۱۹۱۸ء شب سەشنبە میں ۹ بیچے کے بعد ہم تينول نيعني احقر محمر مصطفى اور خواجه عزيز أنحسن صاحب اور عا فظ عبد الله صاحب بإني بت بينيج\_ حضرت والا آرام گاہ میں تشریف لے جانچکے تھے۔ہم تینوں کا باہم پیمشورہ ہو چکا تھا کہ کھانا پانی ہت کے بازار میں کھا کرچلیں گے۔ تا کہ میزبان صاحبان پر یا حضرت والا پر بے ووتت بار نہ پڑے۔کیکن مصرات یانی ہت نے ایک صاحب کواشیشن پرہم لوگوں کے لئے بھیج دیا تھا۔ان سے یہ ظاہر کیا گیا کہ ہماراارادہ میہ ہے توانہوں نے اس کو گوارانہ کیا۔لیکن ہم اُو گوں نے اپنی اس تجویز پر زیادہ اصرار کیا تو وہ خاموش ہور ہے۔ اور فر مایا بہت اچھا جس میں راحت ہو ۔ مگر تمام بازار میں ہے بہی کہتے کہتے نکال لے گئے کہ نا نبائی کی ووکان آ گے ہے حتی کے مخلہ مخدوم زادگان میں فرودگاہ پر بہنچ گئے ۔ جہال حضرت والا کا قیام تھا۔اوروہ ہماری تجویز جوں کی تو ں رہی \_ان ہے عرض کیا گیا كهاس وفت حضرت والاكومم لوگول كے آنے كى خبر نه يجيئے كيونكه آرام ميں خلل يزئے گا۔ مگر حصرت کوکسی طرح خبر ہو ہی گئی اور حصرت نے ہم کوفورا بالا خانہ پر آ رامگاہ میں بلایا۔ ہم خدام تقريباً ١٥ منٺ بيڻه كراڻه آئے۔ دريادنت فرمايا۔ گھر ميں يجھ كھانا بچا بچايا ہوگا۔ وہ كھا ليجئے چنانچہ گھر میں سے کھانا آیا۔ اور ہم تینول نے نیچے کے مکان میں بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت سے کھانا تھا گوبھی، گوشت، دال، کھیر، ایک تر کاری گوشت میں پڑی ہوئی جلیبی \_اس کے بعد ہم تینوں نشست گاہ میں سور ہے۔

صبح کی نماز حضرت والا نے پڑھائی اور سورہ واقعہ اور سورہ حاقہ بڑھی بعد نماز نجر ہوا خوری کے لئے بجانب شال راستہ چھوڑ کر مزروعہ زمینوں میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں کسی نے ایک دائم المرض مخص کے ملے نوچھا تو فر مایا بعد نماز نجر کے گیارہ بار الحمد پڑھ کر پانی ہر دم کر کے بیا کریں۔خواجہ صاحب نے عرض کیا صرف گیارہ بار،فر مایا۔ ہے تو اصل ممل اکتالیس بار۔ گرمیں

نے آسانی کے لئے اتنا کم کردیا ہے۔

ایک قبرستان میں پہنچ۔ جس میں مولوی کی صاحب (یہ ایک صاحب حفرت کے شاساؤں میں سے تنے ) وغیرہ کی آٹھ قبریں برابر، برابر تھیں۔ سب قبروں سے آگے مغرب کی طرف پشت اور قبروں کی طرف منہ کر کے حضرت والا کھڑے ہوئے اور پچھ پڑھتے رہے۔ جس میں سب سے اول لفظ السلام علیکم تھا۔ ٹھیک دومنٹ کے بعد وہاں سے چل دیئے۔ دعاونجیرہ حسب رواج ہاتھ اٹھا کرنہیں مانگی۔

ایک باغ میں پہنچے یہ باغ صنعت کے ایک شوقین شخص کا تھا۔ اشجار کے متعلق بہت ہی صنعتیں اس میں موجود تھیں منجملہ ان کے ایک بیتھی کہ سنترہ کے درخت ہاتھ ہاتھ بھر کے تھے۔ جن میں صرف دو چار ہے تھے۔ اور ہر درخت میں دو تین سنتر ک بڑے بڑے بڑے کے ہوئے تھے۔ اس جسامت پر اتنا ہو جود کھے کر تعجب ہوتا تھا۔ یہ بات قلم نگانے کی ایک خاص ترکیب سے ان میں پیدا ہوئی تھی ۔ فرمایا سبحان اللہ ان پر بڑی جلدی پھل آتا ہے۔ یہ نابا نفول کی اولا دہوجاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آج کل کے قانون میں انسانوں کے بھی نابانعی کی حالت میں اولا دہوجاتی ہے۔ کے وککہ قانونی بلوغ اٹھارہ برس کی عمر میں ہوتا ہے اور اولا داس سے پہلے ہوجاتی ہے۔ یہ آج کل کے اہل عقل، بلوغ اٹھارہ برس کی عمر میں ہوتا ہے اور اولا داس سے پہلے ہوجاتی ہے۔ یہ آج کل کے اہل عقل، بلوغ اٹھارہ برس کی عمر میں ہوتا ہے اور اولا داس سے پہلے ہوجاتی ہے۔ یہ آج کل کے اہل عقل، بلوغ اٹھارہ برس کی عمر میں ہوتا ہے اور اولا داس سے پہلے ہوجاتی ہے۔ یہ آج کل کے اہل عقل، بلوغ اٹھارہ برس کی عمر میں ہوتا ہے اور اولا داس سے پہلے ہوجاتی ہے۔ یہ آج کل کے اہل عقل، بلی عقل نہیں ہیں۔ باغ والے نے آتھ دی سنتر سے نذر کئے۔

ہواخوری ہے لو منے میں احقر ہے فرمایا جی نے ایک چلدسکوت ایجاد کیا ہے۔ اس کے متعلق منٹی عزیز الرحمٰن صاحب ساکن انچولی شلع میر ٹھ کا خواب (اس خواب کا خلاصہ المغطی میں فرکور ہے) بھی آپ نے منا عرض کیا جی ہاں سنا ہے اور کیسا صریح خواب ہے ۔ فرمایا لوگ جھے کہتے ہیں کہ ہڑا سخت کام لیتا ہے یہ چلہ ایسا ٹکالا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے اس میں آ دی کا کیا جی گھرائے گا۔ میں نے کہا جی اس کا گھرائے گا جس کا جی خالی ہے اور ذاکر کا تو جی خالی نہیں ہوتا۔ اس کا اس میں اور جی خالی نہیں ہوتا۔ اس کا اس میں اور جی گھرائے گا جس کا جی خالی ہے اور ذاکر کا تو جی خالی نہیں ہوتا۔

الحمد للد متقد مین کی سنت زندہ ہوتی ہے۔ا گلے لوگ تو بردی بردی مختنیں لیتے تھے۔احقرنے عرض کیا۔ کیا چلے سکوت بھی پہلے کسی نے کرایا تھا۔ فرمایا نہیں یہ چلہ تو نہیں کرایا۔ مگر قلت کلام کے بردے بردے اہتمام کئے۔اور سخت تا کید کی ہے۔اب یہ انتظامی امرہے کہ پہلے اور طرح سے اس کے امراب یہ صورت تبحویز کی گئی ہے۔

ہوا خوری سے اوٹ کر بالائے قلعہ مصل معدشانی کہند حافظ اسحاق صاحب کے مکان پر

پہنچ۔ان کے یہاں اس وقت دعوت تھی (اس دقت ایک گھنشہ دن چڑھا تھا اور پونے آٹھ بجے تھے ) انہوں نے زنانہ مکان میں فرش وغیرہ کر بھا تھا۔ پر دہ کرا کر وہاں بٹھایا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔صرف پانی گرم ہور ہاہے۔تو کسی نے کہا کہ ابھی تو پانی ہی گرم ہور ہاہے۔صاحب خانہ نے کہانہیں حضرت کھانا بھی تیارہے ہاتھ دھونے کے لئے پانی گرم کیا جارہاہے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ بید بتداری کا اثر ہے کہ جیسے کہاد سے کرلیاان حافظ صاحب نے وقوت کی تھی تو میں نے کہا کہ کھانا سورے مل جائے۔ چنا نچہ بہی کیا۔ اور کھانا تیار ہے۔ اہل دنیا ایسا بھی نہ کرتے وہ تو وہ تو دمہمان کے تابع نہیں ہوتے بلکہ مہمان کو اپتا تابع بنی نہ کرتے وہ تو اپنی بات ہے مقصود تو مہمان کوراحت پنچانا ہے۔ پھراس کی راحت اس میں ہو بحق ہے کہ وہ آزاور ہے یااس میں مقید ہوجائے۔ پس مسلمانوں کا طریقہ تو ہیہ کہ سیدھا میں ہو بحق ہے کہ وہ آزاور ہے یااس میں مقید ہوجائے۔ پس مسلمانوں کا طریقہ تو ہیہ کہ سیدھا مادہ کا م کرلیا۔ مہمان سورے کھانا چاہتا ہے تو جو سہولت سے تیار ہو سکا۔ اسی وقت تیار کر دیا۔ حافظ صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ کھانا سورے ملے اور یہ جب مکن ہے کہ پچھ تکلف نہ کیا جائے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ کچیزی پکوالی جائے۔ انہوں نے اس کو بخوشی منظور کرلیا یہ ہے دعوت جس جائے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ کچیزی پکوالی جائے۔ انہوں نے اس کو بخوشی منظور کرلیا یہ ہے دعوت جس مے قلب کو بنتا شت ہوتی ہے۔ پھر ہاتھ دھلائے گئے اور کھانا لا یا گیا تو یہ کھانے تھے۔ شور با۔ حافظ ہے گئے در کھانا لا یا گیا تو یہ کھانے ہے۔ میں کا وعدہ ہے ان ویک کہوری کے بیا و زردہ۔ اور بالائی۔ حضرت نے فرمایا۔ سے ان اللہ یہ پچیزی پکائی ہے جس کا وعدہ تھا۔ نئی مردئی۔ کے اور کھانا لا یا گیا تو یہ کھانے ہے۔ کھرا کی کیسے گئے۔ دردہ۔ اور بالائی۔ حضرت نے فرمایا۔ سے ان اللہ یہ پچیزی ہے۔ کمال کیا یہ کھانے اسے سورے یک کیسے گئے۔

رات سے سامان کیا ہوگا۔ سارے گھرنے بڑی تکلیف اٹھائی۔ میں نے تو سہولت کے لئے کھیڑی تجویز کی تھی۔ گروالول نے کمال ہی کر دیا کہ اپنے من مانے کھانے بھی پکائے اور جو میرک غرض تھی کہ سویر سے لل جائے وہ نہ جانے دی آج نگر تشم کی کھیڑی کھائی۔ خیر مزہ تو زیادہ ای میرک غرض تھی کہ سویر سے لل جائے وہ نہ جانے دی آج نگر میری تو عادت جاء پینے کی نہیں ہے گرمیز بان کی طیب خاطر کے لئے ایک گھونٹ ہے لیتا ہوں۔
طیب خاطر کے لئے ایک گھونٹ ہے لیتا ہوں۔

اورسب حضرات پئیں۔مولا ناشبیراحمہ صاحب دیو بندی کا ذکر دیر تک ہوتا رہا۔ ایک خواب بھی ان کا بیان فر مایا۔خلاصہ اس کا پیتھا کہ دیکھا کہ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ عایہ وسلم رونق افروز بیں اور دیگرا کا بربھی بیں۔ جیسے حضرت گنگو ہی اور حضرت حاجی صاحب اور مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔مولوی شہیراحمہ صاحب نے کھڑے ہوکر دعظ کہا اور وہاں ایک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ مولا تا کے وعظ ہے اس میں جان پڑگئی اور وہ ان کے سائے آکر تڑ ہے لگا۔ حضور سرور کا کتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کے بعد فر مایا کہ اس آ بت کے معنیٰ بیہ و تے تو اچھا تھا۔ اور اس کی تقید اِق ویگرا کابر نے بھی کی۔ فر مایا حضرت والا نے کہ بیہ فواب مجھ ہے کہا گیا تو میری ہجھ میں اس کے بعض اجزا کی تعبیر نہیں آئی تھی مگر بعد میں آگئی۔ مثلاً جنازہ کے المحضے اور تڑ ہے ہے مراد یہ بچھ میں آئی کہ مراد مایوس العلاج مریض ہے ان شاء اللہ مولا نا ہے ایسوں کو بھی نقع ہوگا۔ پھر فر مایا تجب ہے ، کہ فلاں صاحب کے بعض اعزاء حتی کہ ان مولا نا ہے ایسوں کو بھی نقع ہوگا۔ پھر فر مایا تجب ہے ، کہ فلاں صاحب کے بعض اعزاء حتی کہ ان میں کے اہل علم بھی ان کے اس موجودہ غداق کے خلاف ہیں۔ اور اس کے مانع ہوتے ہیں۔ طال تکہ اہل علم بھی ان کے اس موجودہ غداق کے خلاف ہیں۔ اور اس کے مانع ہوتے ہیں۔ طال تکہ اہل علم بھی نہیں ہونا جا ہے ۔ بلکہ مرسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا جا ہے ۔ بلکہ یہ مسلمان میں بینہ ان ہونا ہونہ ہوں کی طرف کھینچتا ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تھانہ بھون اور رائیور میں بالکل فرق نہیں کر تا۔ اور رائیور میں بالکل فرق نہیں کہ میں ان کورائیور کی طرف کھینچتا ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تھانہ بھون اور رائیور میں بالکل فرق نہیں کہ میں ان کورائیور کی طرف کھینچتا ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تھانہ بھون اور رائیور میں بالکل فرق نہیں کر تا۔

لیکن بھی جیسے طبیعت والے کے لئے مولا ناعبدالرحیم صاحب کیسے اخلاق تربیت کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ جب میں جاتا ہوں تو وہ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا حضرت والانے کس کے لئے ایک وفعہ تو میں بھی کھڑا ہوجاتا ہوں۔ پھرنہیں کھڑا ہوتا۔ اور دیکھی تعظیم نہیں مگڑا ہوتا۔ اور فیم کھڑا ہوتا۔ اور فیم لاگر کھی غلبہ محبت ہوا تو کھڑا ہوگیا۔ ورنہ ایک دفعہ بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ اور فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ان کواس (بعنی مولا نانے) چھڑا یا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا گروتو ت سے کہتا ہوں کہ میں نہ ہوتا تو وہ صاحب دیو بند میں ندر ہے۔ ان کے خیالات دوردور کے تھے۔

کھانے سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو سامنے بادشاہی پرانی معجدتھی۔ یہ بہت او پنج پردا تع ہے۔ اور آس پاس اس کے آبادی باتی نہیں ہے۔ لوگ حضرت کو معجد کے اندر لے گئے۔ معجد کی فضا اور غیر آباد جگہ د کیے کرفر مایا یہ معجد تو رہنے کی جگہ ہے۔ یہ تو اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے (راقم کہتا ہے کہ اس کی حضرت کو نہایت درجہ تر پ ہے کہ تنہائی کا موقع ذکر کے لئے لیے۔ بقولیکہ ایسی جگہ ملے کہ کوئی بھی وہاں نہ ہو ہیں ہوں صنم ہو اور کوئی درمیاں نہ ہو چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون میں بعد مغرب ایک ذاکر خوش الحانی کے ساتھ ذکر کر رہے ہے۔ اور احتر حضرت کو پنگھا جمل رہا تھا۔ حضرت بارباراس کی طرف و کھتے تھے۔ اور حسرت کے لیجہ میں فر مایا کہ بعض کوئی تعالی نے ای واسطے بیدا کیا ہے کہ ذکر کر ہیں۔ وعا کیجے کہ یہ دولت مجھے لیجہ میں فر مایا کہ نے اس واسطے بیدا کیا ہے کہ ذکر کر ہیں۔ وعا کیجے کہ یہ دولت مجھے

بھی نصیب ہو۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت کا اٹھنا بیٹھنا۔ چلنا بھرنا۔ جا گنا سونا۔ بھی ذکر بی ہے۔ فر مایا

یہ سب بچھیج گر ذکر لسانی کو بھی تو بی چاہتا ہے۔ یہا بسے درد کے لہجہ سے فر مایا کہ احقر کے آنسونکل

آئے۔ایسے بی بہت سے موقعوں پر جہال تنہائی اور یکسوئی کا موقعہ بواتو فر مایا کرتے کہ بیتو رہنے

گی اور اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے ) اس کے بعد فرودگاہ میں پنچے۔اس وقت ذرا فرصت تھی۔ خواجہ
صاحب نے اپنا وہ مضمون سُنایا جوالکلام الحن کی تنہید میں مقفا لکھا تھا۔ جس میں اکیاون قافئے
بازار ، بھر مار ، گزار ، وغیرہ تھے۔اس کاختم ایک دعا پرتھا جس کے آخر میں تہجوی تحتیا الانھاد
سے فرمایا کہیں تو ہار۔ آب تو انہار ہیں۔

اور فرمایا آپ نے اپنی عمبارت کوعر بی کے''انہار'' پرختم کیا۔ میں نے انہار کوار دوکر دیا۔
اور خواجہ صاحب نے اپنی مثلث نعت مصنفہ حال بھی سائی جس کا مطلع ہے ہے۔
ہو نعت بشر کیا کوئی شایانِ محمد ہے۔ ہے خود ہی خدا جبکہ ثنا خوان محمد
ہیں اور میر ہے باپ ہول قربانِ محمد میں میں اور میر ہے ہا۔

( ) اور جملہ حضار مجلس بہت محظوظ ہوئے اسمیں ایک رہ بھی ہیت تھا۔

( ) حق قوت فیضانِ محمد ایمان سے مشرف ہوا شیطانِ محمد ایمان سے مشرف ہوا شیطانِ محمد محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیربندش بیٹہ ہوب ہے،ان دونوں لفظوں کا اقتران بہت

عوصمون بالکل سجی ہے۔ گریہ جوڑ ایسا آنا پڑا ہے کہ خواہ تخواہ دل میں ( ) ہے اور اس میں مجھے کچھ خالف کے اعتراض کا خیال نہیں بلکہ یہ طبعی ادب کا مقصود ہے۔ کہاں شیطان اور حضور کا تام مبارک (صلی اللہ علیہ وسلم ) سج جانے حضور کی تعلیم کی نسبت کرنا بھی دل میں کھٹکا کرتی ہے۔ گو ضرور تاکی جاتی ہے کیونکہ کہاں حضور کی شان اور کہاں نعل جیسی مبتندل چیز اور لفظ شیطان کو تو کیا کہوں۔ میری کچھ ایسی طبیعت ہے کہا گرتح رہم کہیں ایک لفظ وہ آتا ہے جس کے معنی فتیج کے موں اور دومراوہ جس کے معنی حسن ہوں تو میں حتی الامکان دونوں کو جی نہیں کرتا کم ہے کم بیکرتا ہوں کہ دونوں کو جی نہیں کرتا کم ہے کم بیکرتا ہوں کہ دونوں کو جی نہیں کرتا کم ہے کم بیکرتا ہوں کہ دونوں کو جی نہیں کرتا کم ہے کہ بیکرتا ہوں کہ دونوں ہوا شیطاں بھی جو تھا آپ کی ہمرا ہیں ہو تھ درت حق قوت فیضان محمد مومن ہوا شیطاں بھی جو تھا آپ کی ہمرا ہیں اس کو حضرت نے پہند فر مایا۔

(صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کو حضرت نے پہند فر مایا۔

سوال؟ لولاك لما خلقت الافلاك.

ایک شخص نے ہاتھ جوڑ کرع ضرایا کہ پانچوں نماز کے وقت میں میرے ایک درد ہوتا ہے مطلب بیتھا کہ کوئی عمل بتا دیجئے۔) فرمایا وہ درد نماز ہی میں ہوتا ہے یا خارج نماز کے بھی۔ کہا خارج نماز کے بھی ہوتا ہے۔ فرمایا بیقو علامت ہے مرض کی کسی شیطان یا جن کا الر نہیں معلوم ہوتا کسی طبیب سے رجوع کیجئے۔ عرض کیا طبیب کی طرف رجوع کیا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ مرض نہیں ہے۔ فرمایا کئی طبیبول سے رائے لیجئے۔ اگر سب بہی کہیں تو میں عاضر ہوں بو نے بارہ بج کے قریب حضرت والا زنانہ مکان میں استراحت کے لئے تشریف لے گئے بعد نماز ظہر حافظ لقاء اللہ صاحب کی جیشک میں تشریف نے بارہ ہے۔ آئ ڈاک عالبانہیں آئی تھی اس وجہ سے فرصت تھی۔ ماضرین سے نہایت سے تکلفی سے پر تکلف یا تمیں کرتے رہے۔ حافظ لقاء اللہ صاحب کا صاحب کا صاحب کا عاصرین می عرتقریبا چار یا بچے سال کی ہوگی۔ وہ نہایت ہی باتون اور ہردلسزیز اواوالا صاحب کا صاحب کا عاصر ادو آگیا جس کی عرتقریبا چار یا بچے سال کی ہوگی۔ وہ نہایت ہی باتون اور ہردلسزیز اواوالا صاحب کا حد میں

سبالوگ اس بنس بول رہے تھے۔حضرت بھی اس سے ملاعیت مزاح فر مارہے تھے حتی کے قلم حضرت کے ہاتھ بیس تھا سیابی سے اس کے داڑھی ہو نچھ لگائی اور فر مایا جاؤگھر میں جاکر آئے تھے دیکھو۔ایک پلیٹ میں کسی سوداگر نے تقریباً نجیس پیڑے بھیجے اور کہا کہ بیآ ب کے اور آپ کے ہمراہیوں کے لئے ہیں حضرت نے لانے والے سے فر مایا آپ خودتقیم کرویں اور جو بچیں وہ میرے یہاں بھیج دیں میں تقییم کابارا ہے او پڑھیں رکھتا۔

آئ شام کی دعوت ایک غریب عورت کے یہاں تھی۔ یہ بی دھزت سے بیعت تھیں اور مدت سے اس تمنامیں تھی کہ حضرت کو مع ہمراہیان کے اپنے مکان پر بلا کر کھانا کھلا وُں اور بعد ظہر کے انہوں نے دریافت کرایا کے کھانا کی وقت کھائے گا۔ چونکہ آئ رات کو وعظ ہونے والا تھا۔ اس واسطے فرمایا کہ میں تو کھانا بعد وعظ کے کھاؤ گا۔ ہمراہیان چاہیں تو بعد مغرب کھالیں۔ بھر فرمایا اگر سب کا اجتماع ہی مقصود ہے تو ایک بیصورت ہے کہ عصر کے وقت سب کو کھلا دیں۔ میں بھی اگر سب کا اجتماع ہی مقصود ہے تو ایک بیصورت ہے کہ عصر کے وقت سب کو کھلا دیں۔ میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ اس صورت میں وعظ کے وقت تک اس کی گرانی ندر ہے گی۔ گراس کی شریک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ اس صورت میں وعظ کے وقت تک اس کی گرانی ندر ہے گی۔ گراس کی صورت یہ ہے کہ صرف ایک چیز مثلاً وال پکالیں۔ در منامیر کے وقت کھانا تیار نہیں ہوسکتا۔ وہاں سے جواب آیا کہ آپ تو عصر کے وقت کھالیں اور ہمراہیان بعد مغرب کھالیں گرانی کو حضرت نے بہند کیا اور فرمایا کہ سمجھ بھی بڑی نعت ہے ہیں انچھی تجویز ہے۔

### ۲۲صفر ۱۳۷ه ۱۳۷۷ نومبر ۱۹۱۸ سه و یوم چهارشنبه

شب چہارشنبہ میں بعد نماز عشاءاا بجے تک درگاہِ مخدوم صاحب میں وعظ جمال الجلال ہوا۔جس کواحقر نے منبط کیا۔

فیری نماز میں حضرت والا نے سورہ ملک اور سورہ دیر پڑھی ہے ہے ہے من پرنماز فیر ختم ہوئی اور طلوع اس دوز ہوئی کر 80 منٹ پر تھا۔ بعد نماز فیر ہوا خوری کے لئے بجانب جنوب تشریف لیے گئے۔ ہوا خوری کے دفت ایک خفس ایسے ساتھ ہوتے تھے جو تمام پائی بت سے واقف ہوں وہ آگے ۔ ہوا خوری کے دفت ایک خفس ایسے ساتھ ہوتے تھے جو تمام پائی بت سے واقف ہوں وہ آگے آگے ہوتے اور ہر جگہ بتاتے جاتے تھے کہ یہ فلال مجنی کا مزار ہے اور یہ فلال خض کا باغ ہے دغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اور کہیں کہیں مزار دل کے اندر بھی لے جاتے تھے ۔ چنا فیاس وقت ایک بزرگ حاجی و کی محمد صاحب نام کے مزار میں حضرت کو لے گئے ۔ مزار کے در میں دعاء وقت ایک بزرگ حاجی ولی محمد صاحب نام کے مزار میں حضرت کو لے گئے ۔ مزار کے در میں دعاء السلام عملیہ کے واقع جاتی ہوئے لوٹ آئے بھر حافظ جمال صاحب میں یعنی قلندر پڑھتے رہے ۔ بعد از ال السلام عملیہ کے مزار پر گذر ہوا۔ بدستور سابق وہاں بھی گئے اور ایک منٹ میں حضرار ہیں ۔ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدین کے مزار ہیں ۔ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدین کے مزار ہیں ۔ حالا صاحب کا نام سالار فخر الدین تھا۔ اور والدہ ماجہ ہی کا نام جیلہ تھا۔ یہ بی بی حافظ تھیں۔ مزار والد صاحب کا نام سالار فخر الدین تھا۔ اور والدہ ماجہ ہی کا نام جیلہ تھا۔ یہ بی بی حافظ تھیں۔ مزار بین ہی اللہ صاحب کا نام سالار فخر الدین تھا۔ اور والدہ ماجہ ہی کا نام جیلہ تھا۔ یہ بی بی حافظ تھیں۔ مزار انہیں کے نام سالار فخر الدین تھا۔ اور والدہ ماجہ ہی کا نام جیلہ تھا۔ یہ بی بی حافظ تھیں۔ مزار انہیں کے نام سالار فخر الدین تھا۔ اور والدہ ماجہ ہی کہ بجائے جیلہ کے جمال کردیا گیا ہے اور

عنن العزيز

عافظ جمال كامزار كهاجا تاہے

نہ ہر زن، زن ست و نہ ہر مرد، مرد! ہے خدا ن انگشت کیاں نہ کرد

پھرابراہیم لودھی بادشاہ کے مزار پرگذر ہوا۔ اس مزار کی صورت سے ہے کہ ایک میدان میں

صرف ایک چیوز ہے پراونچا سا بنا ہوا ہے کسی وقت میں اس کے نشانات ناپید ہوگئے تھے۔ سرکار

اگریزی نے یہ چیوزہ بنوا دیا ہے۔ اس مزار پر فرمایا سے استے بڑے میدان میں اسلیے ہی ہیں

(مطلب سے تھا کہ فقراء اور اہل اللہ مرنے کے بعد بھی اسلیخ نہیں دہتے جہاں ایک بزرگ کا مزار

ہونے کے اس میدان میں تہاہی مہون ہیں خدم وشتم سب ہی الگ ہوگئے۔

ہونے کے اس میدان میں تہاہی مہون ہیں خدم وشتم سب ہی الگ ہوگئے۔

ہونے کے اس میدان میں تہاہی مہون ہیں خدم وشتم سب ہی الگ ہوگئے۔

پھر فرمایا یہ بادشاہ سلماء میں ہے ہیں ہمارے اکابرہے ان کو خاص تعلق تھا۔ اثناء راہ میں ایک ہندو کے باغ پر گذر ہوا۔ جو بہت بڑا تھا اور اس کے اندر تالاب بھی تھا۔ راستہ اس کے اندر کو بھی تھا۔ اور باہر باہر بھی تھا۔ راہتمانیدہ نے کہا کہ یہ باغ نہایت پر فضا اور و یکھنے کے قابل ہاور تفریح کی جگہ اس کے اندر کو چلئے گایا باہر باہر۔ فرمایا اس وقت کا جنگل میں آتا سر وتفریح کے لئے تھوڑ ابنی ہوتا ہے۔ بالقصد تو غرض منزل کا پوراکرنا ہے۔ ضمتا ادھراُ دھر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اس باغ کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہان مزخر فات سے وحشت ہوتی ہے۔ باہر باہر چلئے۔

والیسی میں قاری عبد السلام صاحب مرحوم کے مکان پر پہنچ۔ حضرت والا نے قاری صاحب کی صاحبز اویوں ہے اس کا وعدہ فر مالیا تھا۔ آ دھے گھنٹہ کے قریب وہاں بیٹھے اور زبانہ مکان میں بطور تعزیت بھی تشریف لے گئے۔اور وہاں سے اٹھ کر ۹ بجے مکان پرواپس پنچے۔

چونکہ سال گذشتہ میں پورب کے تمام سفر میں احقر ساتھ رہاتھ اسال بھی خواہہ صاحب
کی رائے بہی تھی۔ اور دیگر بعض موافع ایسے موجود تھے کہ بار بار ہمت کرتا گررہ جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے اس کو حضرت کے ساتھ جانے والا صاحب نے اس کو حضرت کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے بیھی ہمت نہیں کرتے۔ احقر نے عرض کیا کہ میری تو دلی خواہش ہے گراس وقت میری عام صحت اچھی نہیں ہے خصوصا آئکھوں کی حالت کئی مہینہ سے ایسی ہے کہ ذرامحت کی متحمل میری عام صحت اچھی نہیں ہے خصوصا آئکھوں کی حالت کئی مہینہ سے ایسی ہے کہ ذرامحت کی متحمل میری عام صحت اچھی نہیں ہے خصوصا آئکھوں کی حالت کئی مہینہ سے ایسی ہے کہ ذرامحت کی متحمل میری عام سے بار بارڈ کھاتی ہیں۔ خاص کر منینہ میں ذراسی ہے اعتدالی ہونے ہے آشوب فوران تی آ جاتا ہے اور سفر میں بے اعتدالی ضروری اور بھتی ہے۔ نیز سرمائی سامان بھی میرے پاس اس وقت کافی

نہیں ہے اور نہ آئی جلدی تیار ہوسکتا ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا تم میری رضائی لے لو پچھ کیڑا اپنے پاس موجود ہے سفر میں اس سے کام چل جائے گا۔اور گھر والے بُرے بھلے گذر کر ہی لیں گے۔

ربی آنکھ کی حالت سویہ کرنا کہ سونے کا وقت مقرر کر لینا۔ فرمایا حضرت والانے کوئی
معمول اختیاری نہیں رہتا۔ فرض سیجئے کہ ریل میں ہوئے۔ یاریل میں سوار ہونے کا وقت آدھی
رات کا ہے تو سونا کیے ممکن ہے۔ لہذا یہ خیال تو دور رکھنا جا ہے کہ بے اعتدالی نہ ہوگا۔ اور بے
اعتدالیوں کا تخمل ہو تب تو ارادہ کیا جائے ورنہیں۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا تو ملفوظات وغیرہ
یوں ہی جا کیں گے۔

فرمایا جاؤ۔ ہمارا تو غدیب ہی ہیہ ہے کہ آزاد رہنا جاہئے اور کسی کام کے پیجھیے نہ بڑنا چاہئے۔ ہمولت سے ہموجائے تو ہوجائے۔ ورندا لگ دل کواس سے کیوں نگایا۔ احقر نے عرض کیا کہ میں جیران ہوں کہ کیا کروں ، دل یہی جاہتا ہے کہ ہمر کاب رہوں۔ مگر موافع کو دیجیتا ہوں تو ہمت بہت ہوجاتی ہے۔

فرمایا بیدد یکھنا جاہنے کے مواقع قوی ہیں یاضعیف۔آگرضعیف ہوں تو ہمت ہے کام لینا جاہئے۔اوراگرقوی ہوں تو دل کو پریٹان کرنانہیں جاہئے۔عرض کیا جہاں تک غور کیا مواقع تو قوی ہیں۔فرمایا تو وہ کام جاہئے جس میں راحت ہو۔ پریٹانی میں پڑناٹھیک نہیں۔ پھرفر مایا کہ استخارہ کیا جائے۔

خواجہ صاحب نے احقر ہے فرمایا۔ بس ارادہ کی کسر ہے۔ ہمت کرو۔ اور ارادہ کردو۔ پھر استخارہ بھی کرلو۔ استخارہ سے بیہ ہوگا کہ ای شق بیس یعنی جانے ہی میں بہتری کی صور تیں نکل آئیں گی۔ فرمایا حضرت واللہ نے کہ بہطریقہ استخارہ ارادہ سے پہلے چاہیے۔ تا کہ ایک طرف قلب کو سکون بیدا ہوجائے۔ اور اس طرف کا ارادہ کیا جائے۔ اس میں لوگ بردی غلطی کرتے ہیں۔ مسکون بیدا ہوجائے۔ اور اس طرف کا ارادہ کیا جائے۔ اس میں لوگ بردی غلطی کرتے ہیں۔ مسلون بیدا ہوجائے دہ کہ ارادہ سے اول استخارہ کرنا چاہیے۔ پھر استخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح بیدا ہوجائے وہ کام کرنا چاہیے۔ احقر نے سوال کیا کہ رات کا وقت ہونا استخارہ کے لئے میں ترجیح بیدا ہوجائے وہ کام کرنا چاہیے۔ احقر نے سوال کیا کہ رات کا وقت ہونا استخارہ کے لئے صروری ہے۔ فرمایا نہیں۔ بیصرف ایک رسم ڈال لی ہے صلوٰ قالاستخارہ کے بعد نہ سونا ضروری ہے۔

اور نہ رات کی قید ہے۔ کسی وقت مثلاً ظہر کے وقت دور کعت نقل پڑھ کر دعاء مسنونہ پڑھے۔ اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہو کر ہیٹھے۔

ایک دن میں جا ہے گئی ہی باراسخارہ کرے۔خواجہ صاحب نے عرض کیا۔اسخارہ بھی ہوگا

اور حصرت دعا کردیں کہ ارادہ سفر ہی کا ہوجائے۔اور تر دوات اور موانع رفع ہوجا کیں۔ فر مایا جبکہ

دونوں جانب کے مقتضیات موجود ہیں۔اور دونوں طرف نفع وضرر کا احمال ہے تو ایک جانب کو

متعین کر لیمنا کیا معنی۔اس دعا میں کیا حرج ہے کہ اللہ جو بہتر ہواس کا سامان کرد ہے ہے۔اور آپ

استخارہ ہے اس قدر کیوں گھبرانے ہیں۔استخارہ کی دعا کا حاصل تو بھی ہے کہ جو بہتر ہواس کی

تو فیق د ہے اور اس میں یہ لفظ ہے:"شہ د صنبی به" یعنی قلب کواس امر خیر کے ساتھ سکون بھی

د ہے ۔

پھر فرمایا بیدا یک خفی ہے اوبی ہے جھزت حق جل وعلا کے ساتھ کداستخارہ سے گھبراتے ہیں۔ حقیقت اس کی بیہ ہے کہ اظمیران نہیں ہے کہ حق تعالی جوکریں گے وہ خبر ہی ہوگا۔ بس اسپینا ونہن میں جس جانب کو خبر قرار دے لیا ای کو خبر سجھتے ہیں۔ تب ہی تو تر دید کے لفظ کونہیں اختیار کرتے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا

#### "دركار خير حاجت 👺 اسخاره نيست

ساتھ رہنے اور ماغوظات و مواعظ صبط کرنے میں جانب شرکا اختال ہی کہاں ہے۔ یہ توخیر ہی خیر ہے۔ ہمیں کوئی بہلوشرکا نہیں معلوم ہوتا۔ پھر تر دید کیسے کی جائے۔ فرمایا یہ خوب کمی ہرکام مستلزم خیر و شرکو ہوسکتا ہے اس میں ایک جانب آپ نے متعین کیسے کرلی۔ ویکھے حضرت نسب رضی اللہ تعلیہ وسکتا ہے اس میں اللہ علیہ وسکم نے ذکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے با وجوداس کام میں رضا نبوی ہونے کے جس کے خیر ہونے میں کھے شبہ ہی نہیں ہوسکتا۔

عرض کیا" لاحتی استشیر رہی" نیعنی میں ابھی پھیمیں کہتی جہت کک کواپے رب ہے۔ استشارہ بند کرلوں۔ اور استفارہ کیا فرمائیے۔ یہ کیا موقع استفارہ کا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہرکام میں احتال خیروشر کا ہوسکتا ہے۔ حتی کہ ایساصر تک نیک کام بھی ستزم شر ہوسکتا ہے۔ اس اور استفارہ کی ہوتو یہ نکاح اور اس طرح کہ مثلاً نکاح کے حقوق ادانہ ہوں۔ خدمت واطاعت میں کی ہوتو یہ نکاح اور

باعث وبال ہو۔ اس واسطے حضرت زینب نے استخارہ کی ضرورت بھی عرض کیا دعا میں تو مسنون کی ہے کہ جو ما نگنا ہوجن م کے ساتھ ما نگے نہ کہ تر دید کے ساتھ ۔ فرمایا یہ ہردعا میں نہیں ہے کہیں جزم چاہئے اور کہیں تر ددہو۔ اور قرائن کمی ایک شخص کے دانتے نہ ہوں تو اس میں تو دیو۔ اور قرائن کمی ایک شخص کے دانتے نہ ہوں تو اس میں تو دعا تر دید کے ساتھ چا ہے۔ اور اگر قرائن ہے کمی ایک شق کا خرہونا دائے ہو جو جائے یا شرہونا تو دعا بلا تر دید چاہئے۔ دیکھے مریض کے لئے دعاء صحت کی ما نگی جاتی ہو۔ لئے ہو جائے یا شرہونا تو دعا بلا تر دید چاہئے۔ دیکھے مریض کے لئے دعاء صحت کی ما نگی جاتی ہو جائے یا شرہونا تو دعا بلا تر دید چاہئے۔ دیکھے مریض مرد ہا ہے تو ظاہر سے ہے کہ ذندہ رہنا اچھا ہے۔ کیونکہ دو اعمال صالحہ کرے گا خلق اللہ کو اس ہے فائدہ بھی صحت کے اس واسطے اس کی صحت کی دعا مائٹیں گے۔ اور اگر ایک شخص ہے کہ اس ہے فائدہ بھی سے اس واسطے اس کی صحت کی دعا مائٹیں گے۔ اور اگر ایک شخص ہے کہ اس ہے فائدہ بھی گئیں گے۔ مثلاً یوں کہیں صحت کے اس واسطے اس کی صحت کی دعا مائٹیں گے۔ مثلاً یوں کہیں گئے کہ اے اللہ اگر اس کے لئے اور مخلوق کے لئے اس کا زندہ رہنا اچھا ہو تو اس کو صحت دے گئیں ہو جاتی میں اور بہی محل ہے اس کا دید میں اور بہی محل ہے اس کا دید عیں اور بہی محل ہے اس کا دید میں اور بہی محل ہے اس کا کہ شریعت میں ایک جائے تو تھم ہے:۔

لا بقل اجد کسم اللهم اغفولی ان شنت وارحمنی ان شنت اس میں تردید سے منع کیا گیا۔ اورادھراسخارہ مسنون ہان میں تطبیق یہی ہے کہ جس امر میں تر دوہواس میں دعا تردید کے ساتھ مائے۔ ہردعا میں جزم سیح نہیں۔ ہزم تو ہزم بعض دعا میں تردید کی بھی اجازت نہیں بلکہ اس سے ممانعت ہے۔ دیکھوتی تعالی نے حضرت توح علیہ السلام کوقوم کے لئے دعا کرنے سے منع فرمادیا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون.

یہال اس کی بھی گنجائش نہ تھی کہ یوں دعا کی جاتی کہ یا انتدا گرآپ جا ہیں تو ان کو بخش د بیجئے۔ پھر فرمایا حضرت والانے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بہت باریک بات ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیامنہ ہے کسی کا کہ حق تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی کرے۔

. (محم<sup>مصطف</sup>ی راقم ملفوظات کہتا ہے کہاستخارہ کے متعلق ای سفر میں میں دوملفوظات اور ہوئے ہیں۔ایک پانی بت میں ادرا یک گور کھپور میں نقل کیا جائے گا۔تا کہ استخارہ کا بیان جامع ہوجائے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم

گورکھپور میں ایک شخص نے استفارہ کا طریقہ دریافت کیا تو فرمایا صلوٰۃ الاستخارہ لیجن دونفل پڑھ کرسلام پیمیر کردعا استخارہ پڑھے۔ پھر قلب کی طرف رجوع کرے سونے کی ضرورت نہیں اورا کیک دفعہ بھی کافی ہے حدیث میں تو ایک دفعہ ہی آیا ہے اور پہلے ہے اگر کسی جانب اپنی رائے کور تجان ہوتو اس کوفنا کردے۔ جب طبیعت میسوہوجائے تب استخارہ کرے اور یوں عرض کرے کہ اے اللہ جومیرے لئے بہتر ہووہ ہوجائے اور یہ دعا مانگنا اردو میں بھی جائز ہے لیکن حضور علیہ ہے کے الفاظ بہتر ہیں۔

واقعہ ۱۳۵۲ صفر کے ۱۳۳۷ ہے بمقام پانی بت فر مایا استخارہ ہوتا ہے تر دد کے موقعہ پراور تر دد کے معتقب ہوتو استخارہ کے معنی بیہ ہیں کہ مصالح طرفین کے برابر ہوں اور جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخارہ کیامعنی۔ ایک طالب علم دواستفتاء لائے ان کو حضرت والائے بہت سرسری نظر ہے دیکھ کر ان ہے بچھا کہ بیسوال آپ کسی دوسرے کے سمجھانے کیلئے کرتے ہیں یا خود معلوم کرنے کیلئے ، کہا اپنے سمجھنے کیلئے۔ فرمایا تو تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ زبانی سوال سمجھنے میں جواب دیدوں گاتح ریا ہیں دیگتی ہیں۔ اتنادوت میرا کیوں ضائع ہو۔ کہا لکھ دیجئے کیونکہ باہر بھیجنا ہے۔

فرمایا آپ نے ابھی تو کہاتھا کہ اپنے واسطے ضرورت ہے اوراتی ہی ویر بیس ملیت گئے کہ باہر بھیجنا ہے۔ میں نے بھی کیسا بہچان الیا جھوٹ یو لنے کی کیا ضرورت تھی۔ جالا کیاں کی جاتی جیں استکنوں میں ۔ اس واسطے میں ہرسوال کے جواب کیلئے تیار نہیں ہوجا تا۔ کیونکہ کہیں مقصود مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوتی ۔ صرف دق کرنا۔ اور وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور کہیں اصل سوال کے بچ مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوتی ۔ صرف دق کرنا۔ اور وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور کہیں اصل سوال کے بچ مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوتی ۔ صرف دق کرنا۔ اور وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور کہیں اصل سوال کے بچ میں اپنے مطلب کے موافق اپنے بینے کیا جاتا ہے۔

تا کہ جواب مرضی کے موافق ملے۔ جب خوب چھان بین کرلیتا ہوں۔ تب جواب ویتا ہوں کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اور جب جواب ان کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں ایک قید اور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ بات بیان ہے رہ گئی تھی تا کہ تھم بلٹ جائے ایسے وقت میں ان کو بھی دق کرتا ہوں اور اگر یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ صرف شرارت ہے اور ابنا کام نکالنا ہے تو جواب سے مطلقا ہی انکار کردیتا ہوں اور کہد دیتا ہوں کہ جاؤ میں نہیں یتا تا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم سائل کے تا بع بنیں کہ جس طرح جا ہے نچا کیں۔ آپ کو یہ فتو کی جس کے کیا ضروری ہے کہ ہم سائل کے تا بع بنیں کہ جس طرح جا ہے نچا کیں۔ آپ کو یہ فتو کی جس کے کیا ضروری ہے کہ ہم سائل کے تا بع بنیں کہ جس طرح جا ہے نچا کیں۔ آپ کو یہ فتو کی جس کے کیا ضروری ہے کہ ہم سائل کے تا بع بنیں کہ جس طرح جا ہے نچا کیں۔ آپ کو یہ فتو کی جس

پاس بھیجنا ہے اس کولکھ دیجئے کہ وہ خود براہ راست کی معتبر عالم سے بذر بعید ڈاک بو جھ لیں۔ آپ سفیر کیوں بنتے ہیں ڈاک کارستہ کھلا ہوا ہے دو بدیہ میں جواب ماتا ہے آپ طالب علم ہیں ہیں آپ کونھیے سے کونھیے سے کرتا ہوں کہ اپنے کام میں لگئے اور دوسروں کے قضیوں میں نہ پڑتے ہوالب علم کیلئے سے مشغلہ بخت مضر ہے۔ پھر فر مایا میر سے بہاں تھا نہ بھون میں ذاکر بن کوکسی کا سلام بہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے بس اپنے کام سے کام رکھو۔ ذکر وشغل کے لئے آئے ہویا دوسروں کے دکھڑے رونے کیلئے پھر فر مایا یہ سب تجاب ہیں جواس طریق میں مانع ہوتے ہیں۔ اس میں لوگ بوئ غلطی کرتے ہیں۔ اس میں لوگ بوئ غلطی کرتے ہیں۔ دوسروں کے سفیر بننے کوامر خیر اور موجب ثو اب بھی کرانکار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حسن خلق ہے جو مقصود اعظم ہے اس طریق کا حضرت سے تجاب ہیں۔ حجاب دو تم کے ہیں طلمانی اور نور انی ۔ یہ اشغال تجاب نور انی ہیں کہلوگ سمجھتے ہیں کہ کار خیر ہے اور ہے مانی خیر۔

ایک سمجھدارا در تعلیم یافتہ شخص نے ایک سوال کیا جس میں فتنہ کا احتمال تھا فر مایا فتو کی کی روے جائز ہے مگر تفقو کی کی روے مکر وہ ہے اور آپ جیسے نہیم شخص سے ایسا سوال مجمع میں کر ناسخت تعجب ہے۔

میدوال: مسلمان کے جنازہ میں ہندو بھی شریک ہوں تو کیسا ہے؟

**جواب**: فرمایا اگران کومنع کرنے پر قدرت ہوتو منع کرنا واجب ہے ۔اوراگر قدرت نہ ہوتو معذوری ہے دوسرے بر کس کواختیارہے۔

سهوال: اورمسلمان کوہندو کے جنازہ میں شرکت کرتا کیسا ہے اوران کے مردہ وغیرہ کے جلانے وغیرہ میں اعانت کرنا کیسا ہے؟

جواب: فرمایا یعلی تواختیاری ہے اس میں تو کوئی مجبوری بھی نہیں یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے۔
عرض کیا گیا بعض جگہ ہندومسلمانوں میں باہم ایساسلوک ہے کہ کی تتم کا نزاع نہیں ہے وہاں اتحاد
قائم رکھنے اور تالیف قلب کیلئے ایسا کیا جائے تو کیا حرج ہے۔فرمایا ایسی کیا دوتی ہے کہ امور خد ہمی
میں بھی شرکت کی جائے اور اگر یہی ہے تو ان کو قربانی میں بھی شرکت کی جونا جائے۔

سوال: عورت كامهر ذمهره كيا اوروه مركني توكيا كياجائية-

**جواب**: وه ميراث ہے در شكوديا جائے۔

سوال: مان اگراولا د کا دو دره ند بخشے اور مرجائے تو کیا کیا جائے۔

**جواب**: دودھ بخشوانے کی شریعت میں بچھاصلیت نہیں میصل رسم جہالت ہے اور دودھ یے

میں گناہ کیا ہوا جس کی معافی کی ضرورت ہواور بالفرض گناہ ہوا بھی تو بچہ نے ایسے وقت میں دودھ پیا ہے جبکہ وہ مکلّف نہ تھا تو اس کے ذمہ تو گناہ ہونہیں سکنا۔اگر ہوا تو ماں کے ذمہ ہوا تو الناای کومعاف کرانا جاہئے اولا دکے ذمہ تو کسی صورت سے معافی لازم آتی ہی نہیں۔غرضیکہ کہ میر محض رسم جہالت ہے۔

سوال: ایک جگہ کا امام مرتکب کہائر ہے اور بار باراس ہے توبہ کرائی جاتی ہے۔ مگر پھر مرتکب ہوتا ہے اس کے پیچے نماز ہوسکتی ہے اور اس کو امام بنانا چاہئے یانہیں۔ بیتوبہ اس کی صرف ریا کی ہوتا ہے اس دباؤے طاہر اتوبہ کر لیتا ہے کہ ذکال نددیا جاؤں۔ فرمایا یہ و کسے کہا جاسکتا ہے کہ توب دیا گ ہے۔ کسی کے دل کا حال حمہیں کیا معلوم یہ بناؤ کہ اس کے مقتدی کسے ہیں آیا خواص اور متقی ہیں یا وہ بھی اس کے ہم جنس ایسے بی بے احتیاط ہیں۔ عرض کیا کہ مقتدی دونوں قتم کے ہیں۔ فرمایا تو اس صورت میں عوام کی نماز تو ہو جائے گی اور مختاط لوگوں کی نماز مکر وہ ہوگی اور اگر اس کے عزل پر تقدرت ہوتو معزول کرنا واجب ہے اور اگر قدرت نہ ہوتو مجوری ہے۔

آج دن کا کھانا حافظ لقاءاللہ صاحب کے یہاں تھا۔ ایک بڑے کٹورے میں علیم یعنی کھیڑا خاص حضرت والا کے سامنے رکھا گیا ( کیونکہ حلیم حضرت کوم غوب ہے ) فر مایا اس کو بھی سب کو پہنچا دیا جائے۔ ایک برتن میں کھانا ہوتا ہے تو جھے تنگی ہوتی ہے اور دل گوارا نہیں کرتا کہ اسکیے کھایا جائے۔ اگر دو جارآ دمی ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ سب ہاتھ بڑھا کراس برتن میں شریک ہوجا کمیں۔ یہاں ایساممکن نہیں کیونکہ آدمی زیادہ جیں۔ سب اس برتن میں نہیں پہنچ سکتے ۔ چنا نچہ برتن اور منگائے گئے اور دہ علیم سب کو تھوڑ انھوڑ این جیایا گیا۔

## ۲۳ صفر کسساه یوم پنجشنبه ۲۸ نومبر ۱۸ ء

مغرب کی نماز میں سورہ تکاثر اور والعصر پڑھی ۔کل کے دن دو تخصوں نے حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی تھی ان سے حضرت نے فر مایا تھا کہ کل بعد مغرب میر ہے قریب آبیٹھنا تاکہ مجھے یاد آجائے چنا نچہ ایک شخص ان میں سے اس وقت مغرب کے بعد موجود تھے۔ کیکن حضرت سے ذرا سے دور بیٹھے رہے جب حضرت والا وظیفہ سے فارغ ہوکرا ٹھ کر چل دیئے تو وہ سامنے آئے اور عرض کیا میں حاضر ہوں۔ فر مایا میں جب اٹھ کر کھڑا ہوا تب آپ نے کہا میں نے آپ سے کیا کہا تھیں حاضر ہوں۔ فر مایا میں جب اٹھ کر کھڑا ہوا تب آپ نے کہا میں نے آپ سے کیا کہا تھا۔ عرض کیا جیٹھار ہا۔ فر مایا میں

نے کیا کہاتھا یمی ناکہ برے قریب آبیضا۔

عرض کیا بی ہاں مگروظیفہ کی وجہ سے پاس نہیں آیا اس کو میں نے خلاف ادب سمجھا۔ فرمایا بیمل قیاس برہوا آپ نے اپنے قیاس برتوعمل کیا کہ وظیفہ میں پاس جانے کوخلاف ادب سمجھا۔ اور میری تصریح بڑمل نہ کیا۔ انہوں نے اس بر بچھ دیر تک توسکوت کیا اور حضرت کو کھڑا رہنا بڑا۔ فرمایا جواب تو ملنا جا ہے سکوت تھیک نہیں۔ عرض کیا ادب کی وجہ سے میں پاس ندا سکا۔

فرمایا ایک بات کودوبارہ کہنے کی کیاضرورت ہے۔ یہی تواس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھااور میں اس کا جواب دے چکا کہ بیتصریح کے خلاف قیاس پڑمل ہوا۔ اس کا جواب کیا ہے وہ حیران ہوئے اور کہانلطی ہوئی نے رمایا جب آپ نے آج ہی ہے اپنی رائے پڑمل کیا تو آپ سے آئندہ کیاامید ہے کہ میرے کہنے پرچلیں محرض کیا آئی نلطی ہوگئی۔

فرمایا غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کو بھگتو ہیں تو اب کھڑا ہو چکا اب بیٹھنا مشکل ہے پھرفر مایا ہیں امتحان بھی تو کرتا ہوں کہ طلب کس بین کتنی ہے لیجئے استے ہی میں امتحان ہوگیا۔ بیہ کہہ کر حضرت چل دیے مسجد ہے روانہ ہونے کے بعد پوچھا کہ ایک صاحب اور بھی تھے وہ حضرت بھی جیں یانہیں مگر بچھ جواب نہ ملا فر مایا بس ہو چھی درخواست بیعت کی بیہ حالت ہے لوگوں کے طلب کی ایک صاحب موجود ہیں تو اس ہے طلب کی ایک صاحب موجود ہیں تو اس بے عنوانی کے ساتھ اور دوسرے موجود ہی نہیں جیں۔

جب حفرت مکان کے قریب بیٹی گئے تو وہ دوسر کے خص بھی لیکے ہوئے پہنچے اور کہا میں بھی حاضر ہوں میں وہیں مجد میں موجود تھا۔ درگاہ کے پاس کو کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت وظیفہ میں بھی جافر مایا سجان اللہ شکر ہے آئی ویر میں پنہ تو چلا کہ آپ بھی تشریف فرماہیں بیدان سے بھی بڑھ کر ہوئے وہ صاحب مجد میں تو موجود تھے اور آپ سرتماشہ میں تھے بید میرے کہنے کا قیمل ہے کہ میرے پاس آ میٹھ نا آئی دیر تک آپ کی ڈھونڈ ہوئی اس وقت تک بھی آپ کو سرتماشہ سے فرصت نہ ہوئی افسوں گویا یہ بھی میرے ذمہ ہے کہ طالبین کو ڈھونڈ تا پھروں مجھے کہاں تک یا در ہے اور میں کیوں یا در کھوں سے میر کے انتظار میں رہا۔ اور وظیفہ میں حضرت کے سامنے جانا گر حضرت نے بھے یا ذہیں فرمایا میں اس کے انتظار میں رہا۔ اور وظیفہ میں حضرت کے سامنے جانا میں سے بھی الگ ٹہلتا رہا۔

فرمایا کیامیں نے یاد فرمانے کا وعدہ کیاتھا آپ کویاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ میرے یاس آبیونا کیاس کے یہی معتی ہیں کہ الگ شیلتے رہنا اور میں آپ کو بلالوں گا۔ آپ

من العزيز \_\_\_\_\_ جلدموم

کوچاہئے تھا کہاہیے موجود ہونے کی اطلاع کردیتے۔

اول تو وظیفہ ہی کی حالت میں اطلاع کرناتھی اور یہ بھی نہ ہوا تو اتنا تو ہوتا کہ میں جیسے ہی اٹھا تھا فوراً سامنے آگئے ہوتے ۔ سامنے آٹا تو در کناراس وقت آپ کا پیتہ بھی نہ تھا میں مسجد ہے یہاں تک چلا آیا تب بھی آپ کا پیتہ نہ تھا جب میں نے خود ہی چھیٹر ااور شرکایت کی تو آپ نے خبر کی ۔ یہ طالبین ہیں حضرت طالب کا نام لینا مشکل ہے۔

فرمائے کس بات پردل پھلے۔ جائے میں صاف کے دیا ہوں سب یانی بت والے ان لیں کہ جس کو بیت ہوناہ و وہ دو مہینہ میرے یاس تھانہ بھون میں رہے۔ حفرت بیعت ہوکرکام کرنا تو دور ہے پہلے ضرورت ہے بیعت کی درخواست کرنیکا سلیقہ سکھنے کی میں ان دو مہینہ میں وہ سلیقہ سکھلا وَل گا اس کے بعد بیعت کی درخواست سیحے اور یہ وعدہ نہیں ہے بیعت کر لینے کا اس کا جواب اس وقت و یا جائے گا۔ ممکن ہے کہ پھر بھی بیعت نہ کروں۔ رہی تعلیم سووہ بذر ایعہ خط کے بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کہ بیعت کو کی ضروری چر نہیں۔ بیعت کیلئے یہ بھی شرا نظ بین اورتعلیم میں میں نے اس قدر سہولت کردی ہے کہ کہیں جاؤنہ آو گھر بیٹھے جو چا ہو سکھ اور جو پھی کھیا اور تعلیم میں میں نے اس قدر سہولت کردی ہے کہیں جاؤنہ آو گھر بیٹھے جو چا ہو سکھ اور چو پھی کھیا ہووہ خط میں اور آ سانی کرتا ہوں ابھی تو میں پائی بت میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو بچھ پو چھنا ہووہ خط میں اور آ سانی کرتا ہوں ابھی تو میں پائی بت میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو بچھ پو چھنا ہووہ خط میں گئی گئی اور میں جواب دوں گا۔ روز کا روز میں گئی ہوت کے بعد سے جواب دوں گا۔ روز کا روز میں کوڈاک سے جواب ما تار ہے گا۔ اور کیا ہولت چا ہے۔ اس کے بعد ان صاحب کولوگ تھرت والا کے در دزاہ ہے ہٹا کر علیحدہ لے گئے تا کہ حضرت والا کے در دزاہ ہے ہٹا کر علیم وہ لے گئے تا کہ حضرت کواور کلفت نہ ہو۔

صبح کوہوا خوری ہے والیس آ کرفرودگاہ میں حسب معمول بیٹے ہوئے سے اور طبیعت حضرت والا کی نہایت بشاش تھی ۔ کسی تذکرہ میں فر مایا اس طریق میں بڑی بڑی تازک با تیں پیش آتی ہیں اور بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک اصول لا کھوں رو پید کا بیہ ہے اور یا در کھنے کے قابل ہیں۔

خواجہ صاحب ایک طرف کھڑے ہوئے تھے خفرت نے خاص طور ہے ان کو پکارکر فرمایا خواجہ صاحب آپ بھی سن لیجئے کس قدر کام کی بات ہے اور سالک کو ہروقت کام دینے والا اصول ہے کہ امور طبیعہ مفزنہیں ہوتے مفزت کا مدارا ختیار پر ہے۔اس سے بہت سے عقد سے حل ہوتے ہیں اور بہت سہولتیں ہوجاتی ہیں اور اس کے نہ جانے سے بہت سے مغالطے لگتے ہیں۔ یاصول بالکل سیح ہاور سیدھاسا ہے۔ گرحقیقت اس کی پاس رہے سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ سننے سے اس کی حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوتا ہے کہ چندروز آ دی کسی کے پاس رہے اوراکی البحض پیش آئے اوراس کو بتایا جائے کہ یہ معنز ہیں کیونکہ امر طبعی ہا دورا یک دوسری البحض پیش آئے اوراس میں بتایا جائے کہ یہ معنز ہے کیونکہ اختیاری ہے بار باروقت پر اس طرح بتانے ہیں آئے اوراس میں بتایا جائے کہ یہ معنز ہے کیونکہ اختیاری ہے بار باروقت پر اس طرح بتانے سے یہ معنون ذہن میں آتا ہے۔ ایک دورفعہ بتانے سے ہی نہیں آتا۔ اس کی قدر بھی کسی البحض میں پڑنے کے وقت ہی معلوم ہوگتی ہے۔ کہ کس قدر کام دینے والا ہے اور اس کا حال ایسا ہے جیے بعض دوا کیں مشترک النفع ہوتی ہیں کہ ایک مرض میں دی اور نفع ہوا تو مریض نے سمجھا کہ بیددوا اس مرض کیلئے مفید ہے۔

پھر دوسرے مرض میں دی اور تیسرے میں دی۔ اور سب میں اکسیر کا کام کیا تب معلوم ہوا کہ بیدوا عجیب چٹکلہ ہے کہ استے مرضوں میں کارآ مدہے۔ (راقم کہنا ہے کہ اس اصول کوئن کر خواجہ صاحب اوراحقر اور جمہ حضار کی بیرحالت تھی کہ پھولے نہ ساتے تھے گویا وجد کی می کیفیت تھی۔ اور تمام مجلس میں سبحان اللہ کاغل تھا۔ اس ملفوظ کا نام احقر نے کھی ملفوظ رکھا ہے )۔

بعدظہر کیم امین اللہ صاحب کے یہاں زنانہ مکان میں وعظ العقوق فی الحقوق زیرآ یت والہ ذیب ہے العصاف تھے وعہدھے داعون۔ ہوا۔ جس میں حقوق خالق ومخلوق کا بیان ہوا۔ احقر نے اس کو صبط کیا۔ وعظ سم نج کر ۲۰ منٹ پرختم ہوا۔ توعصر کی نماز کیلئے مخدوم صاحب کی سجد میں پنچے معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی۔ لہذا مسجد کا سمحن چیوڈ کر درگاہ کی حد میں جماعت ثانیہ کی گئی۔ درگاہ کے حق میں پھے قبریں بھی ہیں جو سمحن کی برابر ہیں او پر در کی اور چٹا ئیاں جماعت ثانیہ کی گئی۔ درگاہ کے حق میں پھے قبریں بھی ہیں جو سمحن کی برابر ہیں او پر در کی اور چٹا ئیاں جماع کرنماز بڑھی۔

سوال: تبرك ييجي نماز پر هناكيا ب

**جواب**: کروہ ہے بشرطیکہ قبرنمودار ہواورا گرنمودار نہ ہواس طرح کہآڑ ہو۔اورآ ڈمعتبر ایک ہاتھ اونجی ہے جوسترہ کی مقدار ہے یا قبریں زمین میں ہوں بعنی سطح برابر ہوجسیا کہ درگاہ کے صحن میں ہیں اوپر فرش بچھادیا ہوتو درست ہے۔

بعد عصرایک خادم جو پہلے ہے۔ حضرت کی عادات وغیرہ سے واقف تنظیقریباً دورو پے سے پیڑے لائے اورایک دورو پے نقذ بھی نذر کئے۔ فرمایا چیڑی اور دو، دونقذ ہدیہ بھی اور مٹھائی جھی۔ آپ نے بردی تکلیف کی۔ اس قدرتو بارا ٹھا تانہیں جا ہے۔

### ۲۴ صفر کسساه یوم جمعه ۲۹ نومبر ۱۹۱۸ء

فجری نماز میں سورہ واقعداور سورہ تحریم پڑھی۔ ہوا خوری کو جانے میں فر مایا۔ رات ایک مثال ذہن میں آئی اس کولکھ لو وہ یہ ہے کہ بعض وفعہ چراغ میں سے گل کر جاتا ہے اوراس میں دھواں اٹھتا ہوتا ہے تو وہ گل بذر بعداس دھویں کے چراغ کی لومیں ہے آگ لے لیتا ہے بیشال ہاس کی کہ طالب جب اعلیٰ کی طرف یعنی شخ کی طرف یا باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف بنے اتر آتا ہے جیسے آگ چراغ میں سے گل کی طرف اتر آتی ہے اتنافر ت ہے کہ جراغ میں سے گل کی طرف اتر آتی ہے اتنافر ت ہے کہ جراغ میں بے بات اضطرار آسے اور وہاں اختیار آسے۔

(بيلفوظ قريب قريب لفظ بلفظ لكھا كياہے) محم

فرمایا حضرت والا نے کہ میں محسوسات میں غور کرتار ہتا ہوں اوران ہے اکثر الیں کارآ مد با تیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔

راستہ میں ایک مکان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بی بی کو بیعت کرنا تھا چنا نجدان کو بیعت کیا وہاں ایک بچدلا یا گیا کہ اس پر دم کر دیجئے وہ رونے جیجنے لگا تو فر مایا عدم علم بھی عجب چیز ہے جس سے مفید چیز بھی مصرمعلوم ہونے لگتی ہے۔ دیکھئے اس کولا یا گیا اس کے نفع کے لئے اور بیاس سے گھبراتا ہے بہی مثال ہے حق تعالیٰ کے برتاؤ کی جمارے ساتھ کہ حقیقت میں رحمت ہوتی ہے اور ہم اس سے گھبراتے ہیں اور چینے چلاتے ہیں۔اس سے ہم کوسبق لینا چاہئے۔ راستہ ہم کیسبق لینا چاہئے۔ راستہ ہیں پائی پت کاریت دیکھر فر مایا کہ بیدریت بھی یا در ہیگا۔اس ستی کانام توریت بت ہونا چاہئے تھا پائی بت نام کس نے رکھا ہے۔

ایک مکان میں اندرتشریف لیجانے گئے تو صاحب خانہ نے بطوراوب بیجیے رہنا جاہا تو فرمایا آپ آگے جلئے۔گھر میں گھر والے کوآگے جلنا جاہئے۔ اور فرمایا اصلاح معاشرت کی میرے نز دیک بخت ضرورت ہے۔ اوراس میں ایسا انقلاب ہوا ہے کہ آگر بہت سے لوگ مل کرکوشش کریں تب بچاس برس میں کامیا ہی ہوسکتی ہے گراس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے اس کو تو جزودین ہی نہیں سجھتے ۔ حالا نکہ سلف کواس کا بڑا اا جتمام تھا۔

و کھے امام صاحب نے امام شافعی صاحب کی دعوت کی۔ جب امام شافعی صاحب آکر جیشے تو غلام نے اول ہاتھ ان کے دھلانا چاہے تو امام مالک صاحب نے روکا۔ اورا پنے ہاتھ پہلے دھلوائے ۔ پھر اس نے کھانا مہمان کے سامنے اول کھانا رکھنا چاہا تو اس سے بھی اس کوروکا اورا بنے سامنے رکھوایا۔ اس میں حکمت میں کہممان کومعلوم ہوجائے کہ یہاں تکلف نہیں اور نہ کوئی بناوٹ ہے تو وہ بے تکلف ہوکر کھانا کھائے۔ و کھے آئی ذرا، ذرای باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سے اور آ جکل تو دوسرے کی ایڈ اٹک کا خیال نہیں کرتے ہیں۔

اس کے بعد ایک مکان میں پنچے جہاں اس وقت دعوت تھی۔ اس وقت تقریباً ۸ بجے
تھے۔ عرض کیا گیا کہ کھانالا یا جائے۔ فربا یا مجھے تو ابھی رغبت نہیں رفقا چاہیں تو کھالیس سب
صاحبوں سے بوچھ لیا جائے رفقاء میں سے کی نے عرض کیا کہ ابھی تو سویرا ہے ابھی رغبت کہاں۔
فربایا آپ کورغبت نہ تھی ممکن ہے کہ اوروں کو ہو۔ سب سے فردا فردا بوچھنا چاہئے چنا نچہ ہرایک
سے یوچھا گیا کسی نے رغبت ظاہر کی اور کسی نے نہیں۔

فرمایا مناسب بہ ہے کہ کھانا مکان پر بھیج دیا جائے۔اور یہاں جو بلانا منظور تھا تو اس کی صورت رہے کہ ہم سب و ہے ہی تھوڑی دیریہاں بیٹھ جائیں آپ کے فرمانے کی تھیل ہوجائے گئے۔کھانا اطمینان سے جس وقت بھوک گئے گی اپنے مکان پر کھالیں گے۔عرض کیا گیا کہ جائے تی رہے تیار ہے۔

فرمایا جائے پینے کی میری توعادت نہیں۔ ہمراہیان جاہیں تو بی لیں۔ اوراگر جائے

اہل پانی بہت کی تجویز ہوئی کہ ایک وعظ ہڑئے جمع میں ہونا چاہئے جس کی اطلاع قرب وجوار کے دیبات میں بھی کروی جائے یہ خیال حضرت کے سامنے جمعہ کے دن سے پہلے ظاہر کیا 'گیا تا کہ اگر جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت تبحویز کیا جائے تو اس سے پہلے دیہات میں خبر پہنچ جائے حضرت نے وعظ کہنا منظور فرمالیا۔

عرض کیا گیا کہ حضرت ہی وقت اور مقام بھی تجویز فرمادیں جس میں حضرت کو مہولت ہوئے ہم کو منظور ہے۔ فرمایا میں وعظ کیلئے تیار ہوں وقت اور مقام آپ لوگ تجویز کرلیں کیونکہ اپنے بہال کے مصالح آپ ہی زیادہ جان سکتے ہیں اور مناسب ہے کہ یہ سب باتیں ان تمام اشخاص کے باہمی مشورہ ہے طے ہول جو کی مقام کوعظ کیلئے مخصوص کرنا جا ہے ہیں۔ مثلاً درگاہ قلندرصا حب کے متولی صاحب اور جامع مسجد کے مہتم صاحب وغیرہ تا کہ کسی کو بعد میں شکایت کاموقعہ ندرے۔

چنانچاسائی کیا گیا کہ ان سب صاحبوں کوجمع کیا گیا اور ظہر کے بعد مخدوم صاحب کی مجد میں مشورہ ہوا۔ حضرت بھی وہاں تشریف فرمار ہے۔ بعض نوگوں نے پھرعرض کیا کہ حضرت بی مقام اور وفت کی تعیین فرما کی فرمایا میں اس میں پچھ وخل نہ دوں گا۔ مجھے تو آپ لوگ آپ میں من گھا و کی نہ دوں گا۔ مجھے تو آپ لوگ آپ میں گفتگو کر کے اخیر نتیجہ سے اطلاع کر و بیجئے کہ یہ طے ہوا۔ اور فلااں جگہ اور فلااں وفت وعظ کہنا ہوگا۔ چنانچ تقریباً ایک گھنٹ تک ان صاحبوں میں گفتگو ہوئی۔ اثنائے گفتگو میں لوگ اپنی اپنی

مصلحتن اورضرورتمی بیان کرتے تھے اور ہم محض جا ہتا تھا کہ میری رائے کوتر جی ہوا ور بعض وقت مصلحتیں اور ضرورت کے تساوی اور تعارض کے وقت پر بید چاہتے تھے کہ اس میں حضرت ایک جانب کو اپنی رائے ہے تے کہ اس میں حضرت ایک جانب کو اپنی رائے ہے تے دیدیں۔ (کیونکہ لوگوں کو حضرت کے صائب الرائے ہونے پر بھی پورا اعتماد ہے) تو حضرت فرماتے تا صاحب میں کچھ وخل نہ دوں گا۔ کیونکہ اس صورت میں سارا بار میرے اویر آیز ہے گامیں کس کس کو جواب دیتا بھروں گا۔ آپ خود بی آپس میں نبٹ لیس۔

اس فقص نے کہاا طلاع تو ہوئی تھی گراس وقت وہ دبلی چلے گئے تھاس وجہ سے مشورہ
کے وقت نہ آ سکے فرمایا بیان کاعذر سے کہ مشورہ ہو چکا طرفین ایکدوسر کے ومعذور سمجھیں۔ اس رقعہ لانے والے نے کہا تو صاحب امیروں کا کہنا ہوا۔ اور غربیوں کا کہنا پچھ بھی نہ ہوا۔ اس پر حضرت والا برہم ہوئے اور احقر نے فرمایا جواب اس کا بیہ ہے کہ اس پر لکھ دو کہ ایسے بیہودہ کو ہمارے پاس نہ جھیج جسے بولنے کی تمیز نہیں۔ چنانچا حقر نے اس وقعہ پر بھی لکھ دیا۔ اس وقعہ اللہ نے والے نے کہا اب میں دیہاتی آ دی ہوں میری خطا معاف سیجے اور آ گے بروھ کر حضرت کے بیروں والے نے کہا اب میں دیہاتی آ دی ہوں میری خطا معاف سیجے اور آ گے بروھ کر حضرت کے بیروں پر سررکھ دینا چاہا۔ حضرت نے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ اور فرمایا دور ہواس سے کیا ہوتا ہے کیوں الی غلطی کی اس لفظ کے کیا معنی کہ امیروں کا کہنا ہوا غربیوں کا نہ ہوا۔ تم نے کتنی اس با تیں ویکھیں جن میں یہ کہنے کا موقعہ ہوا کہ امیروں کی طرفداری کی جاتی ہے۔ امیروں نے ججھے کیا ہو یہ دیا ہو اور عذر کیا ایجھا ہے؟

کہ میں ویہاتی ہوں اور گنوار ہوں۔ ہم توجب جانیں کہ یہ بات صاحب کلکٹر کے اجلاس میں کہ آئے ہم ابھی آپ کو بھیجتے ہیں۔ اگر وہاں ایسالفظ کہدآؤ۔ توہم ہاتھ جوڑ کرا پی خطاتم سے معاف کرا کیں۔ ہم کومنافق سمجھا۔ وہ محض چلاگیا۔ پھر فرمایا آج صبح میں سوچ رہاتھا کہ یائی

یت میں کسی پرخفگی نہیں ہوئی۔ سوآج ہی ہے حضرت تشریف لےآئے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور کی توخفگی بھی اصلاح کیلئے ہوتی ہے۔ فرمایا اصلاح ہوجاتی ہے۔قصد تو اس کانہیں ہوتا۔ داقعہ میں تو خصہ ہی آجاتا ہے گونیت اصلاح کی بعد میں کرلی جائے۔

خواجہ صاحب نے کہا بجابات پرتو غصہ آناہی جائے ورنہ ہے جس ہوگی فرمایا ان کی بات تو ایسی بھاتھی کہ بہاں تو ان کو پڑھ کہ من کرہی چھوڑ دیا گیا اور کی جگہ ایسالفظ کہتے تو پٹے۔ مجھے اتنا غصہ بھی اس وجہ ہے آیا کہ ایک مدی خصوصیت کی طرف سے ایسا ہوا ہے کی قد مفلطی ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے بعد کا وقت مناسب ہے اپنا تو قصور ہے کہ مشورہ میں نہیں آئے اور اب ہم ہم جبح بزیلانے کو کہتے ہیں اور اس خوبصورتی کے ساتھ کہ آئے ہودہ آدمی کو بھیجا جس نے ایسا ہے بنیاد اعتراض جڑ دیا کہ امیروں کا کہنا ہوا۔ غریبول کا نہ ہوا۔ مجھے بالکل اجنبی اور مخالف شخص بنیاد اعتراض جڑ دیا کہ امیروں کا کہنا ہوا۔ غریبول کا نہ ہوا۔ مجھے بالکل اجنبی اور مخالف شخص برتو غصہ نہیں آتا وہ جا ہے کہی ہی بدتمیزی کرے۔ اور کوئی لفظ بھی کے مطلق نا گواری نہیں ہوئی۔ برتو غصہ نہیں آتا وہ جا ہے کہی ہی بی بدتمیزی کرے۔ اور کوئی لفظ کونسا ہوسکتا ہے۔ گر ہم ان کوئوٹ کر جواب نہیں ویتے ہیں۔ اور جو تخص اعتقاد ہے ملے اور خصوصیت ظاہر کرے اس ہو قراری کہی نا گواری بری معلوم ہوئی ہے اور اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔

و کیھئے حضور آلی ہی کہا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ایرائی کی اور عملاً بھی جی کہ ت تعالیٰ کی طرف سے وتی آئی تھی کہ آپ کہیں تو ہم ان پر عذاب نازل فرما کیں گر آپ یہی فرماتے تھے۔ السلھ میں اہد قومی فانھم لا یعلمون ۔اور حضرت جابرایک دفعہ آئے اور آپ نے آئے کی اطلاع کی تو حضور تھو تھے نے بوچھاکون انہوں نے کہاانا ۔ تو آپ نا جُوش ہوئے اور ڈائیا کہانا نا کس کو کہتے ہیں نام لوکون ہو۔

جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھی عام خیال یہ تھا کہ وعظ جمعہ کے بعد ضرور ہوگا۔اس واسطے مجمع ایسا تھا جیسے الوداع کے جمعہ میں ہوتا ہے چونکہ بعض نوگوں کوئی تجویز کی خبرتھی کہ شب مشنبہ میں وعظ کی قرار داد ہوئی ہے اس واسطے شدہ شدہ مسجد میں یہ خبراڑ گئی کہ جمعہ کے بعد وعظ نہیں ہوگا۔ بجر کیا تھا عام طور ہے تشویش کی بیدا ہوگئی اور لوگوں نے جمعہ سے پہلے ہی حصرت کے نہیں ہوگا۔ بجر کیا تھا عام طور سے تشویش کی بیدا ہوگئی اور لوگوں نے جمعہ سے پہلے ہی حصرت کے اہل بیا ہوئے آ کراصرار کرنا شردع کیا۔ حضرت لوگوں کی بات سنتے اور مختصر سایہ جواب دید ہے تھا کہ ان ہوئے مشورہ نے وعظ آج کی رات کو قلندر صاحب میں تجویز کیا ہے۔ لوگوں میں بہت چہ میگوئیاں ہوئی مشورہ نے وعظ آج کی رات کو قلندر صاحب میں تجویز کیا ہے۔ لوگوں میں بہت چہ میگوئیاں ہوئی رہیں۔ مرحضرت نے اپنی زبان سے پہلے نہیں فرمایا اور بعد نماز جمعہ کے مکان کووا ہیں ہوئے

تولوگوں پرایک باس کاسااٹر تھا۔خصوصاً ان لوگوں پر جوقرب د جوار کے دیبات سے وعظ کے اشتیاق میں آئے تھے کیونکہ اس دفت وعظ نہیں ہوا۔ادرا یک رات تک وہ تھر نہیں سکتے تھے کیونکہ کھانے کااور سردی کا سامان کر کے نہیں آئے تھے۔

غرض بہت ہے آدمی افسوں کے ساتھ والیس ہو سکتے اور انہوں نے اس کی کچھ تلائی ہے۔
کی کہ مصافحہ پرٹوٹ پڑے اور ایبا اڑ دہام ہوا کہ حضرت کومسجد سے نکلنا مشکل ہو گیا اور مصافحہ
کا سلسلہ تمام بازار میں جاری رہا۔ بازار میں بیمعلوم ہوتا تھا کہ کوئی برأت ہے اور بمشکل مصافحہ کی
نوبت آتی تھی۔

احقرنے سنا کہایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا کہ بیاناتھ کے بیارے بندے ہیں ان کے اوپر ہروقت رحمتیں اتر تی ہیں مصافحہ کا موقعہ بھی نہ طے تو ان کا دیکھ لیٹا ہی اچھا ہے۔ مکان پر پہنچتے وقت بھی ساٹھ ستر آ دمی ہمراہ تھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حصرت تھوڑی دیر مخدوم صاحب کی درگاہ میں تشریف رکھیں ۔ کیونکہ اٹنے مجمع کی جگہ فرودگاہ میں نہیں ہے اس کوحصرت نے پیند قرمایا اور درگاہ میں رونق افروز رہے۔ ذکر ہوا کہ وعظ کا وقت بجائے آج کی شب کے جعد کے بعد کا ہوتا تواجھا تھا کیونکہ مجتع بہت تھا اتنا مجمع رات میں ہونا نامکن ہے کیونکہ جولوگ جمعہ میں آئے تھے وہ رات تک بیجہ سر دی کے نیز اس وجہ ہے کہ رات کے کھانے کا نظام کر کے نہیں آئے تھے تھبرنہیں کیتے ۔اور مکان تک پہنچ کراور پھر رات کو واپس آ نا مشکل ہے۔ جمعہ کے بعد مجمع مفت میں ہو گیا تھا اس وقت وعظ ہوتا تو نفع عام ہوتا۔ فرمایا میں نے اس ہے بھی انکارنبیں کیا تھا۔ میں تو ہرطرح حاضر تھا۔ الل مشورہ نے بیہ تجویز کی کدرات کو بیان ہومیں نے سب باراہل مشورہ پر رکھ دیا ہے اب میں بالکل سبکدوش ہوں اورمیرا نماق یوچیں توبہ ہے کہ جمعہ کے بعدوعظ کہہ کرمیرا دل مبھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ جمعہ کے وقت بالقصد تو آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے اور وعظ کیلئے کو یا بالجبر پکڑ لئے جائے ہیں۔ تو یہ تھیر گھار ہے شوق نہیں نے اور جومجنس وعظ کی ہوستفل ، اس میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جوعظ سنے کے شوقین ہوں اور قاعدہ ہے کہ بیان کرنے والے کی طبیعت جب بی کھلتی ہے جب کے سامعین متوجہ ہوں اورا گرسامعین گھیر گھارے باول ناخواستہ یاشر ماحضوری ہے بیٹھ مھے ہوں توبیان کرنے والے كادل كيا كھل سكنا ہے .. بال مجمع كمانے كھانے اورروپيے وصول كرنے كيلي كيا كيا م تواور بات ہےاس صورت میں تو جتنا مجمع زیادہ ہواتی ہی گرم بازاری کی صورت ہے اورر ہاوعظ

سواس کے لئے تو مجمع وہی احصامعلوم ہوتا ہے جس میں توجہ اور رغبت کے ساتھ <u>سننے والے ہوں</u>۔ پھرمنگرا کرفر مایا جعہ کیلئے تو یک مناسب ہے۔ اذاقہ ضیست المصلوۃ فانتشروافی الا ِ ص - نمازختم ہوئی اور جاؤ ا ہے اپنے کام میں لگو پھروعظ کے متعلق متفرق باتیں ہوتی رہیں۔ اس صمن میں فرمایا وعظ کا پرانا طریقته بزرگول کاخوب تھا کہ کتاب لیکر بیٹھ گئے اورایک آیت یا حدیث پڑھی اور مختصر سامطلب بیان کیااور آ گے چل دیئے اس میں دیاغ پر تعب نہیں ہوتا۔اور پہ بهمى اختيار رہتا ہے كەجتنى دىر جا ہابيان كرديا اور جب جا ہاختم كرديا كيونكه مضامين ميں تتلسل نہيں ہوتا جس ہے صنمون کے ناتمام رہ جانے کا خیال ہو ۔ ہر صنمون مستقل ہوتا ہے۔خواہیہ صاحب نے عرض کیااب تو سہل تر کیب یہ ہے کہ جمع میں حضرت کا کوئی مطبوعہ وعظ پڑھ و یا جایا کرے۔ بحمداللہ اتنے وعظ قلم بند ہو چکے ہیں کہ مدتوں تک مکرر ہونے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔فر مایا ناصاحب اس میں بھی دیاغ پرتغب ہوگا کیونکہ سمجھا نا پڑیگا۔اس واسطے کہ مواعظ لفظ بلفظ تو قلم بند ہوئے نہیں ہیں بلکہ عبارت ان کی کتابی ہے اور لفظ بلفظ بھی ہوں تب بھی بیان کا لب ولہج تحریر میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔لکھاہوا پڑھنے میں اور بیان میں فرق ہوتا ہے بہی تحریر بلا سمجھائے ہوئے ذہن میں نہیں آسکتی ۔لوگول نے مصافحہ کیااور ہاتھ بھی جو منے لگے ۔ تو فر مایا کہ بیہ ہاتھ جو منے کی رسم تو جھوڑ ہی دو۔بس ہاتھوں کا مصافحہ کافی ہے اس بھیڑے میں تو بڑی دریگتی ہے اور کا نیور میں تو غضب کرتے میں مصافیے کرتے ہیں پھر ہاتھ چوہتے ہیں پھر ہاتھوں کوایک آتھ سے لگاتے ہیں پھر دوسری ہے لگاتے ہیں۔ایک مصافحہ میں بڑی دیر تک دق کرتے ہیں۔ دس ہیں آ دمی بھی مصافحہ کرنے والے ہوں تو شام تک فرصت نہ ملے مصافحہ تو ہاتھوں کا ہے اورا گر آنکھوں کا مصافحہ کرنا ہے تو آنکھوں ے کرنا جا ہے۔

سوال: التحیات مکرر برزه جائة و تجده مهوداجب بے یانہیں؟

**جواب**: واجب ہے۔

**سوال**: تشهد میں السلام ملیک ایہاالنبی پڑھ کر پچھ شبہ ہوا۔ اور لفظ مذکور کو پھرد ہرایا تو سجدہ سہو واجب ہوگایانہیں۔

**سوال**: اگر قعده مین دیر تک سوگیا تو تجده سموداجب هوگایانهین \_

**جواب**: جوتا خیر فعل اختیاری ہے ہو وہ موجب بحدہ سہو ہوتی ہے اور سونافعل اختیاری نہیں ہے

لہذا موجب بجدہ نہیں ہے فرما یا نماز میں سونے کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی یا در کھنا جائے کہ جوفعل بحالت نوم ہو وہ معتر نہیں ہے اس کا دہرا تا ضرور ہے مثلاً کس نے رکوع سونے کی حالت میں کیا توبید رکوع صحیح نہیں ہوا۔ اس کو چاہئے کہ اگر رکوع کی حالت میں آ تکھ کل جائے تو ذرا تو تق کر کے قومہ کرے تا کہ بیدرکوع ہوجائے۔ اس سے بید مسئلہ بھی نکلا ہے کہ بعضے حافظ تر اور تی میں سوتے سوتے قر آن کر یم پڑھ جاتے ہیں۔ بیقر آن جوسونے کی حالت میں پڑھا گیا معتبر نہیں اس کو دہرا نا چاہئے در نہ قر آن نا تمام رہے گا۔ اور بہی تام استغراق کا ہے۔ توم اور استغراق ایک بی تھم میں ہیں۔ یہاں سے استغراق کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے جس کولوگ بڑا کمال سیجھتے ہیں کہ اس حالت کا کوئی عمل شار نہیں ہوتا۔ ہاں استغراق کوئی بری حالت نہیں بلکہ محمود ہے۔ کیونکہ خطرات حالت کا کوئی عمل شار نہیں ہوتا۔ ہاں استغراق کوئی بری حالت نہیں بلکہ محمود ہے۔ کیونکہ خطرات سے اس میں نجات ماتی ہے۔ مبتدی کواس نے نقع ہوتا ہے گر قرب میں اس کو بچھ دھل نہیں۔ حضرت خواجہ عبیدا للہ احرار کی حقیق بہی ہے کہ استغراق سے جب افاقہ ہوگا تو آدمی و جیں ہوگا۔ جہاں سے خواجہ عبیدا للہ احرار کی حقیق بہی ہوگا۔ جہاں سے استغراق شروع ہوا تھا اس کوتر تی مطلق نہ ہوئی ہوگی۔

استغراق شروع ہوا تھا اس کوتر تی مطلق نہ ہوئی ہوگی۔

### ۳۵ صفر کسسواره یوم السبت ۱۳۰ نومبر ۱۱۰

بعد عشاء تلندرصا حب کی درگاہ میں وعظ طریق القلند رہواجس میں تصوف کی واقعی حقیقت کا اور ان معالقوں کا بیان ہوا۔ جس میں رسی بیر نیز رسی علماء بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ضلاصہ اس کا بید تھا کہ دین میں ووچیزوں کی ضرورت ہے۔ عمل کی اور محبت کی۔ اہل آفتف اس غلطی میں بہتا ہیں کہ صرف عمل کوکوئی سیجھتے ہیں اور مدعیان تصوف اس غلطی میں بڑے ہوئے ہیں کہ صرف محبت کوکافی سیجھتے ہیں۔ اور اس کوا کی اطیف مثال سے بیان فر مایا۔ بید وعظ ایسا بلغ تھا کہ ہر طبقہ کے لوگ من کر جھوم رہے تھے خصوصا صوفی صاحبان پر تو وجد کیسٹی کیفیت تھی ۔ غرض ایسا وعظ ہوا کہ گو حضرت کے مواعظ میں بھی اس کی نظیریں زیاوہ تعداد میں نہیں ملیس گیا۔

تعداد میں نہیں ملیس گیا۔

خیال بیقا کہ بوجہ سردی کے رات کو جمع زیادہ نہیں ہوگالیکن خلاف امید تقریباً چار ہزار آ دی تھے۔ایک حصہ میں قنات کے پیچھے مستورات بھی تھیں۔ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ انہی کی رعایت ہے اہل مشورہ نے رات کے وقت کو بیان کیلئے ترجیح دی تھی۔ نیز قلندرصا حب کی درگاہ کو بھی اسی واسطے تجویز کیا تھا کہ مستورات کیلئے اس ہے اچھی جگہیں نہیں ہو سکتی تھی۔اس بعد ختم حافظ لقاء الله صاحب نے عرض کیا کیماا چھاوعظ ہوا۔ اس وعظ ہے اپنے مشاکخ بھی توش ہوتے ہوں گے۔ فرمایا ہاں ہوتے ہوں گے اور غیر سلسلہ کے مشائخ بھی خوش ہوتے ہوں اگے۔ عرض کیا مثلاً بیدوعظ قلندرصاحب کی درگاہ میں ہوا ہے۔ تو کیا قلندرصاحب کواس وقت مسرت ہوئی ہوگی فرمایا ہاں وہ تو بہت ہی قریب ہیں۔ یہاں تک تو آواز بھی پہنچی ہوگی (حضرت مسرت ہوئی ہوگی فرمایا ہاں وہ تو بہت ہی قریب ہیں۔ یہاں تک تو آواز بھی پہنچی ہوگی انفاق ہے۔ والا کے ملفوظات ہیں ہے کہ مسئلہ سام موتی عموماً تو مختلف فیہ ہے۔ لیکن اہل کشف کا اتفاق ہے۔ اس یہ کہ مسئلہ سام محمد صطفیٰ

پھرفرمایا پانی بت میں دوعظ ہوئے (انداز ہیں تھا کہ صرف دووعظ ہوں گے مگرخوش فسمی ہے گرخوش فسمی ہے گرخوش فسمی ہے پانی بت میں پانچ وعظ ہوئے) ایک مخدوم صاحب کی درگاہ میں جس کانام'' جمال الحیلال' تھا۔اورا یک آج قلندرصاحب کی درگاہ میں ہوا۔ میں اس کا تو اب ان صاحب مزار کواور اس کا تو اب ان صاحب مزار کو بورہ ورگاہ نیں حضرت والا نے سورہ انافتحنا پوری اور سورہ نباء پڑھی۔

سوال: پانی بت کے کملوں (کمبل بانوں) نے اپنی برادری میں بنجابت کر کے متجد کیلے چندہ کی آیک صورت بیز نکالی ہے کہ فی کمبل ایک بیبہ لیاجائے اوروہ اس طرح وصول کیاجا تا ہے کہ جب کی کے یہاں کمبل کیا جاتا ہے کہ جب کی کے یہاں کمبل کیا ہے تو محصل چندہ متجد کی صندہ فحی لئے ہوئے موجود ہواور فی کمبل حساب کرکے بائع سے وصول کر لے لیکن اس میں جرنہیں کیاجا تا جتی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا جتی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا جتی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا جتی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا جتی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا ہے تھی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں جرنہیں کیاجا تا ہے تھی کہ اگر کوئی بالکل نہ دیے تو اس پر کسی میں میں میں جرنہیں کیا جاتا ہے تھی کی ملا مت بھی نہیں کی جاتی ہے۔

فرمایا بیصورت بھی جبر کی ہے یوں چاہئے کہ مشتری یا بحصل کوئی اپنی زبان ہے بچھ نہ کہ جس کو جود ینا بیووہ خود ڈالدے کیونکہ مانگئے ہے گواس میں بیقسرت بھی کروی جائے کہ جبر نہیں ہے جا تھی ہیں اورا نکار نہیں کر سکتی ۔ حالا نکہ رضا قلبی نہیں ہوتی بہی جبر ہے ۔ لوگوں نے کہا بجائے اس کے برانا طریقہ اچھا تھا جس کومولا نا عبدالسلام صاحب مرحوم نے جاری کیا تھا۔ وہ یہ کہ صندوقجیاں گھر گھر میں رکھوادی تھیں کہ جوکوئی کمبل بچ کر صاحب مرحوم نے جاری کیا تھا۔ وہ یہ کہ صندوقجیاں گھر گھر میں رکھوادی تھیں کہ جوکوئی کمبل بچ کر دام الادے وہ خود فی کمبل ایک جیسہ کے حساب سے اس صندوقجی میں ڈال دیا کرے حضرت والا دان جو جھا بھر بیطریقہ کیوں تچھوڑ و یا۔ عرض کیا گیا کہ بیداس واسطے ترک کیا گیا کہ وہ صندوجیاں نے بوجھا بھر بیطریقہ کیوں تچھوڑ و یا۔ عرض کیا گیا کہ بیداس واسطے ترک کیا گیا کہ وہ وہ ان تھیں اور کھو لی جاتی تھیں اور کھو لی جاتی تھیں اور کھولی جاتی تھیں تو ہر ہر شخص کا راز کھاتی تھا کہ اس کے پہاں کتنے کمبل کے اور اس

صن العزيز \_\_\_\_\_ جلدموم

ے اس کی آمدنی ہرخص کومعلوم ہوجاتی تھی اور پیخلاف مصلحت تھا۔ فرمایا صرف اس وجہ سے
تو ناحق جھوڑ ااس کی تمریر پیھی کہ ایک ون معین کرلیا جاتا۔ اورایک بڑا صندوق مسجد ہیں رکھ
دیا جاتا اور سب لوگ اپنی اپنی صند وقحیاں لاکر اس میں رقم ڈال دیا کرتے اس سے سیصلحت بھی
فوت نہ ہوتی۔

فرمایا حافظ جنازہ (میہ بزرگ حضرت کے ایک نہایت مخلص اور جاں نثار خادم ہیں نام ان کا کچھاور ہے چونکہ چہرہ مہرہ ان کا بالکل مردوں کا ساوا قع ہوا ہے نیز ان سے ایک قصہ بھی ایسا ہی ہو گیا تھا اس واسطے ایک دفعہ حضرت نے ان کوحافظ جنازہ کہددیا تھا۔ جب ہے ان کا نام ہی ہر گیا تھااوروہ اس نام ہے خوش ہوتے تھے'') کا نام میں نے بدل کرحافظ خطر کردیا۔وجہ اس کی ہے ہوئی کہ وہ نیار ہوئے تو اس حالت میں جب لوگ ان کو جناز ہ جناز ہ کہتے تھے تو ان کو بہت وحشت ہوتی تھی اس واسطے میں نے اس کے مقابلہ میں خضر کا لفظ تجویز کیا۔ کیونکہ بیدوال ہے طول عمر پر جیے کہ لفظ جناز ہ میں تعریض ہوتی تھی قصر عمر پر \_ فرمایا میں نے نام بدل دیا \_ نگر پھر میں ان پرایک روز بہت خفاہوا کدیہ کیا حالت ہے کہ موت ہے گھیراتے ہوا گرموت ہے اس قدرو حشت ہوگی۔ تواند نیشہ ہے تمہارا خاتمہ بگڑ جانے کا کیونکہ دنیا کوچھوڑتے وفت حل تعالیٰ کی شکایت قلب میں پیدا ہوگی کہ محبوب چیز کو چھڑاتے ہیں بیہ حالت بدلواورموت کی تمنااورشوق پیدا کرد۔ کسی نے عرض کیا کہ موت کی تمنا کیسے ہو۔ فرمایااس کے لئے ذکراللہ کی کثرت سے بہتر کوئی چیز ہیں۔ فرمایا دوسرے خیال کے لوگوں ہے۔ ( بعنی تقعمین اورابل دنیا ہے ) یہ کہنے کودل جا ہا کرتا ہے۔ خواب را بگذرا مشب اے پر 🦟 کی شبے درکوئے بے خوبال گذر د نیا کی لذت کے لطف تو بہت اٹھائے ہیں ترک لذات کر کے بھی دیکھواس میں وہ الطف ملے گا کہ پچمراس کا نام بھی نہاہ ہے بلکہ خود ہی ان لوگوں پرافسوس کیا کرو گے۔ جولذات میں پڑے ہوئے ہیں۔غالبًا خواجہ صاحب نے عرض کیالفظ پدرتوا چھانہیں معلوم ہوتا۔ بخاطب کو باپ بنایا فرمایا۔اس کا ترجمہ بابا ہے ہیں ہمارے محاورہ میں بھی بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ارے بابا جا کا م کرونواس کا مطلب بیتھوڑا ہی ہے کہ مخاطب کو باپ بنا تا ہے اور لفظ پدر آپ کوا جھانہیں معلوم ہوتا نوپېر کرد<u>ېځ</u>ځ ـ

سوال: بیاری کےموسم میں جواذ انیں کہی جاتی میں انکا کیا حکم ہے۔ فرمایا بدعت ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہا جنات کے اثر سے ہوتی ہے اوراذان سے جنات بھی بھاگتے ہیں اس واسطے اس اذ ان میں کیا حرج ہے۔ایک شخص کو میں نے جواب دیا کہ اذ ان شیاطین کے بھگانے کیلئے۔

مگرکیاوہ اذان اس کے لئے کافی نہیں جونماز کیلئے کہی جاتی ہے اگر کہا جائے کہ وہ صرف پانچ دفعہ ہوتی ہے تواس وفت شیاطین ہے جاتے ہیں مگر پھر آ جاتے ہیں تو یہ تو اس اذان میں بھی ہے کہ جتنی دیر تک اذان کہی جائے گی ہے جا ئیں گے اور پھر آ جا کیں گے۔اور نماز کی اذان سے تو دن رات میں پانچ دفعہ بھا گئے ہیں یہ تو صرف ایک ہی وفت ہوتی ہے۔ ذرادیر کو بھاگ جا کیں گے اور اس کے بعد تمام وقت میں رہیں گے ۔ تو شیاطین کے بھا گئے کی ترکیب صرف یہ ہوگئی ہے کہ ہردفت اذان کہتے رہو۔ پھر صرف ایک وفت کیوں کہتے ہو۔

فر مایا آ جکل بعض علماء کوبھی اس کے ہدعت ہونے میں شبہ پڑ گیا۔ حالا نکہ یقیناً بدعت ہے اوراس کی پچھ بھی اصلیت نہیں ہے صرف اختر اع ہے۔

مسئله: مسرک لال بین میں ابنا تیل ڈال کراپنا میں لا نادرست ہے یا نہیں۔

جواجہ: درست نہیں کیونکہ تیل گواپنا ہے مگراستعال لال ٹین کا بھی تو ہوا۔ جو مال وقف ہے
جس کا استعال سوائے مسجد کے کام کے درست نہیں ہے جتی کہ اپنے گھر تک لا نا بھی جائز نہیں۔
اس پرسوال کیا گیا کہ اگر اس لائین کی قیمت مسجد میں دیکراپئی ملک کر لیجائے اس طرح کہ مسجد
میں اس کا استعال بدستور رہے اور اپنے کام میں بھی لائی جایا کر بے تو کیسا ہے۔ فر مایا یہ نتے ہے
اور وقف کی نتے درست نہیں۔ الا آئکہ برکار ہوجائے اور مسجد کے کام کی ندر ہے۔

فرمایا مسجد کے لوٹے میں پائی پینا مسجد کے اندر درست ہے۔ باہر لا کر درست نہیں علیٰ ہذا جوڈ صلے اشتنج کے لئے مسجد میں رکھے ہوں ان کا استعال اس نمازی کو درست ہے جواس مسجد میں نماز پڑھے اور وہ بھی نماز کے قریب اور دوسرول کے لئے اور دوسرے وفت میں بھی درست نہیں ۔۔

ایک شخص آئے جوایک گاؤں میں امام بھی تھے اور حضرت والا کے معتقد ہتے اور گاؤں کے چنداشخاص کوا ہے ساتھ لائے اور ایک دوسر سے خص کی شکایت کی جووہ بھی امام ہی تھے کہوہ مرتکب کہائر ہیں اور ان تمام ہمراہیان نے ہم زبان ہوکراس کی تقعد لیق کی تو حضرت والا نے ان کے بیان کے ہموجب فرمایا کہ السے امام کو معزول کرنا جائے۔ یہ شکایت کرنے والے شخص بہت نوش ہوئے کہ میں جیت گیا اس کی اطلاع حضرت والا کوہو گئی کہ ان کواس کے معزول ہونے فوش ہونے کہ میں جیت گیا اس کی اطلاع حضرت والا کوہو گئی کہ ان کواس کے معزول ہونے

اوراپ جینے سے خوتی ہوئی۔ توان سے فرمایا کہ میں خیرخوابی سے کہتا ہوں کہ آپ ان تصبوں سے علیمہ در ہیں درنہ آپ بدنام ہوجا کیں گے۔ کیونکہ اس ہیں شائبہ حسد کا پایا جاتا ہے سننے والے بہی کہیں گے کہ انام ہونے کی وجہ سے اپنے ہم پلہ سے حسد ہوا۔ اس واسطے اس کونکلوا دیا۔ گوحقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اور میرے نہ ال کے موافق تو کہی کام میں ذخل دینا بالکل خلاف ہے آدمی کو آزاد رہنا چاہئے اور امام تو سب جگہ ایسے ہی ہیں آپ کہاں کہاں کا انظام کریں گے اور عیب کس میں نہیں ہوتے اگر وہ آپ ہی کے عیب چھانے تو کیا آپ میں عیب نہیں نکل آئیں گے۔ فرمایا کوئی گناہ ظاہری میں جتا ہیں اور کوئی گناہ باطنی میں اور اپ آپ کو بے عیب جھنا بھی گناہ ہے اور فتی باطنی ہیں۔ اور فی بی بین ہیں۔ اور فی باطنی ہیں۔ اور فی بین ہیں ہیں۔ اور فی باطنی ہیں۔ ا

## ۲۷ صفر کساله یوم یکشنبه اسانومبر ۱۸ء

شب مکشنہ میں کھا تا جا فظ مشاق محمصاحب کے یہاں تھا ان کے مکان برتشریف لے گئے فرمایا دونعتیں بہت بڑی ہیں فہم اور محبت -

معاملات کاذکرتھا۔ فرمایاس کوتولوگوں نے دین سے الگ ہی جھولیا ہے جی کہ علاء تصدیفین کرتے ہیں اور وعظ کہتے ہیں اور لوگوں کودین کی تعلیم کرتے ہیں مگر کہیں معاملات کاذکر ہی نہیں آتا۔ بھر فرمایا میں ایک حکایت سنا تا ہوں اس کو بطور نخر نہ سجھا جائے نئی مجمود الحق صاحب ہردوئی ہے آئے تھے کہنے لگے میں آجکل تصانف دیکھتا ہوں۔ ان میں نماز روزے کے مسائل تو ہیں مگر معاملات کی صفائی کا کہیں ذکر ہی نہیں ۔ غور کرنے ہاں کی وجہ میری سجھ میں بیآئی ہے کہ وہن کے معاملات کی صفائی کا کہیں ذکر ہی نہیں ۔ غور کرنے ہاں کی وجہ میری سجھ میں بیآئی ہے کہ دس کر سے ہیں۔ آجکل کے دور سروں کواس کی تعلیم کرنے کی ہمت کر سے ہیں۔ آجکل کے لوگ جودوسروں کواس کی تعلیم کرنے کی ہمت کر سے ہیں۔ آجکل کے لوگ جودوسروں کواس کی تعلیم نہیں کرتے تو اس سے بیتہ چلا ہے کہ ان کے خود کے معاملات ہمی صاف نہیں ہیں اور آپ جودوسروں کواس کی سخت ہدایت کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہمی ہے کہ آپ کے معاملات ہالکل صاف ہیں۔

احقرنے دیکھا کہ ایک اجلے پوٹی شخص آئے جن کی جال ڈھال اورصورت سے معلوم ہوتا تھا کہ تعلیم یا فتہ اور شریف آ دمی ہیں وہ آئے اور حضرت مولا نا کی مجلس میں بیٹھ کر چلے گئے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ بوچھنا جا ہے ہیں گر بوجہ ادب کے نہیں بوچھ سکے اور چلے گئے۔ آج بھی وہ عشا ، کے وقت موجود تھے۔ احقر کومعلوم ہواایک صاحب سے کدوہ ایک چوھدری صاحب پنجائی ڈین کلکٹر ہیں۔
اس نواح میں دورہ میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت والای خبرین کریہ معمول کرلیا ہے کہ دن کوا پنے
کیپ میں اجلاس کرتے ہیں اور اجلاس سے فارغ ہو کر بذر بعدر ملی یا جس طرح ممکن ہوتا ہے شام
کو پانی پت آجاتے ہیں تا کہ جھنا وقت مل سکے حضرت کے پاس بینھیں۔ چنا نچہ آئ شام کی ریل
سے آئے ہیں اور بارہ بجے کے قریب واپس جا کیں گے۔ یہ چوہدری صاحب عشاء کے
بعد حضرت والا کے سامنے آبیشے اور جیسے ہی حضرت والا وظیفہ سے فارغ ہوتے۔ پائے این ہیں جواور
عرض کیا کہ جھے بچھ پڑھانے کو بتا و بچئے۔ حضرت نے ان سے بہت دیر تک مخاطب فرمائی
جس کا خلاصہ ہے کہ ہرکام کا ایک قاعدہ ہوتا ہے اور کام قاعدہ سے ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کام
کو بے قاعدہ کر تانہیں چا ہے آپ تعلیم چا ہے ہیں تو اس طریق کی تعلیم با قاعدہ یہ ہے کہ سب سے
نیا دہ ضرورت ہے اعمال کے درست کرنے کی اعمال میں نماز وروزہ عبادات ، اخلاق سب آگئے
نیا دہ ضرورت سے اعمال کے درست کرنے کی اعمال میں نماز وروزہ عبادات ، اخلاق سب آگئے
سب سے زیادہ ضرورت ان کی اصلاح کی ہے۔

اب لوگ وظیفوں کو اختیار کرتے ہیں حالا تکداصل چیز یہ ہیں اگریہ درست نہیں تو کچھ
بھی نہیں خواہ وظیفہ کتنے ہی گھنے کر واور اگریہ اعمال درست ہوں اور وظیفی بالکل نہ ہوں تو حرج نہیں اور اعمال کی درتی کی عمدہ تد ہیر یہ ہے کہ جوکام کیا جائے اول سوچ لیا جائے کہ یہ کام حق تعالی کی رضا کا باعث ہے یا اخوقی کا باعث ہے اگر خود کو یہ بات معلوم ہو کہ دونوں قسموں میں ہے کوئی من من اخل ہو تو اس کے موافق عمل کیا جائے۔ اور اگر معلوم نہ ہوتو اس کے کرنے سے پہلے کی من اخل ہے تو اس کے موافق عمل کیا جائے۔ اور اگر معلوم نہ ہوتو اس کے کرنے سے پہلے کی سے بوخض اپنی اصلاح کرسکتا ہے۔ اس میں تمام افعال آگئے ہاتھ کے بیر کے زبان کے سب افعال میں بھی التزام کرے کہ جب بوج تھے نہ کروں گا۔ تجربہ کرنے نے معلوم ہوگا کہ یہ کس درجہ مفیداور بہل تد ہیر ہے۔ یہ تو تد ہیر ہے اعمال ظاہری کی اصلاح کی۔ اورا عمال باطنی کے متعلق عمدہ تد ہیر ہے کہ چند کرا ہیں ہیں ان کے نام میں عرض کروں گا۔ ان کو بالا التزام از اول تا آخر د کھے لیا جائے بلکہ ان کومطالعہ میں رکھا جائے اور بار بار و کھا جائے اور ایک خرورت اس بات کی ہے کہ بھی بھی جب موقع طے تو کسی ایسے خوص کے پاس خرص کو ایس خرد یہ دورت و دوون جاکر رہا جائے دی کہ میری اصلاح کر سکتا ہے ایک ایک دورہ دوون جاکر رہا جائے جس کو ایسے نزد یک ایسا سمجھا جائے کہ میری اصلاح کر سکتا ہے ایک ایک دورہ دوون جاکر رہا جائے جس کو ایسے نزد یک ایسا سمجھا جائے کہ میری اصلاح کر سکتا ہے ایک ایک دورہ دوون جاکر رہا جائے اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ یہ تین چزیں ہو کیں۔ یہ اصل ہیں۔

اسطريق مين ان كوبار باركرت رہے ہے خودا چھا براسمجھ ميں آن لگتا ہے اصل تعليم

حن العزيز بلدموم

یہ ہاوراس کے بعدو ظیفے بھی ہوں تو مضا نقہ نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ وظیفے عین ہوجاتے
ہیں ۔ طریق میں سیدھی جال تو یہ ہاور آ جکل یہ جال اختیار کی گئی ہے کہ وظیفے بی وظیفے ہیں۔ نہ
علم ہے نہ مل ۔ سواس ہے کیا ہوتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک فیض کوکوئی مادی مرض ہے
اس کا ہا قاعدہ علاج تو سہل ہے لیکن وہ تھی نہیں پیتا۔ اور بجائے مسبل کے عرق بادیان سے
کام نکا لنا جا ہتا ہے جو مسبل کی مدد میں بیا جایا کرتا ہے تو کیا عرق بادیان ہے مسبل کا کام نکل سکتا

سیدهی جال ہے ہے کہ مسہل لیاجائے اس سے مرض کوشفا ہوگی نہ کہ عرق باویان سے ہاں مسبل کے ساتھ مدد کے عرق باویان ہی بیاجائے تو کوئی مضا نَفٹر بیس بلکہ اس صورت میں عرق بادیان سے نفع ہوگا کہ مدد بہنچے گی۔اورمسہل کاعمل اچھا ہوگا۔اس مثال سے میر سے بیان کی بالکل توضیح ہوگئی۔

اب میں پھراس کو ہراتا ہوں کہ زیادہ نظران تین باتوں کی طرف رکھی جائے۔اوراس کے ساتھ کچھ ذکر بھی ہوتو معین ہوجاتا ہے طریق میں اور جلدی ترقی ہوجاتی ہے۔ چوہدری صاحب نے عرض کیاذ کر کیا ہونا جا ہے۔

فرمایا سب سے زیادہ مفیداور قلب کونورانی کرنے والا''لا الدالا اللہ'' ہے۔جس قدر بھی ہو ہزار، دو ہزار پانچ سوچارسو، دوسو، سوبی دفعہ تھی اس سے بڑھ کرکوئی ذکر نہیں اس کی ترکیبیں دو ہیں۔ایک بید کہ کوئی دفت معین کر کے کوئی تعداداس ذکر کی مقرر کرلی جائے۔جووقت بھی فرصت کا ہودن میں بارات میں اگر ممکن ہوتو عشاء کے بعد پی کھفلیں پڑھ کرمٹلا چارہی رکعت سبی۔ذکرلا الدالا اللہ کیا جائے۔اور تعداو کم سے کم پانچ سوبار ہو۔

اور بھی بھی اس کے ساتھ'' محدرسول اللہ'' علی اللہ بھی ملالیا جائے اور تیسرے چوتھے دن اس کی ایک ایک تبییج برد ھائی جایا کر ہے تی کہ بارہ سوتک پہنچ جائے۔ چوھدری صاحب نے عرض کیا عشاء کے بعد کیاضرورت ہے تبجد کے وقت ہی کیوں نہ ہو جواصل وقت ہے نفلوں کا۔ فرمایا ہاں اگر تبجد کی عادت ہو تو اس وقت و کر کیا جائے مگر دوام چاہئے دوام بردی چیز ہے۔ فرمایا ہاں اگر تبجد کی عادت ہوتو اس موتو اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر کے اس میں بردی برکت ہوجاتی ہے ایک ترکیب تو ذکر

عمل جا ہے گیل ہی ہو مر دوام ہوتو اس میں بردی برات ہوجائی ہے ایک ر کیب اور کر کی یہ ہوئی۔اوردوسری ترکیب میہ ہوئی کہ ہروقت زبان ہے آ ہستہ آ ہستہ ای کی کثرت رہے۔ جلتے پھرتے اٹھتے جیٹھتے برابراس کوورد زبان رکھا جائے۔اورا یک ضرورت ہے اس بات کی کہ وقتا فو قناجو بات الجھی بری پیش آئے یا کہ بھی پیش ندآئے تب بھی اطلاع و یجائے۔ نہا ہت الجھی چیز ہے بعض لوگ اس میں خلطی کرتے ہیں کہ اطلاع کی ضرورت نہیں سیجھتے اور جوان کواول دن بتا دیا اس کوساری عمر کیلئے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کی مثال نسخ جیسی ہے مریض جب طبیب کے یہاں اول دن گیا تو طبیب نسخ لکھ دیگا۔ لیکن وہ نسخہ تمام معالجہ کیلئے کافی نہیں ہوتا بلکہ ضرورت ہے بار باراطلاع دینے کی اور نسخ میں تغیر و تبدل کرانے کی اور علائے میں ترمیم کئے جانے کی۔

یہ ہے خلاصہ سلوک کا دریہ ہے سیدھی جال اس طریق سے چلئے کام اصول کے موافق کیا جائے توضیحے ہوتا ہے جس طرح میں نے عرض کیا شروع کر دیجئے اس میں کوئی دشواری بھی آپ کو پیش نہیں آئے گی۔شروع کر دیجئے اوراطلاع دیتے رہئے۔

ابتدا میں جمل کام ہے شروع کیا جائے گا کھر بتدرت حسب موقع محل بڑھادیا جائےگا۔
اور وہ کتا ہیں جن کا میں نے وعدہ کیا تھا یہ جی بہتی زیور، اصلاح الرسوم بعلیم الدین، قصد السبیل،
میر ہے مواعظ جود عوات عبدیت کے سلسلہ میں جینے حصل جا کیں ان کومطالعہ میں رکھا جائے
اور بار بار ویکھا جائے۔ خصوصاً حصہ ششم وعوات عبدیت کا کہ اس میں بہت مفید مضامین ہیں۔
اس وقت اتی ہی کتابوں کے نام لیتا ہوں ان کے ملاحظہ کے بعد پھر مجھ سے مشورہ کیا جائے ان
کتابول کے طنے کا پیتہ ہے:

قفانہ بھون (مطبع احداد المطابع) اس کے بعد حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور آرامگاہ میں تشریف لے گئے۔ یہ ملفوظ اس طریق کے طالبین کے لئے جس قدرمقید ہے اور جامع تعلیمات ہے طاہر ہے بلحاظ اس کی جامعیت کے احقر اس کا نام جامع النعم رکھتا ہے۔ لفظ تعم میں بعث ملفوظ یعنی چوہدری نعمت اللہ صاحب کے نام کی تضمین بھی ہے۔ اہل پائی ہت میں دینداری کا نہایت درجہ جرچا ہے۔ یہ مقام ہمیشہ سے علاء اور اولیاء اللہ کامر کزر ہا ہے۔ اس وقت اگرکوئی تمام بستی کی سیر کرے تو اس کو یہ بات تقریباً صحیح معلوم ہوگی کہ آدھی عمار تیں موجودہ باشندگان کر رہنے کی جیں اور آدھی تماریس مزارات کی جیں۔ حضرت شاہ تمس الدین صاحب باشندگان کر ہے کی جیں اور آدھی تماریس مزارات کی جیں۔ حضرت شاہ تمس الدین صاحب ترک، اور مخدوم جلال الدین صاحب بیران ولیاء اور خواجہ عبدالرحمٰن گار رونی اور بوطی شاہ صاحب قلندر اور قاضی شاء اللہ صاحب وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین جیسے اکا ہر کے مزارات یہاں موجود جیں اور فن قر اُت کیلئے تو ہندوستان میں پائی ہت ہی ایک مخصوص مقام ہے بچہ بچہ یہاں موجود جیں اور فن قر اُت کیلئے تو ہندوستان میں پائی ہت ہی ایک مخصوص مقام ہے بچہ بچہ یہاں کا حافظ اور قاری ہے اور بہت کی عرب میں جود جیں اور فن قر اُت کیلئے تو ہندوستان میں پائی ہت ہی ایک محصوص مقام ہے بچہ بچہ یہاں کا حافظ اور قاری ہے اور بہت کی عور تیں ہو تیں۔ قر آن پاک ہی کی ہرکت ہے کہ

یہاں کے لوگوں کو دین ہے اور علم دین سے خاص مناسبت ہے۔

احقر کی غرض اس تحریر سے صرف میہ ہے کہ اس دینی مناسبت کا بھجہ میہ ہے کہ حضرت والا کو بھی یہاں سے خاص دلچیسی رہی اور باوجود اس کے کہ پہلے سے ارادہ حضرت کاصرف ایک یادہ وعظ کا تھا۔ کیکن لوگوں کے سیچے اصراراورخصوصاً مستورات کی ورخواستوں نے تین وعظ اور بھی کہلوائے اور آٹھے دن میں پانچے وعظ ہوئے اور حضرت کی طبیعت پران کا مطلق بار نہیں ہوا۔ بلکہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اگر حضرت والا کی جسمانی اور د ماغی توت متحمل ہوتی تو روز مرہ ایک وعظ کہنے سے بھی ور لیخ نہ فرماتے۔

یہ نتیجہ سامعین کے خلوص اور طلب کا ہے۔ حضرت والا کے ملفوظات کے مضامین کی مثال ماں کے دود ھ جیسی ہے کہ پہتان میں موجود ہے مگر نکلے گاای وقت جبکہ بچہ کھینچے گا۔اگر بچہ نہ کھینچے تو نہ نکلے گا۔اور کم کھینچے تو کم نکلے گا۔

چنانچاہل پانی بت کی طلب کارینتیجہ تھا کہ مضامین کی بارش ہوگئ اورا ہے وعظ ہوئے کہ بہان اللہ اور مسل علی فی حصوصاً دوعظ ایک طریق القلند رجو قلندرصاحب کی درگاہ میں ہوا کہ وہ تصوف کی روح تھا۔ اوراس سے طریق تصوف کی حقیقت منکشف ہوگئی اور دووہ کا دودہ اور پانی کا پانی الگ ہوگیا۔ اور دوسراوعظ' دارائسلام جو قاری عبدالسلام صاحب مرحوم ومغفور کے مکان پر قاری صاحب کی صاحبز ادیوں کی درخواست سے پانچ گھنٹہ کے قریب ہوا۔ اس میں تسلی اورتشفی اورصبر کا بیان تھا۔

کے تعلق کوئی وعظ ایسا جامع اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اور نہ مصیبت کا کوئی دستورالعمل اس سے بہتر معلی وجود ہے اور ای خلوص اور طلب صادق کا ایک فردیے تھا کہ مستورات ہروفت چھوٹی پیرانی صادب کے مکان میں آتی جاتی ہاتی رہتی تھیں۔ اور تعلیم حاصل کرتی تھیں جن کی وجہ سے حضرت کوا کثر مکان میں جاتا پڑتا تھا۔ جب مستورات کی رجوعات زیادہ بڑھی تو حضرت والا نے ایک دستورالعمل ایسا تجویز فرمایا جو ہرنی بی کو بتادیا جاتا تھا۔ اس کی نقل ہے ۔

\_ بعدعشاء كتبجد جار ركعت

اگر طبیعت متحمل ہوتو بعد تہجد پانچے شبیع لا اللہ الا اللہ کی اور درمیان میں محدرسول اللہ الا اللہ کی اور درمیان میں محدرسول اللہ الا اللہ کی ہوئے کی ہو۔ ما اللہ اللہ اللہ اللہ کی ہوئے کی ہو۔ ما اللہ کی ہوں کے ایک تابیع بر ها یا کرواور دس تیج کے کہ پہنچاؤ جہاں تک محمل ہو۔

سو- دوسرے وقتوں میں جب یاد آجائے استعفار یا درو دشریف پڑھتی رہیں

س- بعدنماز پنجگاند کے ۳۳ بار سجان الله اور ۳۳ بارالحمد لله اور ۳۳ بارالله اکبر پڑھا کریں۔

میری کتابوں میں بہتی زیور ، اوراصلاح الرسوم پوری دیکھ کر ان کی پایندی رکھیں

اور تسہیل المواعظ کی جلدیں منگا کران کوروزانہ دیکھا کریں \_ بیجلدیں اس پنۃ ہے مل سکتی ہیں \_ تھانہ بھون امداد المطابع ینشی رفیق احمد صاحب \_

۷۔ سب گناہول ہے اورخصوصاً زبان کے گناہوں سے بخت پر ہیز رکھیں۔

ذکر ہوا کہ سید کونو کرر کھا جائے تو دقت ہیہ ہے کہ اس سے خدمت کیسی لی جائے کیونکہ سید کی تو تعظیم جائے ۔ فرمایا نو کرر کھنے میں اور خدمت لینے میں کیا حرج ہے ہاں اس کی اہانت نہ کرے ادر خدمت کی ضرورت سے اس کو زجر و تنبیہ کرنے میں بھی حرج نہیں۔ خدمت لینے اور ذرجر و تنبیہ کرنے میں بھی حرج نہیں۔ خدمت لینے اور زجر و تنبیہ کرنے کو اہانت لازم نہیں۔ میرے یہاں نیاز اور عبدالتار دونو کر ہیں ان کو مار بھی لیتا ہوں گرواللہ باللہ جو قلب میں ان کی ذرا بھی اہانت ہو۔

قاری عبدالسلام صاحب پانی پتی کا انقال ابھی تھوڑے عرصہ کے اندر ہو چکا ہے حضرت والا سے قاری صاحب مرحوم کونہایت درجہ انس تھا۔ حضرت والا ان کے مکان پر ایک روز بطور تعزیت نظریف لے تھے۔ قاری صاحب کی صاحبز اویوں نے ایک وعظ کی درخواست کی جس کوحفزت نے منظور فرمالیا۔ اور ۲۲ صفر کے ایور آتواراس کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ چنا نچہ بعد طلوع آفاب وہاں تشریف لے صحے تھے اور آٹھ ہے کے بعد آیت وائلہ برعوا الی دارالسلام کا وعظ شروع ہوا حضرت کا ارادہ گھنٹہ فریز ھگھنٹہ نے زیادہ بیان کرنے کا نہ تھا۔ لیکن صاحبز اویوں کا وعظ شروع ہوا حضرت کا ارادہ گھنٹہ ڈیڑ ھگھنٹہ سے زیادہ بیان کرنے کا نہ تھا۔ لیکن صاحبز اویوں کی طلب صادق اور سامعین کی خوش تھی کا بیا ٹر ہوا کہ آج حضرت والا کے سامنے گھڑی رکھ دینا کی طلب صادق اور سامعین کی خوش تھی کا بیا ٹر ہوا کہ آج حضرت والا ہی کو وقت کا انداز و ہوا۔ اور نہ سامعین کو یا ذبیس بیان ہوا کہ نہ حضرت والا بی کو وقت کا انداز و ہوا۔ اور نہ سامعین کو ہاں بیہوا کہ کھنے والوں کے ہاتھ دکھ گئے اور کا غذشم ہو گئے اور قلم گھس گئے۔

حافظ لقاءاللہ صاحب پنسل برابر بنا کردیتے رہے تھے اور کاغذا یک دفعہ منگایا وہ بھی ختم ہو گیا تو دوبارہ منگایا وہ بھی ختم ہو چکنے کے قریب آگیا اس پر بھی سامعین کی سیر نہیں ہوتی تھی اور چاہتے تھے کہ برابرای طرح بیان جاری رہے۔احقر کاخیال میں تھا کہ گیارہ نج مجئے ۔گھڑی نکال کردیکھا تو ایک بجاہے۔ چارگھنٹہ سے زیادہ وعظ ہواسب جیرت میں رہ گئے۔ اور یکی کہتے ہوں مے کہ گھڑی غلط ہوگی۔ اتناوقت ہیں آیا ہے وعظ ابھی اور ہونا چاہئے۔ اس وعظ کا نام بمناسبت آیت نیز بمناسبت قاری صاحب مرحوم کے دارالسلام رکھا گیا۔

وعظ کے بعد قاری صاحب مرحوم کے ہمشیرہ زادہ حافظ شریف الدین صاحب نے بیان کیا کہ رات میں نے اپنی تانی بعنی قاری صاحب کی والدہ کواور قاری صاحب کوخواب میں دیکھا کہ اس مکان کے بالا خانہ پر کتب خانہ میں ہیں۔

اس کے بعد قاری صاحب نیچے اتر آئے میں نے عرض کیا میں چار پائی لا تاہوں اس پرتشریف رکھئے۔ فرمایا نہیں میں حضرت مولا نااشرف علی صاحب کے استقبال کے لئے کھڑا ہوں کیونکہ وہ تشریف لارہے ہیں اوران کا استقبال ضروری ہے۔ اس وفت کھانا مخلہ مخدوم زادگان میں ایک جگہ تھا۔وعظ سے فارغ ہوکرظہر کی نماز پڑھی اور بعدظہر وہاں جاکرکھانا کھایا۔

وہاں ایک مولوی صاحب کاذکر ہوا کہ وہ اس قدر متنی اور پر ہیزگار ہیں کہ کھانا بھی ایک ہی وفت کھاتے ہیں۔فر مایا یہ وہ اچھانہیں کرتے اس کووہ زہر بچھتے ہیں۔فیر بیان کی رائے ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ خوب کھا وُ اورخوب کام کرو۔ پھر فر مایا ابوطالب کی نے لکھا ہے کہ عبادت میں انسان کو بھید بالملکلہ کرتا جا ہے۔

پر رویا بول ب ما سالت کی صورت میں ہے کہ وہ نہ بھوکے ہوتے ہیں نہ کھانے سے گرا نبار ہوتے ہیں اور قدید بالملکہ کی صورت میں ایسی ہوئی جا ہے کہ جب کھڑا ہوتوانیا ہو کہ نہ تواس کو بھوک ہو۔ توانسان کی عالت عباوت میں ایسی ہوئی جا ہے کہ جب کھڑا ہوتوانیا ہو کہ نہ تواس کو بھوک ہو۔ لینی بالکل خالی پیٹ نہ ہواور نہ ایسا ہو کہ کھایا ہے لینی اتنا نہ کھاستے کہ بار ہو۔

نہ چنداں بخور کر دہائت برآید ہے نہ چند انکہ از ضعف جانت برآید عضر کے علم عرض کیا گیا کہ حضوط کے ان بہت کم کھایا ہے۔ بسااوقات دو، دو پھر حضور کے شکم مہارک پر بندھے رہے تھے تو طریقہ سنت بھی ہوا کہ بھوکا رہے۔ فرمایا حضور نے بیٹک کم کھایا ہے۔ یہ جھے کے مریم مل مقاصد میں نے تو نہیں ہے حضور کی قوت کوکون پہنچ سکتا ہے۔ آ جکل لوگ ہے۔ یہ تھل نہیں ہیں اس کا اہتمام آ جکل زیادہ کرنے کا انجام ہے کہ آ دمی دین کے کام سے بھی رہ جائے۔ ایک صاحب ای طرح تقلیل غذا کرتے تھے انجام ہے ہوا کہ ان کو بوست بڑھ کرد ق ہوگئی اس وقت وہ نہایت درجہ پجھتا تا سے بچھتا نا اس کھانے سے زیادہ برائے۔

بعض لوموں کی جمویز محلّہ مخدوم زادگان کے قریب ایک مدرسہ کھو لنے کی تھی بعد عصر

لوگ حفرت کوہ ہاں لے مجے ۔ وہ کمرے دکھائے جوبطور در سگاہ تجویز ہوئے تھان میں ایک کمرہ
الیا تھا کہ آ یادی کی طرف اس کی پچھیت تھی اور سامنے اس کے تعوز اصحن تھا گویا یکسوئی کی جگرتھی۔
فرمایا یہ جگہ تورہ نے کی اور اللہ اللہ کرنے کی ہے اس لفظ کوا یسے لہجہ سے فرمایا جس سے تڑپ ٹیکی تھی
جس کا اثر سامعین کومسوں ہوتا تھا ای مدرسہ کے مصل حافظ تھام مرتقلی صاحب مجذوب کا مزار
ہے اور مدرسہ کو جائے وقت اول وہ مزار ہی ملتا ہے۔ حضرت مدرسہ میں چینچنے سے پہلے اس مزار
پر کھڑے ہوگئے اور تھوڑی دیر پچھ پڑھتے رہے سنا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بچھے اس مزار
کی طرف خواہ مخواہ کشش ہوتی ہے کیونکہ میں انہی کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ اور شورش جومیر سے
طبیعت میں ہے انہی کا اثر ہے۔ ورنہ حضرت حاتی صاحب تور حمت محضہ تھے۔

#### ۲۷ صفر کتاسیاه اوم دوشنبه ۲۷ مبر ۱۹۱۸ و

مین کوه بجے کے بعددو گفتہ کے ترب محلہ مخدوم زادگان میں عبدائکیم کے زنانہ مکان میں وعظا" کساء النساء "ہوا کھانا اس وقت کا محلہ انساز میں ایک جگہ تھا۔ بعد وعظ وہاں تشریف لے گھانا کھلانے کا سامان کیا جارہا تھا کہ ایک فخض نے کہا میں کچے ہو چھنا چا ہتا ہوں۔ فرمایا جائے تیام پرتشریف لانے اس وقت د ماغ تھا ہوا ہے۔ نیزیہ جلسہ کھانے کا ہے ہم بات کا ایک موقع ہوتا ہے یہاں کھانا کھانے کے داسطہ آئے ہیں۔ خیالات دوسری طرف ہیں کی سوال کے جواب میں توجہ کی جائے تو کھانے کی طرف توجہ رہتے تو خدا جانے جواب میں توجہ کی جائے تو کھانے کے داسطہ آئے ہیں۔ خیالات دوسری طرف توجہ رہتے تو خدا جانے جواب کیا کیا کیا دیدیا جائے کیونکہ توجہ تو اس طرف ہے ہی نہیں۔ ایسے وقت سوال کر تا ہوئی غلطی ہے بیایا کیا کیا دیدیا جائے کیونکہ توجہ تو اس طرف ہے ہی نہیں۔ ایسے وقت سوال کر تا ہوئی غلطی ہے بیایا حالت میں کیا نوز کھی گھا جا دہا ہے اور کوئی مریض کے چلے چلے نوز ہی کھی جاؤ۔ اس حالت میں کیا نوز کھی گھا جا دہا ہیں جو کہ دیتا ہوں کوئی گھی سب کو ہوتی ہے خصوصاً مہمان کہ حالت سب کو ہوتی ہے اور ان کے خلاف کرنے سے تکلیف بھی سب کو ہوتی ہے خصوصاً مہمان کو گھر بوجہ انسان کے کوئی کہتا نہیں۔ میں جو کہد دیتا ہوں تو بدتا م ہوں اور جھے کو بدخلق اور تیز مزاج کہا جاتا ہے۔

بوچھے کیلئے ہمیشہ الگ جلسہ ہونا چاہئے جس میں یہی کام ہونا کہ جواب دیے والے کے عام خیالات ای طرف متوجہ ہوں۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں پڑھے بوچھا کرتے ہیں تو میں منع کردیتا ہوں کیونکہ کھانا کھانے میں خلل ہوتا ہے۔ کھانا کھانے میں تو تفری کی باتیں کرنا چاہئیں اس وقت کوئی الی بات جس سے سوچنا پڑے نہ کرنا چاہئے اس سے غذا کے ہضم میں بھی فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ ہضم کیلئے توجہ طبیعت شرط ہے اور جب توجہ دوسری طرف ہے تو ہضم کما حقہ کیے ہوسکتا ہے اور اگر کسی بات کی تحقیق منظور ہے تو اس طرح تحقیق ہوا کرتی ہے کہ چلتے چلتے ہو چھ لیا۔ میں بھی ایسے یو چھنے کواچھا نہیں سمجھتا۔ جس میں کم از کم اتنا بھی نہ ہوکہ بالقصد سائل اس کے واسطے میں بھی ایسے و چھنے کواچھا اور گئے یو چھنے۔ کھانا کھاتے میں۔

احقر اور خواجہ صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے اخیر میں روٹی کے چند کھڑے تھے وہ ہم دونوں نے کھالئے اس وقت سب لوگ کھا ٹا کھا بھے تھے ہم نے اسپنے سامنے کے کھڑے کھا لئے اور ٹابت روٹیاں جمع کر کے ایک جگہ کر دیں۔ حضرت ذکر فرمانے گئے کہ ایک شخص کہا کرتے تھے کہ اخیر میں ایک لکڑا روکھا کھالے تا کہ منہ صاف ہوجائے اس کوئ کرخواجہ صاحب نے ٹابت روٹی میں ہے ایک کلڑا تو ڈکر کھا لیا تو حضرت نے فرمایا خوب یہ کھھا ایا سامروری کام نہ تھا کہ ٹابت روٹی کو آپ نے اس کی وجہ سے خوان تک روٹی ہیں گاڑا و ڈکر کھا لیا تو حضرت نے فرمایا خوب یہ کھھا این کو خراب نہیں کرتا دسترخوان تک آلودہ نہیں کرتا۔ دیکھیے میر ہے سامنے بچھ کھا ٹانہیں گرا۔ برتن اٹھا کردیکھا گیا تو صرف تین لوگیں حضرت کے سامنے دسترخوان پہلیں۔ فرمایا دیکھیے جا ول ایک نہیں گرا ہے۔ اگر کوئی جا ول گرجا تا ہوں ایک نہیں گرا ہے۔ اگر کوئی جا ول گرجا تا ہو میں فررا اٹھا کر کھا لیتا ہوں۔ لوگیں جو نکہ کھائی نہیں جاتی ہیں اس واسطے رہ گئیں ہیں۔

بیں نے دستر خوان کی منفعت صرف ہے تھی ہے کہ اس پراگر کوئی چیز گرے تواس کواٹھا

کرکھا لینے میں طبیعت نہ رکے نہ ہے کہ اس پرخواہ نخواہ شور باگر ایاجائے اور بدا حقیاطی سے

کھایا جائے اور اس برگرے ہوئے کو پھینک دیاجائے۔ اس وقت دستر خوان پرزردہ پلاؤ

آلوگوشت دال ماش پودید کی چننی تھی سب کھانوں سے پہلے زردہ لاکردکھا گیا تھا۔ ای کو حضرت

والا نے کھانا شروع کر دیا۔ اور اخیر تک ای کو کھاتے رہے۔ فرمایا میرے سامنے جو چیز اول

آجائے میں ای کو کھائیت ہوں۔ مختلف چیز ون کو بچھ کرنامیری طبیعت کے خلاف ہے۔ اور اطبابھی

شاید یہی کہتے ہیں کہ الوان مختلفہ میں جع کرنے سے ہضم ٹھیک نہیں ہوتا۔ خصوصاً چاول اور دوئی شردع کردی ہوئی

میں جمع کرنامیری طبیعت کے زیادہ خلاف ہے۔ میں نے اس وقت اگردوئی شردع کردی ہوئی

تو چاول بالکل نہ کھا تا۔ بعد کھانا کھانے کے ایک صاحب ہاتھ دھلانے گے اور پائی لگا تارڈ النے

گوتو فرمایا تھہر سے اس طرح پائی ضائع ہوتا ہے اوراگردھونے والے کے اشارہ کرنے پرڈالا

جائے تو ضائع نہیں ہوتا۔ تھوڑ اپانی کافی ہوتا ہے اور ہاتھ بخو بی دھل جاتے ہیں۔ پانی بت میں حضرت والا کا خیال صرف ایک دووعظ ہونے کا تھائیکن قدرت خدا کہ پانچ وعظ ہوگئے۔ خواجہ صاحب نے اس مجموعہ مواعظ خمسہ کالقب بنچ آب پانی بت تجویز کیا۔ اور حضرت نے بھی اس کو پہند فر مایا۔ بنج آب بمعنی انہار خمسہ ہے اور اس لفظ میں حرف بھی پانچ ہیں اور پانی بت احاطہ بخاب میں واقع ہے۔ اور حافظ لقاء اللہ صاحب نے تجویز کیا کہ وعظ جمال الجلال کے سرور ق بخاب میں واقع ہے۔ اور حافظ لقاء اللہ صاحب نے تجویز کیا کہ وعظ جمال الجلال کے سرور ق پرخد وم جلال الدین کمیر الا ولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی درگاہ کا فوٹو ہو اور وعظ طریق القلند رکے سرور ق پرخد وم جلال الدین کمیر الا ولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی درگاہ کا فوٹو ہو اور وعظ طریق القلند دی ہے۔ پرخلام الحد کی درگاہ کا خوٹو ہو اور دوعظ طریق القلند دی ہے۔ پرخلام الحد کی درگاہ کا خوٹو ہو اور دور کے۔

### ۲۸ صفر پیسیاه دوز شنبه ادسمبر ۱۹۱۸ء

واقعه: حضرت کا قیام اینے سرال میں تھا گھر والوں سے قرمایا کہ کوئی دعوت بلامیری اطلاع اور اجازت کے منظور نہ کی جائے۔ شہر کے ایک رئیس صاحب پیر کے دن شام کوتشریف لائے اور کل کی صبح دعوت کیلئے بالحاح اصرار کیا۔ حضرت نے بہت اصرار کے بعد دعوت منظور فرمائی۔ انہوں نے بہت اصرار کے بعد دعوت منظور فرمائی۔ انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ جب صبح کو کھا تا کھانے کے لئے تشریف لائیس تو بچھ تھوڑ اسابیان بھی ہوجائے حضرت نے اس سے اٹکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مستورات کا فرقہ وعظ ونھیحت کا زیادہ مستحق ہے اگر دہ اس موقعہ پر پچھ س لیس کے تو نفع ہی ہوگا۔ فرمایا بیسب بچھ تھے گھراپی مصلحتوں کوادرضرورتوں کوان مصالح سے تلف نہیں کیا جاسکتا۔

الغرض وہ بیان کیلئے اصرار کرتے رہے گر حفزت نے انکار کیا۔ حضرت والا شایداس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اوران صاحب ہے کسی نے کہا کہ اگر مستورات کو پچھ وعظ و تصحت سنوانا منظور ہے تو ان کو یہاں بھیج و تیجئے وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ خیرزیادہ نہیں دوایک مسئلہ ہی بیان فرمادیں گے اور یہ مجھا حضرت والااس سے انکارنہ کریں گے۔

میخبرد و چار آ دمیون کے کا نول میں پڑگئی پھر کیا تھا اس پر حاشیئے جڑھائے گئے اور کچھ سے پچھ ہو کر ذراد میں شہر میں اڑگئی اور مشہور ہو گیا کہ کل منح فلاں جگہ وعظ ہوگا۔ حضرت والا اس سے بالکل بے خبر ہتھے اور منح کو حسب معمول ہوا خوری کوتشریف لے سکئے۔ جس گھر دعوت تھی وہاں شائفین وعظ کا مجمع ہو گیا اور ان میں سے بعض لوگوں کو مبر نہ ہوا۔ اور حضرت کی تلاش میں جنگل کوچل دیئے حتی کہ حضرت کے پاس پہنچ سمئے میاشخاص استے متھے کہ اچھا خاصا مچھوٹا سا مجمع ہوگیا۔ صن العزيز \_\_\_\_\_ جلدسوم

اس مجمع کود کھے کر حافظ لقاء اللہ صاحب نے ایک شخص سے پوچھا تو معلوم ہوگیا کہ اس وقت فلاں جگہ وعظ ہے دہاں بیلوگ جمع ہوئے تصوباں سے بہاں پہنچے ہیں اور وہاں اور مجمع ہورہا ہے حافظ صاحب نے حضرت والا سے پوچھا کہ کیااس وقت جہاں کھانا ہے وہاں بیان بھی ہوگا۔

فرمایا نہیں صرف کھانا ہے میرے تو معمول کے خلاف ہے کہ جہاں بیان ہوہ ہال کھانا مجمی ہو۔ میں نے بیان سے تو انکار کر دیا ہے پھر حضرت نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ آپ وہاں جا کر فرماد بچئے کہ کھانا مکان پر بھیج دیں ( کیونکہ اگر حضرت وہاں جاتے تو حاضرین وعظ کے لئے ضروراصرار کرتے پھر کس کس سے عذر کرتے اور کس کس کو سمجھاتے)

چنانچیرهافظ اتفاء الله صاحب نے وہاں جاکر پیغام پہنچادیا۔ اور واپس آکر حضرت کواک کی اطلاع کی میں تقبیل ارشاد کرآیا ہوں۔ اور وہاں کہدآیا ہوں کہ کھانا مکان پر بھیج دیں۔ فرہایا اب تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا یہاں بھی نہیں آتا جا ہے اور بالکل انکار ہی کر دیا جائے۔ انہوں نے نظمی کیوں کی کہ وعظ کی شہرت کر دی میں نے وعظ کا وعدہ کب کیا تھا میں نے تو صرح انکار کر دیا ہے۔

اب اگریبال بھی کھاٹا آئے گا توعوام واقعی بات کی تحقیق تو کریں سے نیس ہے ہیں ہوا کہا جائے گا کہ دو، وعدے تھے ایک طعام کا اور دومر اوعظ کا ایک تو ابغا کیا لیعنی کھانے کے وعدے کا۔ اور دومرے کا نیس لیعنی وعظ کا۔ حافظ صاحب نے ایک شخص کے ہاتھ وہاں میہ بیغام کہلا بھیجا کہ کھاٹا یہاں بھی نہ بھیجا جائے۔ اس کوئ کر وہاں سب کو طال ہوا۔ اور یہ مجھے کہ حافظ لقاء اللہ صاحب جو یہاں سے بیغام لے کرآئے تھے کہ کھاٹا مکان پہنے دیاجائے یہاں سے جا کر یہ کہا ہوگا کہ ان لوگوں نے وعظ کا سامان کیا ہے اور مجمع کررکھا ہے اور صاحب خانہ مع چند اشخاص کے دخرے نے اور کہا کہ جو خبر حافظ لقاء اللہ صاحب نے آپ کو دی ہے بالکل غلط ہے۔ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ جو خبر حافظ لقاء اللہ صاحب نے آپ کو دی ہے بالکل غلط ہے۔ دخرے کے باس آئے اور کہا کہ جو خبر حافظ لقاء اللہ صاحب نے آپ کو دی ہے بالکل غلط ہے۔ دخرے کے باس آئے اور کہا کہ جو خبر حافظ لقاء اللہ صاحب نے آپ کو دی ہے بالکل غلط ہے۔ دخرے کے باس آئے اور کہا کہ جو خبر حافظ لقاء اللہ صاحب نے آپ کو دی ہے بالکل غلط ہے۔ دخرے دیا گا سامان ہم نے نہیں کیا نہ اس کی شہرت دی مجمع ازخود ہوگیا)۔

رہ ہو جب میں ہے۔ حضرت نے فرمایا حافظ لقاءاللہ صاحب کا نام مت کیجئے حافظ صاحب نے مجھ سے پچھ نہیں کہا مجھے خود اس بات کی شکایت ہے کہ آپ نے باوجود میرے صرح انکار کے وعظ کا سامان کیوں کیا اول تومیرے معمول ہی کے خلاف ہے کہ جہاں کھانا ہود ہاں وعظ ہو۔

اور شاید آپ کومیرامعمول معلوم نہ ہو۔ تو میں تو آپ سے صراحنا انکار کر چکا تھا پھر سے مجمع کیوں کیاانہوں نے کہا ہم نے میہ مجمع نہیں کیالوگ ازخود جمع ہو گئے تنھے۔فر مایا یہ بات آپ کی میں جب مان لیتا کہ اس کے ساتھ اتا ہی ہوتا کہ بیسے عی اوگ جمع ہوئے تھے آپ نے تردید کی ہوتی کہ دوخ نہیں ہوگا مگر آپ نے ایسانہیں کیا۔ اب جب بے پیغام پہنچا کہ کھا تا مکان پر بھیج دیا جائے اور آپ نے سمجھا کہ یہ جمع ہونا اس کی طبیعت کے خلاف ہوا تب مجمع کوموقو ف کیا بہتے وار آپ نے اس بات کی کہ آپ کو وعظ ہونے کا خیال تھا اور ای خیال ہے یہ مجمع ہوا انہوں نے کہا۔

حاشاد کلاجوہم نے بیجمع کیا ہو۔ نہ معلوم کس نے بیخبر اڑادی کہ و ہاں وعظ ہوگا۔ ہم
اس میں بالکل بے تصور ہیں۔ فرمایا میں اب بھی کھانا کھانے کو اور وہاں چلنے کو تیار ہوں اگر میرا
اطمینان کر دیا جائے کہ آپ نے ای وقت اس خبر کی تر دید کی تھی جبکہ جمع ہونا شروع ہوا تھا۔ اس پر
وہ لوگ لا جواب ہو گئے اور بادل ناخواستہ واپس ہو محتے فرمایا بیہ ہمارے معاملات ہیں کہ معاہدہ
کے خلاف کرنا کہ چرم ہی نہیں ہے کیا تہذیب رہ گئی ہے۔

آج شام کویعنی پروزشنبه ۲۸ صفر کتابید حضرت دالا پانی پت سے رخصت ہوکر کا نپور
دوانہ ہوئے۔ پانی پت کے اشیشن پر پہنچ تو وہ محض آیا جس پر جمعہ کے دن خفکی ہوئی تھی جس نے کہا
تھا کہ امیر وں کا کہنا ہوا غربیوں کا پجھ نہ ہوا۔ اور حصرت دالا سے بالحاح اپنے تصور کی معافی مانگی۔
فر مایا اگر جس کسی کو تبعیہ وتہد بدکرتا ہوں تو اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے تم پجھ خیال نہ
کر و بجھے خدانخواستہ کسی سے عدادت تھوڑ اس ہے۔

(محم مصطفیٰ کی تحریر ختم ہوئی) اس کے بعد مولوی محمد یوسف کی تحریر ہے۔ بسسم الله الرحمن الرحیم

#### ضرورى اطلاع

اس میں اس سفر کے حالات ہیں جو حضرت والانے ماہ صغر کیے ہے اور ماہ رہے الاول کی ہے مسلم کرنال اور کانپور اور فتح پور اور گور کھپور اور موضع پو کھر بٹوا کی طرف فرمایا اور ہی ہتر کے جالات میرے بھائی مولوی محر مصطفیٰ اور ہی کترین پانی ہت میں موجود نہ تھا۔ اس لئے وہاں کے حالات میرے بھائی مولوی محر مصطفیٰ صاحب نے لکھے ہیں۔ جو میری اس تحریر کے اول میں نسلک ہیں اور اخیر کے بچھ جزوس خریمی میں میں سند میں میں اور اخیر کے بچھ جزوس خریمی ہیں اور اخیر کے بچھ جنوں سفر میں ہی اور اخیر سے میلی مولوی محمد معلقیٰ صاحب نے لکھے ہیں اگر وہ صاف ہو گئے تو اس کے اخیر میں ملحق ہوں کے دیبا چہ جو بھائی مولوی محمد مطفیٰ صاحب کی تحریر

میں ہے دیکھ لیا جائے۔اور باتی موقعوں کے داقعات اس ناچیز کے قلم سے تحریر ہوں گے۔ بیاچیز ہم رہتے الا ول سے معرف والا کی خدمت میں قبل دو پہر کا نپور پہنچا۔اس سفر نامہ میں دو باتنیں کھی جا کیں گی۔ایک تو ملفوظات ہر موقع کے دوسرے انتظامات جو بعض بعض مواقع پر ہموئے ہیں اور بعض جگہ صرف واقعہ ہی لکھاہے۔

# ملفوظات وانتظامات كانپور

انتظامات: جسوفت میں خدمت والا میں پہنچاتو حضرت نے فرمایا کہ بنجی تو حضرت نے فرمایا کہ بنجی تشست گاہ کی تکیم صاحب کے بہر دکروی جائے اوران کی ذمہ داری میں مکان کی حفاظت رہے۔ وجہ ترجیح کی اوروں سے بیہ ہم کہ بیم بری ساتھ رہنے کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔اس لئے بیا تظام انہی کے مناسب ہے کیونکہ بیہ پابندی سے حاضر رہیں گے میں نے کنجی اپنی سپردگی میں لے لی اور مکان کے کھو لئے اور بند کرنے کا انظام میں بی تاقیام کا نبور کرتا رہا۔ اور چلتے وقت کنجی ما لک مکان کے سیر کردی۔

انظام: میں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کھانے کا کیاا نظام ہے فرمایا کہ آج شام کوتو آپ کا کھانا اسلامے یہاں ہے جس کی اطلاع آپ کوکردی گئی ہے آئندہ کیلئے یہ صورت ہے کہ اگر کہیں دعوت ہوجائے تو جتنے لوگوں کی ہوان کواطلاع کر دی جاتی ہے۔ اگراطلاع نددی جائے تو سمجھے لینا چاہیئے کہ کہیں دعوت نہیں ہے۔ اپنا انظام کریں بازار موجود ہے۔ ایک اورصاحب بھی ہیں میرے ہمراہ ، دہ کسی دوکان پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس دوکان پر کھانا اور جگہ سے اچھا کہ اس مناسب ہے کہ آپ بھی وہ دوکان دیکے لیں ان کی ہمراہ جاکر۔

انتظام: بیں تنہا جاکر دوکان پر کھانا کھا آتا تھا۔ حضرت نے ایک صاحب کی معرفت مجھ سے کہ لا یا کہ دونوں ساتھ جاکر کھایا کریں۔ حضرت کی میہ تجویز نہایت مناسب تھی۔ کیونکہ اس سے آپس میں الفت بیدا ہوتی ہے دوسرے اور بھی بہت مصالح اس میں ہیں جیسے سفر تنہا اچھانہیں۔ میہ بھی قریب قریب اس کی فرع ہے واقعی بھے کواس رائے پڑمل کرنے سے بہت راحت فی۔ مثلاً بھی میرے پاس رو بید ہوتا اور اس کے پہنے نہ ملتے تو میں دوکان دارکوان سے کیکر دید بتا۔ اور بھی وہ بھی ابیان بوانے کی ضرورت ہوتی اور میں رضائی بھی ابیان کرتے ۔ بھی جھے کو کھانا کھانے کے بعد پان بنوانے کی ضرورت ہوتی اور میں رضائی بہتے ہوتا اور کوئی بھیڑا میرے پاس ہوتا تو میں ان کوسپر دکر کے چلا جاتا۔ ای طرح وہ بھی کرتے۔

غرض میہ بات دیکھنے میں تو ذرای ہے گر بڑے مصالح اس میں مخفی ہیں جن کا تجربہ عین وقت <sub>پر</sub> ہوسکتا ہے۔

انظام: مجھے سے حضرت نے فرمایا کہ آپ کو یہاں کے ڈاک خانہ کاموقع و کیے لیٹا جا ہیے نہ معلوم کن دفت ضرورت پڑ جائے۔

#### ملفوظات

**واقعه** : ایک صاحب نے بیان کیا کہ فلاں جگہ کے لوگ جناب کے تشریف لانے اور وعظ کے بہت مشاق ہیں۔

ار شاد: وه تو خط تک روانه نبیل کرتے پھر میں کیتے مجھوں کہ ان کواشتیاق ہے خط ہے ایک تعلق رہتا ہے طرفین میں۔ المکنوب نصف الملا قات سچا مقولہ ہے یہ بات تو ضرور ہے کہ اگر خط نہ آئے تو میرا کام ہلکار ہے جواب دینانہ پڑے بیاتو میرا فا کدہ ہے گر خط نہ آئے ہے یہ کیمے معلوم ہو کہ ان کو مجت ہے صرف مختفر لکھ دیا کریں جس ہے اشتیاق معلوم ہو طول نہ دیں۔ اس صورت میں میرا کام بھی ہلکار ہے۔ اوران کا اشتیاق بھی معلوم ہو۔

واقعه: جس روز میں کا نبور پہنچا بعدظہ جمع مستورات میں وعظ ہوااس کا تام'' خیرالا تا ت لا تا ت' ہے۔ بعدوالی آنے کے وعظ ہے معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کواس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی ۔ ہے۔اوروہ رورہی ہے۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ اس کی ماں دوسر ہے گھر میں چلی گئی تھی۔ آئی۔

ار شاد: کیا اس کا انظام نہیں ہوسکتا تھا خواہ تخواہ لڑکی کواور دوسر ہوگوں کو پر بیٹنان کیا عورتوں میں احتیا طنیس ہاں ان کو عین مصیب میں رونا تو آتا ہے کر انظام نہیں۔ اگر اس کی ماں دوسر ہی کمان میں ۔ اگر اس کی ماں دوسر ہی کمان میں گئی تھی تو کچھا تظام تو کر جاتی ۔ کیونکہ بخبری میں لڑکی کے نکل جانے اور کھوئے جانے کا ختال بعید تو نہیں۔ بید مستورات ابن الوقت ہیں جو پچھوفت پر پیش آگیا بھا تھا۔ ان کو کم از کم ان کم ان تو چاہئے کہ اپنے ہوشیار بچوں کو باہد کا تا م اور ختمر پید لکھ دیا کریں۔ مواد نا مجمد یعقوب صاحب ان تو چھور ہے تھے کہ تیرے باپ کا کیا تام ، تیرے دادا کا کیا تام میں نے مرض کیا کہ حضرت اس سے کیا فائدہ فر مایا کہ اگر گم ہوگیا تو بتلا تو دیگا کہ میں کون ہوں ور دنہ یوں کہ عرض کیا کہ جس کو تعرب نے کہ گامیں با کا ہول (پھر حضر ت نے فر مایا) بچوں کی پوری گرانی ہوئی چاہئے۔ ہی موقعہ بر کھانا کھانے مینے جس موقعہ بر کھانا صن العزيز \_\_\_\_\_ جلدسوم

کھانے میں تھے درمیان میں قالین بچھاتھا جس پر بیٹھنے سے ہر فض کو تکلف ہوتا تھا اوراس کے درمیان میں قالین بچھاتھا جس پر بیٹھنے سے ہر فض کو تکلف ہوتا تھا اوراس کے دائیے معمولی فرش تھا۔ ایک صاحب وہاں دسترخوان بچھانے آئے حضرت نے فرمایا کہ قالین اٹھادو۔اور پھراہل عرب کا طرز معاظرت بیان فرمایا۔

## ابل عرب كاطرز مجلس

ارشاف: عرب کی مجلس ایک ی ہوتی۔ ایک کھیے ہیت کی طرف دو تکیئے دائے با کیں نیچے گدا
غریب ہوامیر ہوسب کی نشست کی ال ہوتی ہے۔ ایک بارٹھ سین سندھی نے جاج کو اپنے مکان
میں اس لئے جمع کیا تھا کہ پاشا آ کران سے خیریت اوران کی ضروریات کو ضرور دریافت کریں
گے۔ چنانچہ پاشا آئے یہ بڑے دہے گاختی ہوتا ہے سب کھڑے ہو گئے۔ ان کی تعظیم کو وہ ایک
الکی جگہ بیٹھ سے جہاں پہلے سے ایک غریب آدمی بیٹا تھا۔ صاحب خانہ نے اس سے کہا کہ
اور جگہ بیٹھ نہ پاشا ہے کہا کہ فلاں جگہ بیٹھ یہ کس قدر سادگی ہے۔ وہاں کا یہ جمی طریقہ ہے کہ اکثر
افررعایا کوسلام کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سواریا وہ کوسلام کرے ۔ وہاں اس پھل ہے
اور اس میں یہ جمی صاحت ہے کہ ذرا تکر ٹوٹے ۔ سووہاں سلام کرنا افسری کی علامت ہے ایک بار

eliga: حضرت والا ایک صاحب کے مکان پر سے کھانا کھا کرگاڑی میں واپس چلے میں بھی ہمراہ تھا۔ پیفر مایا:

کھانے میں قوت فکر ریکودوسری طرف نہ کرنا جا ہے اور میز بان کو جا ہے کہ نئے آدمی کومہمان سے اجازت کیکر کھانے پر بٹھائے

ارشاد: کھانے کے وقت توت فکریہ کودوسری طرف صرف نہ کرنا جائے۔ ایک جگہ ایک مختص نے دستر خوان پرسوال وجواب شروع کردیئے میں نے کہا کہ بیہ جلسہ اس کانہیں ہے ( قوت فکر سیہ کودوسری طرف متوجہ کرنے سے کھانے کے لطف میں کی ہوتی ہے )۔

اور کھانے کا ادب میں ہے کہ اس پرایک جنس کے لوگ ہوں اگر غیر جنس ہوتا ہے تو طبیعت منقبض ہوتی ہے کھانے کا جلسہ بے تکلف ہونا چاہے اس لئے میز بان نئے آ دمی کوکسی مہمان کے ساتھ شریک کرنا چاہے قومہمان سے اس کے کھانے کی اجازت لے لیے ممکن ہے کہ وہ غیرجنس ہو۔اوراس وجہ ہے مہمانوں کی طبائع مختلف ہوں اور کھانا بھی بار ہو جائے۔

# غيرالله كالمتحا كي مخص كالمجيب طريقه سدوينا

واقت : ایک فخف نے حضرت والا کی خدمت میں خطالکھا تھا جس کامضمون تھا۔ ''جمہیں اللہ رسول کی قتم فاطمہ کی قتم خلفاء کی قتم ، امامین کی قتم ، غوث پاک کی قتم ایک رضائی کا بندو بست کردیجے''۔

ار شاد: ان کے تین خط میرے پاس آئے یہ تیسرا خط ہے میں نے ان کو تین روپے بھیج دیئے اور کھودیا کے میں نے ان کو تین روپے بھیج دیئے اور کھودیا کہ میں رضائی کا ذمہ دار نہیں ہوں ہائی یہ موجود ہیں اور یہ بھی لکھودیا ہے کہ خدا کے لئے گلوق کی فتم نہ کھایا سیجئے یہ جائز نہیں اور یہ بھی لکھا کہ کسی کوشم دینے سے اس پر پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔

**واقعہ** : ایک صاحب نے کانپور کے دیہات کی حالت بیان کی کہ بے دینی یہاں تک ہے کہ کلمہ تک نہیں جانتے۔اس کے متعلق فر مایا۔

ار شاہ: مولو یوں کے ایسے موقعہ پر جانے کی ضرورت ہے مگر مولوی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بلاؤ قورے ملیں۔ واقعی خبر بی نہیں ان بیچاروں کو کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے یہاں کے دیہات میں بفضلہ تعالیٰ کو بیرحالت نہیں ہے مگر پھر یہاں بھی ہرطرح کے لوگ ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے قرب وجوار میں ایک گاؤں کے متعلق سنا کہ وہاں ایک جنازہ بلانماز پڑھے وہن کردیا گیا۔

## ضرورت کی صورت میں نماز جناز ہ کی مہل تر کیب

جمعہ میں میں نے لوگوں سے بطوراعلان کے کہا کداگریم کو جنازہ کی پوری نماز نہیں آتی تو یوں کیا کرو کہ دفعہ کے کو کے اور جارد فعہ اللہ اکبر کہد دیا۔ بس فرض ادا ہو جائےگا۔ کیونکہ رکن صرف چار تجمیریں ہی جیں۔ اور میں نے بید کی تو تھی خیرخوا ہی۔ محراوگوں کے نزویک ہوگئ بدخوا تی۔ محراوگوں کے نزویک ہوگئ بدخوا تی۔ بعض لوگ اس پر کہنے گئے کہ واہ واہ ہم نے تو اب تک سنا بھی نہیں کہ ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے۔

ای طرح ہمارے قصبہ میں ایک مردہ کو کہ وہ جذا می تھا بلانماز دفن کر دیا جھے کوشام کوخبر ہوئی میں طلباء کوساتھ لے کر وہاں گیا۔اوراس کی قبر پرنماز پڑھی اور سے جوصورت میں نے نماز کی لوگول کو پتلائی تھی سے جاہلوں کیلئے ایک آسان صورت ہے۔اس طرح نماز پڑھنے سے فرض اوا ہو جاتا ہے اور مردہ کاحق ادا ہوجاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ای پربس کریں کہ نماز جنازہ کے سکھنے کا - قصد ہی نہ کریں نے خرض دیہات والوں کوخبر ہی نہیں اسلامی امور کی ۔

جن دیبہا تیوں کو جرنہیں دین کی ان سے قیامت میں سوالی ہوگا یا نہیں ہوگا مربی اسے دیبہا تیوں کو جرنہیں دین کی راہ دیبہات میں شریرتو کم ہوتے ہیں۔ راہ پرنگانے سے جلدی امید ہے ان کی راہ پر آ جانے کی مران کو جرنہیں اور شہر میں شریرزیادہ ہیں ان کے راہ پر آ نے کی دیر میں امید ہوتی ہے۔ (میں نے حضرت سے سوال کیا کہ قیامت میں ایسے لوگوں سے احکام کے بارہ میں سوال ہوگا یا نہیں اس پر فر مایا۔ قانون کی رو سے تو قابل مواخذہ ہیں۔ ہاں حق تعالی معاف کر دیں تو کو ن نہیں اس پر فر مایا۔ قانون کی رو سے تو قابل مواخذہ ہیں۔ ہاں حق تعالی معاف کر دیں تو کو ن روک سکتا ہے میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگوں کا ایمان بھی ہے یا نہیں۔ اس پر فر مایا) ہاں جوابے کو مسلمان کہتے ہیں ان کا تو ایمان ہوتا جائے۔ میں نے وہاں (کا نیور کے ان دیبات میں) سے رائے دی تھی کہ ایک منتب قائم کیا جائے۔ بوڑھوں کو چھوڑ و وہ تو کیک بھی بچوں کو لوجس کا فائدہ آئندہ پنچے گا۔

# دیہات والوں کے دین سے واقف ہونیکی تدبیر

یہاں کے دیہات والوں کی الی حالت ہے کہ مولوی سعید احمد مرحوم میرے ساتھ سے ۔ سفر میں میں نے ان کوائی۔ گاؤں میں بھیجا تبلغ کے لئے وہ کھانے کے لئے تھوڑا ساستو لے مسئے ستے گران کو برتنوں کی ضرورت ہوئی تو کسی نے مسلمانوں میں سے ستو گھو لئے کو برتن تک نہیں دیا۔ دو پہر کولو تیں چل رہی تھیں کسی نے سونے میٹھنے کو جگہ تک نہیں دی۔ بیتو و ہاں کے مسلمانوں کے حال متھے بھرا یک برہمن نے اسپنے یہاں تھم رنے کو جگہ دی۔

#### سہار نپوراوراس کےاطراف کے دیہات اچھے ہیں

سہار بپوراوراس کے اطراف کے دیہات اچھے ہیں۔ بعض ویہاتوں میں توابیاد یکھا ہے کہ وہاں گنواروں میں ایباردہ ہے کہ شہر کے مہذب لوگوں میں بھی نہیں۔ ہم لوگ طالب علمی کے زمانہ میں باہمرای مولا نار فیع الدین صاحب بعض دیہات میں گئے تو گھر کی مستورات وضو کر کے بیاتی تھیں ہم نے وہاں کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ مردوں کی بید کیفیت کے سہار نپور کی جامع مسجد میں جمعہ میں سب ہے پہلے ہی گاؤں والے بیٹھتے ہیں۔ خاص کر اخیر جمعہ کی جامع مسجد میں جمعہ میں سب ہے پہلے ہی گاؤں والے بیٹھتے ہیں۔ خاص کر اخیر جمعہ

میں دمفیان شریف کے جمعرات ہی کی شام ہے آبیشے ہیں وہاں لوگوں کودین کا شوق ہے۔

القعمہ: حضرت والا نے ایک خط کھول کر اور کمترین کو کا طب کرے فرمایا کہ بیہ مولوی صاحب (مدرس تھانہ بھون) کا خط ہے کہ میں مدرسہ ہے استعفاٰ وینا جا ہتا ہوں وجہ بیہ ہے کہ میری والدہ مجھ کوا ہے یاس دکھنا جا ہت ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ استعفاٰ وید ہیجئے ریجھ حرج نہیں۔

الوشاف: یہاں تو یہ مسلک ہے کہ اللہ کا کام ہے بچھ ایک پرموقو ف نہیں خدا تعالٰی خود وسرا بندوبست فرما کیں گے یہاں تو یہ معاملہ ہے۔

#### '' بركەخوامد گوبياؤ ہر كەخوامد گوبرو''

حافظ صاحب پر ( جن کے متعلق مدرسہ اور خانقاہ کا سارابند و بست تھا ) کتنا کام تھا مگر میں نے ان کے درخواست کرتے ہی کہد دیا کہ اہتمام چھوڑ دیجئے ۔خدا کی طرف ہے سامان ہوجاتا ہے ۔اس وفت میں متجدو مدرسہ کے متفرق کاموں کے لئے ایک شخص کی ضرورت تھی اور بی حیا ہتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہوجس کے بیوی نیچے نہ ہوں آ زاد ہو۔ دیانت پر بھی اس کی نظر ہو۔ ا یک شخص تھے دیانت میں منشاء کے موافق اوروہ یہاں کا کام بھی کرتے تھے گر بی بی بچوں کے سبب یہاں کی تنوٰاہ کافی نہ تھی ہی لئے کچھان کا تعلق مطبع ہے بھی تھا۔اوراس لئے کام کیلئے وفت ان کوئم ملتا تھا۔ میں نے ان ہے بھی کہا کہ مطبع میں کم وفت صرف کرواور یہاں ہے اس کامعاوضہ ہے گا۔ گراہل مطبع نے منظور نہیں کیا۔ا نفاق ایسا ہوا کہ اس بیاری میں (عمو ما ہرجگہ یکاری پھیلی تھی)۔ان کی بی بی مری بچے مرے سب جھگڑا نبٹ گیا۔خودانہوں نے درخواست کی کہ مدرسه میں جگہ دیدو ان کی پانچ رو پہیٹنو اہ کردی۔ نیک آ دمی ہیں۔خدانعانی خودسامان کر دیتے ہیں۔اوروہ بڑے خوش ہیں اس حالت میں کہتے ہیں کہ یہ یا بچے رو<sub>بینیہ</sub> مجھے خوب کا فی ہیں اب مجھے اور ضرورت بی کیاہے۔ان کوملغ ای روپے سال کی آمدنی اپنے یہاں کی جائداد ہے ہے بڑے خوش ہیں حصرت ہم لوگ بیہ بیں کہدیجے کہ ہم خداوالے ہیں۔ ہاں خداوالوں سے محبت ہےان کے طریقہ کی نقل کرتے ہیں ۔اس کی یہ برکت ہے اگراللہ والے ہوجا کمیں تو اس کوتو پوچھنا ہی نہیں مولوی صاحب مدرسہ ہے چلے جائیں گے و کمچہ لیٹا ان کے بعد ہی درخواسیں آئیں گی کہ ہمیں رکھانو۔بس ہم چھانٹ کرر کھ لیں گے اگر ہم مدرس ڈھوغڈ تے تو ان کی شرطیں ہمیں قبول کرنی پڑتیں۔اب ان کوقبول کرنی پڑیں گی۔ جولوگ وہاں خانقاہ میں رہتے ہیں تو محض اسلئے کہ ہمیں خدا کاراستہ ملے اس کئے دہ تھوڑی تخواہ پر کفایت کرتے ہیں۔خداوند کریم ہی توان کے دل میں (پھرفر مایا حصرت والانے) جس کی نہت کی انظامی کام کے متعلق پہلے ہے ہوکہ اگرکام نہ ہوا۔ بلا ہے مت ہو۔ تواس کو پریشانی کیوں ہو۔ البتہ جس کی نہت ہے ہوکہ کام ضرور ہونائی چا ہے اس کو بے شک کسی کے آنے جانے ہے پریشانی ضرور ہوگی جھے تو کام ہونے نہ ہونے کی کچھ برواہ نہیں۔ اس لئے پریشانی نہیں ہوتی مجلس خیر کا کام بڑھارتم میں مخوائش نہقی۔ خواجہ صاحب نے کہا کداب کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ شعر گفتن چہ ضرور۔ (بعنی کام بی رکھنا کیا ضرور ہوگی ہوئی کام بی رکھنا کیا ضرور ہوگی ہوئی کام بی رکھنا کیا ضرور ہوگی ہوئی کام میں رکھنا کیا ہوگا۔ میں نے کا نبور کے سفر کا ارادہ کیا تو کوئی صورت بظاہر سفر میں وعظ لکھنے کی نہیں گرفدا کی جانب ہے مدد ہوتی ہے خدا خودا پنا کام کرتا ہے اس کی صورت ہوئی آئی کہ چندلوگوں نے میرٹھ میں جمع ہوکر اس کا اہتمام کیا۔ اور بندو بست کر کے (تم کو یوسف ہوڑی) مواعظ وغیرہ کی خدمت کیلئے بھیج دیا۔

### آنے والوں کوحضرت کے یہاں کھانا نہ ملنے کی وجہہ

ارشاد: بعض لوگ آتے ہیں اور میرے یہاں ہے ان کو کھا نائیس ملتا تو شکایت کی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہتم میرے کام کوآتے ہو۔ اگر بچہری میں کام ہوا ور جائیس کہتا ہوں کہتم میرے کام کوآتے ہو۔ اگر بچہری میں کام ہوا ور جائیس کوآتے ہو۔ اگر بچہری میں کام ہوا ور جائیس تواپنے طور ہے انتظام کرتے ہیں۔ صاحب کلکٹر کی شکایت کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے تیم ہیں۔ کوجگہ نہیں دی۔ کھا تا نہیں دیا۔ وہاں کورٹ فیس بھی داخل کرتے ہیں یہاں تو فیس بھی نہیں۔ صود ہاں ای وجہ ہے تو آنے والوں کی خدمت نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے کام کوآتے ہیں اس یہاں کھانے کا انتظام تھا اور میرے گھر میں انتظام کرتی تھیں۔ بھی یہی بھی ہی بھی ہم خواراب آئے ان کے لئے گھر کہد دیا بھر چار اور آئے ان کے لئے کہلا دیا۔ یہی سلمدنگار ہتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہتن واحد کہاں تک کرے۔ گری کاموسم خصوص جمعہ کے دن تو بہت ہی جوم ہوتا تھا میں نے اول جمعہ کے دن کا انتظام کھانے کا موقوف کیا۔ اور ساتھ ہی جمعہ کون تو بہت ہی جوم ہوتا تھا میں نے اول جمعہ کے دن کا آئر نی بھی موقوف کیا۔ اور ساتھ ہی تو ضابط کی آئر نی بھی موقوف کیا۔ اور ساتھ ہی تو ضابط ہونا جا ہیے لئے بھی تو ضابط ہونا جا ہے لئے بھی تو ضابط ہونا جا ہے گا ہونا جا ہے۔

مرب پیست ہے۔ چنانچہ جواوگ جمعہ کو کچھ پیش کرنا جا ہتے تھے میں نہیں لیتا تھا۔ بعضے لوگ دیہات سے تر کاری وغیرہ لاتے تھے وہ بھی نہ لی جاتی تھی۔ میں کہہ دیتا تھا کہ تمہارا آنا خاص میری نیت سے نہیں۔ بلکہ بینیت ہوتی تھی کہ لاؤ جمعہ کوتو چلتے ہی ہیں ترکاری بھی لے چلو۔ پھر جمعہ کے بعد بالکل ہیں اس کا سلسلہ اٹھادیا۔ بجز ان خاص مواقع کے جہاں پیری مریدی کے سوا، اور پچے تعلقات بھی ہوں اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ مہمان کھاتے ہیں تو رو بیہ بھی تو وے جاتے ہیں۔ تو ہیں ان کوصاف کہتا ہوں کہ جولائے ہو ہمارے دینے کو وہ ہمیں مت دو۔ اپنے خرج میں لاؤ۔ بلاغرض محبت سے دوقودے جاؤ۔ ورنہ میں نیمیں لیتا ہوں ۔ غرض آزادی اور راحت تو جائییں کی اسی میں ہائی لئے میں بید بھی کہا کرتا ہوں کہ بزرگی بٹتی ہے۔ میں بید بھی کہا کرتا ہوں کہ بزرگی بٹتی ہے۔ ورد رباوں میں۔ یہاں تو انسانیت بٹتی ہے۔

آ خرمعاشرت کی درتی بھی تو دین کا شعبہ ہے مگرا کثر مشائخ کے بیہاں زیادہ معمول میہ رواج ہےادراس طرف توجہ بیں اس کومعمولی بات سجھتے ہیں وظیفوں کوضر دری سجھتے ہیں۔

خلاصة واب معاشرت كاييب كركسى كونكليف كسى كو ذات سے ند يہنيجا گرمعاشرت تھيك ہواور پانچ ووقت كى نماز پڑھے تو ولايت اس كے لئے ركھی ہوئی ہے لوگوں كواس كى پرواہ نہيں بجھے اس كا بہت خيال رہتا ہے بيں سفر بيس بعض اوقات و يكھتا ہوں كہ مير ہے ساتھ پيچاس آ دميوں كى بھی دعوت كرنا جا ہے ہيں جيسا كدرواج ہے تو بيس كہد يتا ہوں (ميز بان ہے ) كہ بيس مجمع كے ساتھ ندكھاؤں گا۔ بس و وخود ، كى بيجاس كى دعوت نہيں كرتا۔

واقعه: جس وقت جرمن اور دیگر با دشاہوں میں لڑائی ہور بی تھی تو بہت ہے مشتر لوگ بھی نظر بند کر دیئے گئے تھے۔ ایک روز یہ سننے میں آیا کہ اب پھے عرصہ کے لئے لڑائی ملتوی ہوگئی ہے۔ اور جن لوگوں نے کوئی سازش یا تو ہین کی ہےان پر مقد مہ قائم ہوگا اس پر فر مایا۔

#### بادشاہ کی مخالفت کرنے کے متعلق حضرت والا کی رائے گرامی

ارشاد: ہماری رائے میہ ہے کہ سلطنت کا مقابلہ یا ایسا برتاؤ کرنا جس سلطنت برہم ہوٹھیک نہیں بعضے لوگ اس (سکون کے برتاؤ) کو ہز دلی بیجھتے ہیں۔ بھلا کوئی کے کہم کرو گئی ہے کہا ہم کرو گئی ہے کہم کرو گئی ہے کہم کرو گئی ہے کہ ہم کرو ہیں ہیں ہیں ہولاد بازو پنجہ کرد ہیں ساعد سیمین خود، رارنج کرو ہیں ہیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جوش سے کام مت لو ہوش سے کام لو ہمارا کوئی توکر ہو۔ اور ہمیں فیرت آتی ہے ہم دینے کواپنی ذات بچھتے ہیں کیا سلطنت نہ ہمجھگی۔ اور ہمیں دیا تاجیا ہے تو ہمیں فیرت آتی ہے ہم دینے کواپنی ذات بچھتے ہیں کیا سلطنت نہ ہمجھگی۔

#### بعضول كوبزرگى كامهينيه

بعض لوگ تنگی کے وقت میں بھی وظیفہ وغیرہ میں مشغول ہوجاتے ہیں حالا نکہ جلدی

کاموقع ہوتا ہے مثلار مل جھو شنے کا وقت قریب ہو یااییا ہی کوئی موقعہ ہو۔بعض کو ہزرگ کا ہیننہ ( مینی غلو ) ہوجا تا ہے۔ایک دفعہ میں اورا یک ہزرگ مظفر گلر گئے اس وقت رمل نہتی چلنے میں دیر ہوگئی راستہ میں مغرب کا وقت آگیا۔

ہم لوگ ایک ایسے موقعہ پر تھے کہ وہاں اندیشہ تھا میں تومغرب کی نماز میں تین فرض اور دوسنت پڑھ کرفارغ ہو گیا۔انہوں نے صلوٰ ۃ الا وابین شروع کردی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ایسے بزرگوں کے ساتھ آئندہ سفرنہ کرونگا۔

میں ریلو ہے اسٹیشن پرریل کے انظار میں حاضرتھا ادھرمغرب کا وقت تھا ادھر دیل کی آ مدایک قاری صاحب بھی وہاں متھان کوامام بنادیا۔ انہوں نے ترتیل بلکہ ترسیل نئروع کردی اورخوب ہی اینٹھ مروڑ سے پڑھا۔ ایسے موقعہ پراس قدر دیر کرتا تھیک نہیں۔ میں توسفر میں اکثر صبح کے وقت نماز میں قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس سے زیادہ نہیں پڑھتا ہوں۔

#### ایک بچه کی عجیب زمانت

ار شاد: بھائی کالڑ کاماشاءاللہ بڑا ذہین ہے اس کی ذہانت کی ایک بات بیان کرتا ہوں میں نے اس سے جب وہ بالکل بچے تھا ایسا کہ اس وقت تک یا جامہ بھی بالالتزام نہ پہنتا تھا کہا کہ مربی اچھی ہے یا انگریزی۔اس نے کہا عربی -

عالانکہ خوداس کوانگریزی شروع کرائی گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں اس نے جواب دیا

اس لئے کہ کلام پاک ای میں نازل ہوا ہے میں نے کہادلیل تو ٹھیک ہے گرعربی والوں کوسرکاری

نوکری نہیں ملتی کھا کیں کہاں سے۔ اس نے مجیب جواب دیا کہنے لگا کہ جب آ دمی علم دین پڑھتا

ہے تو اللہ کا ہوجا تا ہے اور جواللہ کا ہوجا تا ہے اللہ اس کئے اللہ تعالی بندوں کے
دلوں میں ڈالتے میں کہاس کی خدمت کریں۔ میں نے کہا ہے بھی ٹھیک کہاتم نے ۔ مگر اس کولوگ

ذات سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیلوگوں کی بے وقو فی ہے ذات تو جب ہے کہ خود ما نے لوگوں سے

اور جبکہ لوگ خود ہیتے ہیں اس میں ذلت کی کیابات ہے۔

**واقعه** : ایک صاحب کی بابت معلوم ہوا کہ وہ عیسا ئیوں ہے مناظر ہ کرتے ہیں اور جب کوئی عیسائی رسول الٹھائے کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس پر فریایا۔

ارشاد: اس کی ایس مثال ہے کہ عیسائی سور کا گوشت کھائے تو یہ بھی کھا کیں۔ اور یوں کہیں کہ یہ اس لئے کہ عیسائی سے مقابلہ ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر اٹل باطل کے مقابلہ میں بولا نہ جائے تو ان کوجراکت بڑھتی ہے گر پھر بھی بیضرور جا ہے کہ حدود سے با ہرقدم ندر کھو۔

اوراصل بات تویہ ہے کہ آجکل مناظرہ میں بجائے احقاق حق کے شفائے غیظ مقصور ہوتی ہے جسے کوئی کے شفائے غیظ مقصور ہوتی ہے جسے کوئی کیے کسی کوحرام زادہ تو مقابل کوصرف حرام زادہ کہنے ہے شفانہیں ہوتی بلکہ یوں کہے گا تو حرام زادہ تیرابا ہے حرام زادہ۔اب پوری شفاہوگی۔ یہی صالت رہ گئی نہ ہی گفتگو میں کہ ہے گا تو حرام زادہ ہے ادبی سے دیا جاتا ہے اور بھلا بے ادبی صرتے تو کیسے جائز ہوتی۔

اگر تفضیل نبوی میں دوسر سے انبیاء کیے ہم السلام کی ہے اوبی کا ایمام بھی ہوتا ہوت بھی ذموم ہے حضو میں نبیاء کے کرنا میں نے اس کا معیار یہ معین کیا ہے کہ اگر سار سے انبیاء ایک جلسہ میں ہوں اور میخص حضو میں گئے گی مدح کرنا چا ہے تو اس وقت کس طرح کی مدح کر رہا ہے ایک جلسہ میں ہوں اور میخص حضو میں گئے گی مدح کرنا چا ہے تو اس وقت کس طرح کی مدح کر رہا ہے ایک مدح کر رہا ہی اس سے کی مدح کر رہا ہے ایک مدح کر رہا ہے واس وقت سب حضر ات کے روبر وکر سکے۔ ایک مدح بیشک فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ایس مدح کر سے جواس وقت سب حضر ات کے روبر وکر سکے۔ ایسی مدح بیشک طاعت ہے۔ چنا نیجہ حسان بن تابت نے حضو میں گئے کی مدح فرمائی ہے اس پر حضو میں ہوری کی مدح فرمائی ہے اس پر حضو میں ہوری کی داوروں کو بھی شفادی اور خود بھی شفاحاصل کی۔ گراہیا وہی کرسکتا ہے کہ جس کوقد رہ تبھی پوری ہوکام کی اور تدوین بھی کا مل ہوا ورغلم بھی کا فی ہودہ ایسا کرسکتا ہے۔

### بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا

ارشاد: یہ جورستور ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ باؤں چومنا۔ میں نے تھانہ بھون میں اس کوموتو فی اس کوموتو فی اس کوموتو فی کوموتو نے دولے کوموتو نے بررگوں کے پاس آنے والے لوگوں کو دیا ہے۔ جھے اچھانہیں معلوم ہوتا۔ میں نے اپنے بزرگوں کے پاس آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چومتے تھے۔ گراب ایک رسم ہوگئ ہے میں اوروں کیلئے منع نہیں کرتا گر جھے اپنے لئے پندنہیں۔

کیونکہ اول تو اس میں افراط فی التعظیم کی شکل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ بعض وفعہ ہوتی ہے۔ اور وہ جوش ہے اور وہ جوش ہے ایسا کرتے ہیں اور بعض جوش نہ ہونے ہے ایسا کرتے ہیں اور بعض جوش نہ ہونے ہے ایسا کرنانہیں چا ہے مگر شرم کی وجہ ہے کر لیتے ہیں۔ سوبید یا ہوا۔ اور بیاول چو منے والا سبب ہواریا کا ہو ایسا کا م ہی مت کروجس کی وجہ سبب ہوریا کے۔ اگر چوفتو ی کی روسے فی نفسہ جائز ہے۔ مگر بعض عوارض کی وجہ سے فتیج لغیرہ کہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعضی مدح کوشیج کہا گیا ہے جب کہ حد سے برھی ہوئی۔ ای طرح یہاں بھی سمجھ لو۔ ایک خرابی ہے ہے کہ جس کے ہاتھ چو سے ہیں وہ بعض اوقات اپنے کو بڑا سمجھ کو ایک خرابی ہے ہے کہ جس کے ہاتھ چو سے ہیں وہ بعض اوقات اپنے کو بڑا سمجھ کے لگتا ہے۔

واقعه : ایک صاحب نے سوال کیا کہ کھاٹا پکاٹاز وجہ کے ذمہ ہے یانہیں۔

ارشاد: دیائة ہے تضاء نہیں ہے اگر زوج فرمائش کر ہے قو دیائة اس کے ذمہ ہے اور سیصدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے حدیث میں ہے کہ اگر زوج کو تھم دے کہ سیاہ بھاڑ کے بھر سفید بہاڑ پر کے جا۔ اور سفید بہاڑ کے سیاہ پر تو اس کو کرنا جا ہے۔ اطاعت کی اس قدرتا کید ہے۔ کھانا بکانا تو اس ہے کم بی درجہ میں ہے۔

#### حضرت والاكي احتياط ايك واقعدز يورسے

واقعه: ایک صاحب کانپور میں زیور بناتے ہیں وہ ایک لونگ سونے کی حضرت والا کے یہاں وکھلانے کولے گئے وہ حضرت کوگھر میں بیند آگئ ۔ قیمت میں سوارو پے کی تھی ۔ حضرت کو مرحت ایک خص کی معرفت ان کے پاس بھیج دی۔ حضرت کودست بدست معاملہ ہونے کا خیال اتفاق سے ندر ہا۔ دوسرے وقت خیال آیا کہ معاملہ وست بدست بدست برست برست برست برست برست برست بیل ہوا۔

ایک صاحب کو مالک سے پاس بھیجا کہ ان سے یوں کہنا کہتم کوئع سوارہ بید کے بلایا

ایک صاحب کو مالک سے پاس جینجا کہ ان سے یوں ہمنا کہ م کوس موارد ہیں ہے ہوئا ہما کہ م کوس موارد ہیں ہے ہوئا ہے ۔ ہے ۔ لونگ واپس نہیں کریں گے ۔ بلکہ شرع کے مطابق معاملہ کرنا جائے ہیں ۔ چنانچہ وہ آئے تو حضرت نے یہ کیا کہ قیمت واپس لی اور لونگ ان کو واپس دی اور پھر معاملہ ترج کا دست بدست کیا اس کے بعد فرمایا۔

ارشاد: جھ کوخیال نہیں رہاتھا جوابیا ہوا لوگ اس کاخیال بالکل نہیں کرتے۔ حالا نکہ ذراک بات میں ربا (سود)لازم آتا ہے ہوا بھے سے ابیا ہوگیا۔ البت خیال آنے پر تدارک نہ کرتا ہد برا ہے۔ ایک صاحب نے اس درمیان میں سوال کیا کہ اگر بائع سے یوں کہددے کہ ہم اس کو لئے تولیتے ہیں مگردوسرے کودکھالیں اگر پہندہوگی تورکھیں گے درنہ واپس توبیہ جائز ہے یائییں۔
اس برفر مایا تھے تو ہو بد ابید ( دست بدست ) مگر خیار شرط کرے ( نظر تانی کے وقت اس کی تحقیق کی گئی تو اظہار تر دد کرئے کتب فقہ کی طرف رجو کرنے کا امر کیا۔ چنا نچہ ہدایہ میں مسئلہ نگا کہ تھے صرف میں خیار شرط جائز نہیں ہیں اس کود کھے کراپنے اس جواب سے رجوع کیا۔ اور یہ سطر اپنے ہاتھ ہے براہوں کیا۔ اور یہ سطر اپنے ہاتھ ہے براہادی۔ جماعت الانتخاب

**واقعہ**: حضرت کا قیام کا نیورتھا۔اورحضرت اپنے گھر میں کے علاج کیلیے مع چندا حباب فتح پورتشریف لیے جاتے تھے فتح پور میں ایک باغ کے اندر قیام کیلئے خیمہ نصب ہونے کی تجویز کی گئی تھی اس پرفر مایا۔

#### احباب کا جلسہ عجیب ہے

ہم جنس احباب کا جلسہ بھی عجیب راحت بخش ہے۔ امام شافعی کا قول ایک کتاب میں ویکھا ہے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جنت میں احباب سے ملا قات ہوا کر ہے گ تو میں جنت کی خمنا کرنے لگا۔ ہم جنس احباب میں کوئی گرانی نہیں ہوتی تو و نیاداروں کودو تی میں بھی مزونہیں آتاوہ ای فکر میں رہتے ہیں کہ بیاس سے بڑھنا چاہتا ہے اوروہ اس ہے۔

# ایک شخص کی شادی باوجود قادر نه ہونیکے

ار الشاق: ایک عنین شخص کی بی بی مرگئی تھانہ بھون میں ۔ گرانہوں نے دوسری شادی کر لی اور مصلحت سے بیان کی کہ میں نے اس لئے شادی کی ہے کہ روٹی کا آرام ہوجائے۔ بید کتنا بر اظلم ہے کہ اپنی ضرورت کے لئے دوسرے کی مصلحت بر بادکرے۔

مسجد ومکان میں کے نہ ہونے پرسلام **واقعہ** : ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر مسجد میں کوئی نہ ہوتو سلام کرے یانہیں۔ **ادشاد** : کرے اسی طرح خواہ گھرا کیا! ہی ہواس میں بھی سلام کرے کوئی انسان نہیں ملائکہ تو ہوتے ہیں۔

> حضرت والا کا بلی سل ہیں ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ میں آپ کود کھے کر کا بلی سجھتا تھااس پر فر مایا۔

ارشاد: جولوگ کابلی میرے پاس آتے ہیں وہ اکثر مجھے کابلی خیال کرتے ہیں۔ بات بہہ کہ فرخ شاہ بادشاہ کابل کے جورہ ہیں وہ یہاں (ہندوستان) آئے تھے ان کے ساتھ کے لوگ یہاں رہ دوستان) آئے تھے ان کے ساتھ کے لوگ یہاں رہ گئے تھے ہم ان کی نسل میں ہیں۔ (پھر حضرت نے بطور ظرافت فرمایا) میرے پاس ایک بوستین ہے۔ کابل سے ایک شخص لائے تھے میں بھی بھی کھی اس کو پہن لیتا ہوں اس ہے تو کابلی معلوم ہونے لگتا ہوں۔

#### نیک نیتی عجیب چیز ہےاس پرایک واقعہ

ارشاف: نیک بین عجب چیز ہے جھے کواس پرایک قصہ یاد آیا۔ ایک بڑے اور دیندار رکیس سے ان کا انسکٹر پولیس ہے کچھ کام تھا انہوں نے اپنے طازم ختی ہے جن کی تخواہ دی بارہ روپ باہوار تھی۔ کہا انسکٹر ساحب کوایک رقعہ کھے دو کہ وہ اس کام میں کوشش کردیں ان کوخش کردیا جائے گا۔ منشی جی نے کہا کہ بیتو رشوت کا وعدہ ہوا۔ چونکہ شریعت میں جرام ہاس لئے میں ایسارقعہ کھے ہے قاصر ہوں۔ رئیس صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایسے متی ہیں تو پھرنوکری نہ سیجئے کیونکہ سب جگہ ہی قصہ ہے انہوں نے فورا قلم ہاتھ سے رکھ دیا کہ ابھی چھوڑتا ہوں اورفورا استعفیٰ لکھ کررئیس صاحب نے کہا کہ پھر کرد کے کیابو لے ابھی تو بچھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں گا۔ رئیس صاحب نے کہا کہ پھر کرد کے کیابو لے ابھی تو بچھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں گا۔ رئیس صاحب نے کہا کہ ایک ہزاررہ پیدیں دیتا ہوں آپ اس سے تجارت کرئے انہوں نے کہا کہ یہ روش ہے۔ غرض ایک ہزاررہ بید یا اس عدہ پر کہ سورہ پیسالا نہ کے حالب سے اداکر تے رہیں۔ دی برس میں ادا ہو جائے گا۔

چنانچہ وہ ایک سال کے بعد سور پے لائے رئیس صاحب نے کہا کہ ہیے ہیں نے اس لئے کہاتھا کہتم وہ سرے کاروپیہ بچھ کر کام ہوشیاری ہے کرو گے اورا حتیاط سے کام لو گے۔اب معلوم ہوگیا کہتم کام کر سکتے ہو۔سوریہ قم تم کومعاف کرتا ہوں۔ نیک بیتی بھی بجیب چیز ہے۔ لوگ سفارش کی حقیقت نہیں سمجھتے۔

آ جکل لوگ سفارش کی حقیقت نہیں سیجھتے زورڈالتے ہیں۔ (ایک صاحب نے ای ورمیان میں عرض کیا کہ مولانا محمد لیعقوب صاحب توسفارش فرمادیتے تھے۔ اس پرفر مایا) کہ میرا خود بلا واسط مولانا سے ساع ہے کہ ایک رئیس سے مولانا کی ملاقات ہوگئی۔ ربط ضبط بڑھ گیا۔ مولانا فریاتے تھے کہ میں نے ان سے کہ دیا ہے کہ اب لوگ مجھ سے سفارش جاہیں گے اور میں سفارش لکے دوں گا۔ گر میں آپ کی کوئی مصلحت بھی فوت کرنائییں جا ہتااس لئے عربھر
کے لئے اس وقت ہے دیتا ہوں کہ اس سم کا جو خط میری طرف ہے آپ کے پاس آئے آپ اسے
کالعدم سیجھنے گا۔ اور اپنی کسی مصلحت کوفوت نہ سیجھنے گا۔ میں نے بھی نواب صاحب ڈھا کہ ہے کہہ
دیا تھا کہ اب آپ ہے ملا قات ہوگئی ہے۔ اب لوگ میرے پاس سفارش کوآ کیں گے۔ آپ
میری سفارش کا کچھ خیال نہ سیجئے۔ جومصلحت ہو وہ ہی سیجئے۔ میری سفارش سے اپنی مصلحت فوت نہ
سیجئے۔ انہوں نے بڑی دانائی کا جواب دیا کہنے گئے کہ میں تو قصد آ بھی قبول نہ کروں گا۔ تاکہ
جب لوگ میرایہ برتاؤ دیکھیں گئو آپ کے پاس سفارش کیلئے آ کیں گئی ہیں آپ کوراحت
ہوگی (پھر حضرت نے فرمایا) سفارش کی شان اور حقیقت بریرہ گے واقعہ سے نگاتی ہے۔

حضور الله في بريرة سے فرمايا تھا كەاگر مغيث سے نكاح كراوتوا چھا ہے۔ انہوں نے كہا تو پھر ميں نہيں كہا كہ آ ب تكم كرتے ہيں ياسفارش حضور الله في فرمايا سفارش ، انہوں نے كہا تو پھر ميں نہيں مانتی ۔ اس سے معلوم ہوا كه دونول ميں فرق ہے۔ سفارش بيہ ہے كہ جس سے سفارش كی ہے وہ آزادر ہے اور پیخض جس نے سفارش كی ہے اس كے منظور نہ كرنے پر ناخوش نہ ہو۔ اب تو لوگول كوسفارش سے پر بیٹانی ہونے گئی۔

معتقدین بھی تنگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولا نافضل الرحمٰن صاحب سمنج مرادآبادی جوایک درجہ میں بجذوب ہے۔ انہوں نے ایک عرب کیلئے سفارش کا خطابک رکیس کواپنہا تھو ۔ کھا انہوں نے بجھے دکھلا یا تھا۔ میں نے مولا تا کا لکھا ہوا پہنچا تا تھا۔ واقعی مولا تا کا لکھا ہوا تھا۔ وہ عرب ان رکیس صاحب کے پاس وہ خط لیکر گئے۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ جعلی خط ہے بھروہ عرب چند باران کے پاس مجھے ۔ یہاں تک کہ رکیس صاحب نے اپنے ملازم سے کہدویا کہا ۔ ان کونہ آنے دینا (پھر حضرت نے فرمایا) یہ سفارش کا انر ہے آجکل۔ ملفوظات کا نپورختم ہوئے۔

# حضرت والاکی روانگی کا نپور سے فتح پورکو

حفرت والا ٩ رئيج الاول بيسواه كي تنبح كوفتح بورمع احباب روانه بوسئ حفرت والا كي عنوت والا كي عنوت والا كي غرض فتح بور جانے سے بڑى بيرانى صاحب كاعلاج تھا۔ وہاں كے زنانه شفاخانه ميں آپريشن مواتھا۔

ا تظام م ۱۰ کا الاول کا ۱۳۳۱ هے گی شام کو بعد عشاء حضرت نے جمله احباب کو مطلع فر مایا کہ سب صاحب اپنا ابنا اسباب قبل نماز هج بی تیار کر کے رکھ لیس نماز کے بعد کوئی جھڑ اباقی ندر ہے اور ہر شخص بلاا نظار دوسرے کے بطور خو دروا نداشیشن ہوجائے۔ اور کھا تا دو پہر کا سب کیلئے فتح پور میس ایک صاحب نے اپنے فر سال ہے اس کے بعد جیسا انظام کھانے کا اس وقت کے مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ چنا نچہ جملہ احباب نے مطابق فرمودہ خضرت والاعمل کیا فتح پور پہنچے۔ وہاں قیام کیلئے ایک جائے ہیں فیمی نے بین خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ جوزنا نہ ہیستال کے قریب تھا۔ جس کو حضرت والا کے انہی ایک باغ میں خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ جوزنا نہ ہیستال کے قریب تھا۔ جس کو حضرت والا کے انہی ایک مخلص صاحب نے کا نیور ہے جھجا تھا۔ اور ایک بارو چی بھی اسکے ساتھ بھجا تھا۔

جب باغ میں پنچ تو خیمہ موجود تھا۔ گراب تک نصب نہیں ہوا تھا۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ کس موقعہ پرنصب ہونا جا ہے۔ چنا نچہ ایک جگہ تجویز کی گئے۔ حضرت والانے فر مایا کہ خیمہ کے نصب کرنے میں اس کا خیال رہنا جا ہے کہ قبلہ کا رخ سیدھا واقع ہوتا کہ نماز میں صف کے اندر لوگ زیادہ آسکیں۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جوصا حب ہمراہ تھے سب نے مل کر خیمہ نصب کیا۔ اور ہر شخص نے ایک ایک موقعہ اپنے آرام کیلئے معین کرلیا۔ حضرت والا کے لئے خیمہ میں ایک چار پائی بچھا دی گئی۔ اور سب صاحب اول ہے آخرتک زمین پرسوتے اور آرام کرتے تھے۔ خیمہ میں بھونس بچھا کراس پرفرش کردیا گیا تھا۔ نہایت آرام ملا۔

انظام: حضرت نے فرمایا کہ بہت می چیزیں ضرورت کی ہمارے استعمال کیلئے مختلف لوگول نے بھیجی ہیں ان کی فہرست بنانی چاہئے تا کہ ہم یہاں ہے روائگی کے وقت ہرشخص کی چیز اس کے یہاں پہنچاسکیں کوئی چیز گم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک صاحب نے فہرست مرتب کی اور وہاں سے روائگی کے روزاسی فہرست کی روسے ہرشخص کی چیز اس کے یہاں پہنچادی گئی۔

#### كھانے كاعجيب دغريب انتظام

بعد نماز ظہر حضرت نے فر ہایا کہ آئندہ کے کھانے کا بندوبست ہونا چاہئے اوراس کی صورت قائم ہونی چاہئے جن صاحب نے دو بہر کا کھا تا اپنے ذمہ لیا تھا۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میری خوشی تو بہی تھی کہ جب تک یہاں قیام رہے جھے ہی بی فخر حاصل رہے کیوں اور جھڑا کیا جائے اس برحضرت نے فر مایا کہ آپ تلصین میں سے جی بی تو بیقی ہے کہ آپ کی طبیعت پر اس سے کسی قشم کی گرانی نہیں ہو کئی گرمیرے احباب میں سے بعض ایسے بھی

یں کہ ان کو میہ بات گوارا نہ ہوگی تو اس سے ان کی آزادی میں خلل ہوگا۔ دوسرے اطراف وجوانب سے نہیں معلوم کس قدرلوگ آئیں۔ اتنا بارڈ النے سے میں شرماؤں گا۔ اس لئے سے مناسب ہے کہ آپ اپنے ذمہ ندر کھیں۔ بلکہ ہرشخص اپناخرج کرے اس میں راحت رہے گی۔ آپ کوجی اوراحباب کوبھی چنانچہ وہ ایسے مخلص تنھے کہ انہوں نے عرض کیا کہ جس میں آپ کوراحت ہو۔ اور جمہاحباب کوراحت ہو۔ اس میں جھے بھی راحت ہے۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب بیددائے قائم کرنی چاہئے کیاصورت اختیار کی جائے چنا نچہ اس صورت میں مختلف رائم میں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے مناسب خرج کی ایک آدمی کیلئے ایک مقدار معین کر کے برخض سے لے لیاجائے اور اس وقت کے مناسب کہ گرانی کا زمانہ ہے میر نزدیک فی وقت دوآنے مناسب میں اور ایک صاحب کے پاس بھے ہوجائے اور اس کا حساب اس کے پاس رہے اور جوصا حب بیں اور ایک صاحب کے پاس بھی ہوجائے اور اس کا حساب اس کے پاس رہے اور جوصا حب وقتا فوقتا فوقتا ہو ہے اس کے بیاں رہے اور جوصا حب میں اور ایک کہ دیاجایا کرے کہ کھانے کا انتظام میں ان سے یوں کہد دیاجایا کرے کہ کھانے کا انتظام میں جو کہ ہے۔ ورنہ یہ اں کہ کا انتظام موجود بی ہے۔

جس میں آپ کوراحت معلوم ہو دیبا کر لیجئے کوئی آپ پر ہار نہیں ڈالا جاتا کہ یہ ہی صورت اختیار کی جائے ۔ چنانچہ بہی طریقہ اول ہے آخر تک عمل میں رہاجب کوئی صاحب ہا ہر ہے آ خو تک عمل میں رہاجب کوئی صاحب ہا ہر صورت اختیار کی جائے ہیں ان سے صورت حال کے ہارہ میں عرض کردیتا ۔ چونکہ اس سے بہتر صورت راحت کی بظاہر نہ تھی اس لئے صورت حال کے ہارہ میں عرض کردیتا ۔ چونکہ اس سے بہتر صورت راحت کی بظاہر نہ تھی اس لئے سب اس کو اختیار کرتے تھے اور جینے وقت کیلئے ان کو کھانا منظور ہوتائی وقت دوآنے کے حساب سب اس کو اختیار کرتے تھے اور جینے وقت کیلئے ان کو کھانا منظور ہوتائی وقت دوآنے کے حساب سے جمع کردیتے (میرے ہاس) ۔ آخر تک یہی قصد رہا۔ اس میں سیجی ہوتا تھا کہ بعض صاحبوں نے داخل تو کیا دوروز کا خرج ۔ اورا یک روز رہ کران کا ارادہ جانے کا ہوگیا تو جوخرج زائدان سے وصول ہوا تھا وہ ان کوروز گل کے وقت والی دیا جاتا ۔

واللہ العزیز اس صورت مجوزہ حضرت والا میں وہ راحت رہی کہ بیان میں نہیں آسکتی۔ جن صاحب کا ذکر ہوا ہے وہ الیے تخلص ہیں کہ جس طریقہ میں حضرت کوراحت ہوتی وہ ای کو بطمیب خاطر متظور فرمالیتے تھے۔ایے صاف دل حضرات میں نے بھی کم دیکھیے ہیں۔ میں تو یہ بھی حضرت ہی کے فیفن کا اثر سمجھتا ہوں میں نے ان میں کوئی بات بناوٹ کی نہیں دیکھی۔ جوان کےدل میں ہوتا تھاصاف کہدو ہے تھے بجیب شخص ہیں صاف دل ان کے نام میں بھی دل ہے۔
انظام: حضرت والا نے فرمایا کہ پانی کا خرچ یہاں سے زیادہ ہوگا۔کھانے پکانے میں ، وضو
میں ، پینے میں۔ اگر تمام پانی اجرت پرآیا تو بہت خرچ ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ باغ
میں جو کنواں ہے متفرق کا موں میں تو اس کنوئیں سے بھر کر استعال کریں اور کھانے پینے کیلئے
ہیں جو کنواں ہے متفرق کا موں میں تو اس کنوئیں سے بھر کر استعال کریں اور کھانے پینے کیلئے
ہیں جو کنواں میں سے استعال ہوجو اجرت پرآئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور جو برتن پانی کے تھے ان
ہر چیٹیں لگادیں گئیں کہ یہ پینے کے لئے ہے یہ ہاتھ دھونے کیلئے علی ہذا۔

انتظام: جب کھانے کا وقت ہوتا اور کھانا چن دیا جاتا اور حاضرین بیٹھ جاتے تو رجشر سے سب کی شار ہوتی کہ کوئی صاحب رہ نہ گئے ہوں حضرت والاضرور در یا فت فرماتے کہ سب آگئے ہیں یا نہیں۔واقعی اس کا خیال ضرور ہونا جا ہے حضرت کوتو سب ہی کا خیال ہر موقعہ پر رہتا ہے۔

پہرہ کا انظام: جنگل ومیدان کا موقعہ اور پھر قط سالی کا زمانہ شب کے وقت تذکرہ ہوا کہ حفاظت کی کیاصورت ہوئی جا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بول کرو کہ سب صاحب تو سوئیں اور میں جا گیار ہوں مگر اس کوکون منظور کرسکتا تھا قیامت تک بھی منظور نہ کرتا۔ واقعی مریدین مخلصین کوشنج سے وہ علاقہ حب کا ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ توحضو والیہ ہے تھا کہ آپ کا تھوک تک منہ برمل لیتے تھے۔ مریدین کا تعدید کویہ کیسے گوارا ہوسکتا ہے کہ حضرت والا جا گیس اور سب سوئمل۔

اس کے بعد پہرہ کا انظام ہوا۔اس طرح کہ دس بجے سے تمن بجے تک یعنی پانچ گھنٹہ تک پہرہ رہنا جا ہے اور بعد تین بجے کے ذاکرین اٹھ ہی جیٹے ہیں پھرضرورت نہیں یول کیا جائے کہ احباب میں سے دس صاحب جواس خدمت کو بطیب خاطر منظور کریں ان کے نام لکھ لئے جائیں۔اور دو، دوایک ایک گھنٹہ پہرہ دیں جس کا گھنٹہ تم ہوجائے وہ اپنے مابعد والے کو جگا دے جا کیں۔اور دو، دوایک ایک گھنٹہ پہرہ دیں جس کا گھنٹہ تم ہوجائے وہ اپنے مابعد والے کو جگا دے پھروہ اپنے مابعد والے کو کھنٹہ تھے ہوجائے وہ اپنے مابعد والے کو جگا دے پھروہ اپنے مابعد والے کو کھی ہم ا

چنانچے فہرست لکھی گئی اورا یک صاحب کے سپر دہ روز مرہ کا انتظام کیا گیا انتظام کی صورت یے تھی کہ بعد نماز عشاء وہ صاحب فہرست جملہ احباب کو پڑھ کرسنا دیتے تھے کہ فلال صاحب کا پہرہ دس ہے گیارہ بجے تک اور فلاں صاحب کا گیارہ سے بارہ بجے تک علی بندا۔ اور جن کا پہرہ اول گھنٹہ میں ہوتا۔ ان کو گھڑی اور فہرست پہرہ والوں کی و یجاتی اور فرہ اپنے مابعد والے کو دید تے علی بندا۔

اورروزمرہ بہرہ تبدیل ہوتا۔ وہ اس طرح کہ جن کا پہرہ آج مثلاً دس ہے گیارہ بے تک تھا۔ ان کودوس کے گفتہ میں رکھا جاتا یا اخیر میں نتنظم صاحب جیسا مناسب خیال کرتے تغیر وتبدل کرتے میں ان کودوس کے تاکہ سب پر کیسال بارر ہے۔ کیونکہ اخیر شب میں جا گنا بہ نسبت اول شب کے۔ زیادہ دشوار ہے۔ اس لئے ہرروز تغیرو تبدل کیا جاتا تھا اخیر تک ای پر ممل رہا۔

#### ملفوظات فتح يور

اس ملفوظ میں مجیب قابل دیشخفیق ہے

**واقعہ**: ایک صاحب نے (ہنسوا کے رہنے والے ہیں) کہا کہ یہ جود عامیں ہے الکھم انی اعوذ کب منک راس میں مستعاذ اور مستعاذ مندا یک ہی ہے (لیعنی ذات باری تعالی) یہ کیسے ہوسکتا ہے کہا یک ہی چیز مستعاذ ہواوروہی مستعاذ مند

ار شاہ: اس میں علماء نے مضاف محذوف مانا ہے بینی الصم انی اعوذ بک برضاک من تنطک۔
اور تحقین نے ریکہا ہے کہ دونوں جگہ ذات ہی مراد ہے اور ذات جامع ہے۔ صفات قبر ریداوراطیفہ
کو۔اور بداختلاف حیثیت وہی ذات مستعاذ ہے اور وہی مستعاذ منہ ذات کی عظمت خود مقتضی ہے
خوف اور ہیت کو قطع نظراس سے کہ ادھرے معاملہ قبر کا ہو۔

چنانچ محققین کی خثیت ذات کے اعتبار سے ہے اس لئے انبیا علیم السلام مامون نہیں ہوئے باد جو یک ان کوحق تعالی کے وعدہ پر بورااطمینان ہے۔ کذب کا احتال بھی نہیں ان کوحق تعالی کی عظمت کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالی کی تو بڑی شان ہے۔ مخلوق کی شان یہ ہے کہ وہ کہ تناہی اطمینان ولا کی عظمت کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے مخلوب ہی ہونا بڑے۔ دہلی کے بجائب خانہ میں ولا کیس مگر ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے مغلوب ہی ہونا بڑے۔ دہلی کے بجائب خانہ میں ایک شیر مفبوط کٹ گھر میں بند تھا۔ ایک شخص نے اس کے سامنے کشری سے اشارہ کیا اس نے بچھ الشفات نہ کیا۔ پھر چھیڑا تو اس نے جو آئے میں نکالی ہیں تو وہ شخص بے ہوئی ہوکر گر پڑا۔ یہ ذات کی ہیت ہے اور خوف خدا تو وہ ی ہے جو ذات کا ہو۔

امام غزالی نے اس مسلکون احیاء العلوم کی کتاب الخوف میں لکھا ہے گر بچھ عنوان اس فقد رتیز ہو گیا کہ اس کے دیکھنے سے اثر یہ ہوتا ہے کہ قریب قریب ما یوی ہوجاتی ہے۔ اس واسطے میں صعفا وکون نے اس کود کھیے کہ کہ یاس میں صعفا وکون نے اس کود کھیے کریاس کے فیاب الخوف کے دیکھنے سے بعض لوگوں نے اس کود کھیے کریاس کے غلبہ سے نماز روزہ تک چھوڑ دینے کا قصد کرلیا۔ انہوں نے (امام غزالی) اس مسئلہ کوزیادہ

تفصیل ہے بیان کیا ہے پھرانبی صاحب نے کہا کہ یہ جوآیت و ذانون اذ و هب مغاضباً فظن ان لئے سے بیان کیا ہے ہم ان پر قادر نہ لن نقد رعلیہ۔ اس کے کیامعنی ہیں۔ ظاہری معنی توبیہ ہیں کہ یونس نے گمان کیا کہ ہم ان پر قادر نہ ہوں گے اور یہ ان کی شان کے بالکل فلاف ہے اور مغاضباً کا کیا مطلب ہے۔ حضرت نے فرمایا قدر کے معنی ضیق کے ہیں۔

یعنی فظن ان کن نصی علیہ مطلب ہے ہے کہ یونس نے گمان کیا کہ ہم ان پراس معاملہ میں ( یعنی قوم میں نے نکل جانے میں ) کوئی گرفت نہ کریں مجاس کئے نکل گئے اور قدر کے معنی ضیق کے ہیں اور دوہرے موقع پرخود کلام اللہ میں موجود ہیں یبسط الرزق لمن بیٹاء ویقدر۔ اور مغاضباً اسے مغاضباً لقومہ ۔ پھران ہی صاحب نے کہا کہ تصوف میں سوائے مکارم اخلاق کے اور کھی ہے۔

### تصوف ميں احوال ومواجيد مقصور نہيں

اس برفر مایا یہ تو ایسا سوال ہے کہ کوئی یوں کیے کہ تج میں سوائے حاضری عرفات کے اور بھی کچھ ہے بھر حضرت نے فر مایا کہ تصوف میں مقصود تہذیب اخلاق ہے اور باتی چیزیں مقصود نہیں جن کواحوال ومواجید کہتے ہیں وہ مقصود نہیں ہیں۔ ہوں ، ہوں ، نہوں نہوں جیسے جج میں جدہ وغیرہ کی سیر کہ وہ کوئی مقصود نہیں ہو ہو نہونہوں نیران صاحب نے کہا کہ مکارم اخلاق مکتسب ہیں یا غیرہ کی سیر کہ وہ کوئی مقصود نہیں ہو ہو بہونہوں وہ ایمان وہ ایمان ہی کا ایک درجہ ہے۔ ایمان ہی کے ایک درجہ ہے۔ ایمان ہی کے ایک درجہ کے۔ ایمان ہی کے ایک درجہ کے۔ ایمان ہی کے ایک درجہ کے۔ ایمان ہی کے ایک درجہ کا نام سے نصوف ۔ اور دہ مکتسب ہیں جیسے ایمان کو ایمان کو ہوا بنا دیا ہے۔

ستاب وسنت کی تعلیم پر بوراعمل کرے یہی تصوف ہے

کتاب وسنت کی تعلیم پر پورانمل کر ہے بس سے تصوف آ جکل احوال کولوگ بہت کے سیجھتے ہیں وہ ارکان نہیں ہیں امورزائد ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں۔ایک صاحب نے حاضرین میں ہے وضرین میں ہے۔ برض کیا کداحوال ومواجیدوہی ہیں جوامور طبیعہ ہیں۔

اس برفر مایا امورطبیعہ نے تبییر کر لیجئے مگر میں غیرا ختیاری جیسے غذا کا کھانا تو اختیاری ہے۔
ہے لیکن اس پراحوال کا مرتب ہونا یہ غیرا ختیاری ہے مثلاً دوشخص میں انہوں نے ایک ہی غذا کھائی۔ ایک کوتو غذا کھائے ہے اورایک ہی مقدار سے کھائی۔ ایک کوتو غذا کھانے کے بعد خمار بیدا ہوا۔ طبیعت پر بار ہو سمائی۔ ایک کوتو غذا کھانے کے بعد خمار بیدا ہوا۔ طبیعت پر بار ہوائے گرائی۔
سمیا۔ اورعوارض چیش آئے اور دوسر اضخص ہے کہ اس کوائی غذا کے کھانے سے بار ہوائے گرائی۔

دونوں میں سے ایک کود دسرے پریہ تیجب نہیں ہوتا کہ اس کی حالت ایس کیوں ہوئی۔ ہمری کیوں نہ ہوتا نہ ہوئی۔ حالات اختلاف استعداد کی وجہ ہے ہوتا ہہ ہوئی۔ حالات اختلاف استعداد کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ احتلاف حالات اختلاف استعداد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ای طرح کسی کوؤکر میں استغراق ہے اور کسی کوئیں اور اکثر تو ضعیف طبائع میں ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اس باعث سے محققین کہتے ہیں کہ احوال مقصود نہیں ہاں محمود ہیں۔ اپنی ذات میں اور مقصود میں بھی ہوتے ہیں۔ مگر مقصود ان پر موقوف نہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کہ اصل مقصود تو وہ ہے اور بمبئی اور جدہ پہنچنا مقصود نہیں ہال مقصود میں معین ہے۔

ای طرح اصل مقصود تعلق مع الله ہے خواہ استغراق کے ساتھ ہو یا کسی اور الرکے ساتھ اور غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس کے (بعنی احوال کے ) طالب ہوتے ہیں محض مزے کیلئے طالب ہوتے ہیں اور جب بیہ حاصل نہیں ہوتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ لذت ولطف نہیں آتا ورند (قرب اللی اعمال سے ہوتا ہے حالات ہے نہیں ہوتا۔ گرلوگ اس کو (احوال کو ) بڑی چیز ہجھتے ہیں۔ حالا نکہ وہ صرف معین کے درجہ میں ہیں اور ہر محفق کیلئے معین میں اور ہر کھی کے داسطے بعض احوال معین ہوتے ہیں اور کسی کہی نہیں اور جن کے لئے معین میں ان میں بھی کسی کے داسطے بعض احوال معین ہوتے ہیں اور کسی کیلئے دوسری کیلئے بعض احوال کیونکہ طبائع میں اختلاف ہے۔ کسی کیلئے ایک چیز معین ہو اور کسی کیلئے دوسری کیلئے بعض احوال کیونکہ طبائع میں اختلاف ہے۔ کسی کیلئے ایک چیز معین ہواور کسی کیلئے دوسری جیز ایس اصل مقصود تعلق مع اللہ ہے بہی وجہ ہے کہ تصوف کی تعلیم خفیہ کی جاتی ہے۔

کیونکہ شخ ہرخف کے لئے تجویزیں کرتا ہے تو اگر اس کی تعلیم علانیہ ہوتو یہ خرانی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کودیکھا کہ اس کو حالات پیش آر ہے ہیں اور جھے کو بچھ بھی نہیں تو اس شخص کورنج ہوتا ہے کہ میری حالت ایسی کیوں نہ ہوئی اس کی کیوں ہوئی اس واسطے وہ بے قدری کرتا ہے کہ میری حالت ایسی کیوں نہ ہوئی اس کی کیوں ہوئی اس واسطے وہ بو قدری کرتا ہے کہ میرای حالت نے بوکسی کرتا ہے کہ دوسرا پریشان نہ ہوکسی کرتا ہے کہ دوسرا پریشان نہ ہوکسی طرح کسی کو تعلیم کرتا ہے کہ دوسرا پریشان نہ ہوکسی طرح کسی کو تعلیم کرتا ہے۔ (انہی صاحب نے کہا کہ تصوف کامقصود قلب کوسلیم کرتا ہے)۔

چنانچہ آیت میں ہے حضرت ابرائیم کے بارہ میں اذباء بقلب سلیم اس پر حضرت نے فرمایا۔ قلب کاسلیم کرنایہ تو اعمال سے ہے مقصود تعلق مع اللہ ہے جوا عمال کا نتیجہ ہے (پھر حضرت نے فرمایا) حضرت ان تحقیقات سے کام تھوڑا ہی چاتا ہے کچھ بھی نفع نہیں سوائے اس کے کہ میراوقت ضائع ہو۔ اور آپ کونفع نہ ہو جیسے کوئی طبیب سے نسخہ تو لکھا لے اور اس کا استعمال نہ کرے اگر شوق ہوتو طبیب کا بتا یا یہ وانسخہ استعمال کریں۔

اور جوامور کرنے کے بیں ان کا تذکرہ بھی نا گوار ہوتا ہے مثلاً نوشنولیس کے پاس
جاکر یہ تذکرہ کرتا کہ یہ حرف اس طرح کیوں بنآ ہے اوراس کی شکل الی کیوں ہے اس کی نشست
الی کس لئے ہے ۔ صرف اس تذکرہ سے کیافائدہ بول چا ہے کہ اس کے پاس جاکر قلم درست
کرے ۔ اس سے پیکھ کا مہی کے درمیان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان امور کی تحقیق بھی ہوجاتی ہے
آپ کے سارے شبہات کی کے پاس رہنے نے رفع ہوں گے کسی جگہ آپ کور ہنا چا ہے اور
مارے شبہارت دفعۃ بیش کر کے دوم بینة تک زبان بندر کھیں پیطریقہ ہے اوراس کا طریقہ نیمیں
ہے کہ کوئی شخص مل گیا۔ اس کے سامنے شبہات بیش کردیئے اس کا یہ تیجہ ہوتا ہے کہ اس سے ملیعدہ
ہوکر پھر شبہات تازہ ہوجاتے ہیں میں نے یہ اس وجہ سے عرض کیا کہ وقت کام میں صرف ہوتو اچھا
ہے کہونکہ جب بیج نہیں ہوتا کسی فعل کا تو قلب کو بٹاشت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تمرہ ہوتو خوثی ہوتی ہوتی اس کے میں اپناوقت صرف کر رہا ہوں گرکوئی تمرہ نہیں ۔ موٹی مثال عرض کرتا ہوں جب آ دی علاج کے میں اپناوقت صرف کر رہا ہوں گرکوئی تمرہ نہیں ۔ موٹی مثال عرض کرتا ہوں جب آ دی علاج کراتا ہے طبیب سے یوں تو نہیں کہتا کہ اگر نیز ہو ترارت برھی نو کیا ہوگا اور برووت ہوئی قبی کرتا ہوگا۔ فود اس کے میاں بھی یہی کرتا چا ہے ای طرح شبہی وہی میاں بھی یہی کرتا چا ہے ای طرح شبہی وہی میاں بھی یہی کرتا چا ہے ای طرح شبہی وہی میاں بھی یہی کرتا چا ہے ای طرح شبہی وہی میاں۔ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا ہوگا۔ کے بعد ہو۔ اس پہلے ہوائی شبہات ہوتے ہیں۔

جن کوکام کرنے کے بعد انسان خود سجھتا ہے کہ میرے بیسارے شبہات مہمل تھا اور وہ صاحب علے گئے اس کے بعد حضرت نے عاضرین سے فرمایا۔ زیلفظوں سے کام نہیں چلتا اس فن (تصوف) کی ہا تھی بہت لذیذ ہیں۔ مگر کرنے کا کام شخت ہے مگر بیہ مطلب نہیں کہ دشوار ہے ہاں فنس کے خلاف ہے ان صاحب نے میرے اس کہنے پر کہ پچھ عرصہ تک کسی کے پاک رہنا چاہئے یوں کہ دیا کہ میں فیر مطمئن ہوں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آئی محرکز ری بھی تو کیا ہوتا۔ کیا تمام عربیں آئی بھی فرصت نہ کی میں تو کہتا ہوں کہ کافر ہوسلمان ہوکام سے پہلے اس کو اپنا اطمینان کر لینا چاہئے۔

طریقداس کایہ ہے کہ سارے شبہات ایک دفعہ پیش کر کے خاموش بیٹے جائے الناشاء اللہ دقیا فوقیا سارے شبہات رفع ہوجا کیں ہے۔ میں اس دعوی میں خدا پر بھروسہ کرکے ڈرتا ہی نہیں مجھ کو تو اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ مؤتمر الانصار کے جلسہ میں میرٹھ کے اندرعلی الاعلان کہہ دیا تھا کہ جن صاحبوں کوشہات چیش آتے ہیں۔ چالیس روز ہمارے پاس رہیں۔ اور سارے شبہات کہ جن صاحبوں کوشہات چیش آتے ہیں۔ چالیس روز ہمارے پاس رہیں۔ اور سارے شبہات نسن العزيز \_\_\_\_\_\_ جلدسوم

ایک نیرچہ پرلکھ کردیدیں۔اوراس عرصہ تک زبان کو بندر تھیں نہ ان شاء اللہ سارے شبہات حل ہوجا ئیں گے۔ چنانچے میرے ملنے والوں میں ایک شخص نے ایسے ہی نئے مذاق کے صاحب سے جو کہ شبہات ڈکالتے بنھے کہا کہ اب اس ہار و میں کہوگیا کہتے ہو۔

اس بات میں کوئی شبدنگالو۔انہوں نے کہا کہ میں شبہ جب نگالوں کہ میں وہاں رہوں اور کامیاب نہ ہوں وہ شخص ہولے کہ اچھا دل بھی کچھ گواہی دیتا ہے کہ بید دعویٰ سیجے ہے یا غلط ان صاحب نے کہا کہ دلوی سیجے ہے یا غلط ان صاحب نے کہا کہ دلوی سیجے ہے اور میں نے ای جلسہ میں بیا بھی کہا تھا کہ یہ جوتم لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی مواوی مل گیا۔اوراس کو پکڑ کر بیٹھ گئے ۔ بیطر یقہ نہیں ہے شہات کے حل کرنے کا۔

قاعدہ یہ ہے کہ پہلے نسخ کا استعال کرے۔ پھرجوبات پیش آئے۔ اس کوظاہر کرے اگر پہلے ہی کہنے گئے کہ اس نسخہ ہے حرارت بڑھی تو کیا کروں گا۔ اور برووت بڑھے تو کیا کروں تو یہ جمانت ہے (پھر حضرت نے ان بی صاحب نہ کورہ بالا کی نسبت فر بایا کہ ) ایا لینی کام سے میراول الجتنا ہے ہاں الیک گفتگو کو نے سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ تخاطب کو نفع ہواور وہ نفع کلام کلی بین مگر جب مخاطب کو نفع ہواور وہ نفع کلام کلی بین مگر جب مخاطب کو نفع ہوا۔ تو کمیافا کہ ہ بڑا مقصود کبی ہے کہ تخاطب کو نفع ہواور وہ نفع کلام کلی ہیں ہیں مگر جب مخاطب کو نفع ہوا۔ تو کمیافا کہ ہ بر بتائی جاتی ہے جس سے اس کو نفع ہو۔ چنا نچہ میں نے کہ ہوتا ہے۔ ہر خص کے مناسب حال تدبیر بتائی جاتی ہے جس سے اس کو نفع ہو۔ چنا نچہ میں نے ایک صاحب کے بارہ میں یہ تبجویز کیا ہے کہ جالیس دن کا چلہ خاموثی کا کریں وہ بہت ہو لئے بی اگر چا ان کو بولنا مفید بھی ہے گر حضرت فریدالدین عطاراً اس کی نسبت بھی فریا تر ہیں۔ اس مورٹی طرف کی کو بھی النفات نہیں۔ مرید تو مرید بیروں کو بھی خبر نہیں رستے کی (ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس میں علم کی ضرورت ہے اس پر فر مایا) ہاں علم اور اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اور ممل کے ساتھ بھی موتی ہے۔ اور ممل کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے۔ اب تو واقفیت بھی نہیں۔ اس لئے بڑی ضرورت ہے شخ کی ۔ زی کتا ہیں بی مناسبت ہوتی ہے۔ اب تو واقفیت بھی نہیں۔ اس لئے بڑی ضرورت ہے شخ کی ۔ زی کتا ہیں بی کائی نہیں۔

چنانچہ و کالت کی کتابیں دیکھ کر بھلا کوئی امتحان تو دیدے۔ و کالت کا کام تو کرلے۔ ادنیٰ پیشہ بھی بدون محبت کے نہیں آتا۔خوش نویسی کی کتابیں موجود ہیں کوئی ان کودیکھ کے کرلکھ تولے۔ الوان نعمت اورخوان نعمت میں ساری ترکیبیں کھانے کی لکھی ہیں ان کودیکھ کر کوئی کا گلہ تو پکا نے محض کتا ہیں و سکھنے سے کا منہیں آتا۔ تاوقت کیہ استاونی کی صحبت میں ندر ہے۔ بہتی زیور میں شامجم کا اعلار بنانے کی ترکیب کھی ہے میں نے بنایا احجھا نہ بنا۔ پھرا یک جگہ کھا یا بڑا امزیدار۔ میں نے بوچھا یہ اعلام کھا یا تھا کہنے میں نے بوچھا یہ اعلام کھا یا تھا کہنے میں نے بوچھا یہ اور تو بڑے مزے کا ہے۔ کس ترکیب سے بنایا ہے جن کے یہاں کھا یا تھا کہنے کی وہ کی کہ وہ لوگ خود اعلام بناتے تھے۔ بنایا ہے جو آپ نے بہتی زیور میں کھی ہے۔ تو بات کیا تھی کہ وہ لوگ خود اعلام بناتے تھے۔

مولانامحرقاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ گنا جائے دوخص تھے ایک توہدایہ کے حافظ تھے اورا یک صرف عالم تھے ان عالم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ اور کہا کہ ہدایہ میں ہے۔ حافظ ہدایہ کو بھر وسدتھا کہ ہدایہ میں تو کہیں بھی نہیں ہے ہوئے کہ لاؤ ہدایہ عالم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا میں میں ہوئے ہیں ہوئے کہ اور کہا کہ صاحب نے ایک عبارت نکالی جس سے وہ مسئلہ مستنبط ہوتا تھا۔ حافظ ہدایہ رونے گئے اور کہا کہ ماراحفظ کیا ہوا ہو کہ بھی کام ندآیا۔ ایک شخص پڑھا ہوا ہو۔ اور ایک گنا ہوا ہو۔ دونوں میں بڑا فرق ہے گئنا صحبت ہے آتا ہے۔

اس فن (تضوف) میں صحبت کی مخت ضرورت ہے۔ ایک دکا بت ضرورت صحبت وعدم کفایت الفاظ پریاد آئی۔ ایک مولوی صاحب طلباء کو پڑھار ہے تھے۔ بیحد بیث آئی کدرسول الله علیہ نے کتفین کے درمیان مماسہ کا شملہ جھوڑا۔ حدیث میں بین کتفیہ کالفظ ہے ایک طالب علم خوصی نے کہا کہ اس کی صورت تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ شملہ کو گردن اور مونڈ ھے کے درمیان میں کو نکال کو سینہ پر چھوڑ دیں۔ بین کتفیہ اس پر بھی صاوق ہے۔ مولوی صاحب نے بیہ کہا کہ وہ طالب علم ما مد باند ھے ہوئے تھا۔ اور شملہ بشت پر پڑا ہوا تھا۔ ممامہ کارخ بھیر کر شملہ ما تھے کی طرف طاح ہا۔ جس کی جیسے ہاتھی کی سونڈ کی ہوگئی۔ اور کہا کہ یہ بھی تو بین کتفین ہے۔

بات یہ ہے کہ جب تک حقیقت نہ دہ کھے تو صرف الفاظ و کھنے ہے کیا ہوتا ہے (ایک صاحب نے اس درمیان میں دریافت کیا کہ کیا تعلق مع اللہ سے خاص قسم کا تعلق مراد ہے۔ (اس پر فرمایا) ہاں جیسے محبوب سے تعلق ہوتا ہے۔ ور نہ یوں تو ہرمومن کو تعلق ہوتا ہے (بھر حضرت نے فرمایا) تعلق مع اللہ کے لئے دو چیزیں لازم ہیں سہولت طاعت دوام ذکر جس کسی سے مجت ہوجائے تو اس کے ساتھ ایسا تعلق ہوجاتا ہے کہ اکثر او قات اس کی یا در بتی ہے۔ میں تو اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ دوام طاعت اور کثر ت ذکر کیونکہ ذکر میں تو کسی وقت غفلت بھی ہو جی جاتی ہے۔ اس کئے یہاں بجائے لفظ دوام کے لفظ کشرت لایا گیا۔

واقعه: بڑی پیرانی صاحبہ کافتح بور میں جس روز آپریشن ہوا۔ان کا بھیجا بعد آپریشن کاان کی ہوا۔ان کا بھیجا بعد آپریشن کان کی ہے۔ ہوتی و کھے کرروتا ہوا فیمہ پر آیا۔اور کہا کہ بے ہوش ہیں۔کراہ رہی ہیں۔اس میں منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔اس پر حضرت نے فرمایا

### ذكرالله جبرج جاتا ہے تو بے اختیار جاری ہوجاتا ہے

ار شاد: ذکراللہ جب رہے جاتا ہے تو ہروقت ای کا دھیان رہتا ہے ذکر چوکہ بساہوا ہے ان کے دل میں اس لئے زبان سے بے ہوتی میں بھی اللہ اللہ نکلتا ہے۔اگر دوسرا شخص ہوتا (جس کے ول میں ذکر بساہوا نہ ہوتا) تو کیا اس طرح کرتا۔

# ایک کتاب جس میں انبیاء کی تو ہیں تھی

واقعه: ایک صاحب حفزت کی خدمت میں ایک جدید لکھی ہوئی سیرت نبویہ لائے ایک صاحب نے احب سے احب سے ادامیں سے عرض کیا کہ انہوں نے انبیاء کے بارہ میں اس کتاب کے اندر ہڑی گتا بنیاں کی ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے ایک موقعہ کتاب نہ کور میں نکال کرد کھلایا تھا کہ موتی اندر ہڑی گتا بنیاں کی ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے ایک موقعہ کتاب نہ کور میں نکال کرد کھلایا تھا کہ موتی اور نوخ ۔ صفت عفو عام سے خالی تھے۔ اس کتاب کا ظاہر تو بہت اجھا تھا۔ کا غذنہا بت عمدہ دبیز سفید قیمتی تحریز بہایت یا کیزہ ۔ مگر اندر بی خرافات بھری تھی۔

ارشان بند سج اس من و کھنے اور سننے سے قلب میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ جس کی جڑی خراب ہوتی اور عدگ کیکر کیا کر ہے۔ اس میں انبیاء پر تملہ کیا ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور عمد گالیکر کیا کر ہے۔ جبکہ ایسے مضامین ہوں انبیاء بلیم السلام کوخد اتعالی ساری صفیت کمال کی دیتے ہیں۔ باتی جس صفت سے خدا تعالی کام لیمنا چاہتے ہیں وہ اسکواستعال کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں ان میں بیسے صفیتیں اور وہ ہرصفت میں کامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو آ ہے بھی چلئ آتا ہواور ہیں جبی مگر آتا کا کام کم ہی ہے کہ آگے جا کر سے تو وہ آگے ہی چلے گا۔ اس صورت میں بی تو نہ کہا جائے گا کہ اس کو ہیں جائے گا کہ اس کو جی جائے گا کہ اس کو جائے گیں گا کہ اس کو جائے گیں گا گا کہ اس کو جائے گا کہ اس کو گا کہ اس کو گا کہ کا کہ اس کو جائے گا کہ اس کو گا کہ کو گا کہ کا کہ کا گا کہ اس کو گا کہ تھا کہ کر تھی گا کہ کیں گا گیں گیں گا کہ کی کوروں گا کہ کی کو گا کہ کی گیں گا کہ کی گا کہ گی گا کہ کی کوروں گا کہ کی گا کہ کا کہ کی گا کہ گا کہ کی کی کی کی گا کہ کی گا کہ گا کہ کی گا ک

پیویں انہاء کامل ہوتے ہیں ہرطرح ہے۔ باتی جن افعال کاعکم خدانعالی ان کوکرتے ہیں افعال کاعکم خدانعالی ان کوکرتے ہیں وہی افعال کرتے ہیں۔ ایک تنی ہوا کیے والا اس کے پاس آئے تو وہ کسی مصلحت ہے یوں کہتا ہے کہ میں کجھے نہ دوں گا۔ تو کیاوہ بخیل تھوڑا ہی ہوگیا۔ یہ بچھ میں نہیں آتا کہ یہ جوانہوں نے لکھا ہے کہ موسی اورنوخ عفوعام ہے خالی تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔

عفوعام کے معنی تو ہیہ ہیں کہ کی سے انقام نہ لے ہی ورسول اللہ الله پر بھی اعتراض ہوگا۔ کیونکہ حضو متالیقے نے بھی انقال لیا ہے۔ اور عیسی علیہ السلام کو ملک داری کے کمال سے خالی لکھا ہے حالا نکہ ان کی اس صفت کا ظہور اس وقت ہوگا جب وہ بادشاہ ہو کرتشریف لا نمیں گے۔ اس کے بل چونکہ اس کے استعمال کا ان کو تھم نہیں ہوا۔ اس لئے ظاہر نہیں ہوئی۔ بات ہیہ کہ جس کے عقا نکرائی ہوں کہ اگر موئی اور نوخ سامنے کے عقا نکرائی نہوں کہ اگر موئی اور نوخ سامنے ہوں تو کیا اس وقت بھی کوئی الی بات کہ سکتا ہے بیتو گالیاں ہیں۔ اور بالکل واقعہ کے خلاف یہ تو المانت ہے انہیاء کی مقامات کو اولیاء مولی تو المانت ہے انہیاء کی۔ یہ فیصلہ کرنے ہیں گا نہیاء کے مقامات کو اولیاء نہیں بہتا ہے اور ہیں جو انہیاء کی مقامات کو اولیاء نہیں بہتا ہے انہیاء کی ۔ یہ فیصلہ کرنے ہیں گا نہیاء کے معامات کو اولیاء نہیں بہتا ہے انہیاء کی ۔ یہ فیصلہ کرنے ہیٹھے ہیں (اس کے بعد حضرت نے اس نہیں کہ نہیں کو بند کر اور یا ک

# جتنی عبتیں ہیں سب موذی ہیں بجر محبت الہی کے

واقعه : مال اورائل مال اور مال كي مجبت كاذ كر مور ما تقاراس يرفز مايا ..

ار شان : جتنی محبتی جی سب موذی ہیں بجر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حق تعالیٰ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو ہرطرے راحت رسال ہے تھانہ بھون کے پاس ایک گاؤں میں ایک ڈپٹی تھان کے محبت ہے جو ہرطرے راحت رسال ہے تھانہ بھون کے پاس ایک گاؤں میں ایک ڈپٹی تھان کے پاس مال بہت تھا۔ راحت بھر بہرہ دیتے تھے ۔ بہرہ داروں کو پکارتے رہنے تھے چوکیداروں کو پکارتے رہنے تھے جوکیداروں کو پکارتے رہنے تھے خود بھی جا گئے رہنے تھے۔

جوعلاء گورنمنٹ کی مخالفت میں نثر یک نہیں ہوتے ان کو ہزول کہتے ہیں اللہ اللہ ہوتے ان کو ہزول کہتے ہیں اللہ اللہ ہوتے ان کو ہزوکر اللہ ہیں ہوتے اس پر ذکرتھا کہ جن لوگوں نے جنگ کے زمانہ اخبارات کے اندر سرکار انگریزی کے خلاف مضامین طبع کئے تھے التواء جنگ کے وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ اس پر سرکار انگریزی کی طرف سے دارد گیر ہوگی اس پر فرمایا۔

ار شاہ: جوعلاء ان مضامین میں ان کے شریک نہ ہے ان کو یہ لوگ بر ول کہتے تھے۔ میں نے تو یہ جنگ بلقان کے متعلق چندہ کے بارہ میں میرٹھ میں کہا تھا۔ ایسے لوگوں سے کہ آپ لوگوں کے مسائل ارباب چندہ کے قابل مدح میں اوراس تحریک میں آپ امام ہیں اورہم مقتدی مگر جب امام سائل ارباب چندہ کے قابل مدح میں اوراس تحریک میں آپ امام ہیں اور ہم مقتدی مگر جب امام سے خلطی ہوتو مقتدی کو مطلع کر نا جا ہے اس لئے آپ کی غلطیوں پر آگاہ کیا جا تا ہے۔ اور میہ بیان کی اتھا کہ ہوش سے کام لو۔ جوش سے مت لو۔ آپ لوگوں کی حالت میہ ہے کہ کوئی خبر پیچی اس

یرا چھل رہے ہیں کو درہے ہیں جوش ہی جوش ہے ہوش نہیں ہے۔

قرآن شریف میں ہے۔ لاتفرح ان اللہ لا یعن الفرص یہ یوگ (جدید تعلیم یافت)
ہرامر میں مقلد ہیں اہل یورپ کے بیطریقہ بھی (یعنی اتناا ظہار ہوش) یورپ والوں کا ہے۔ یہ
سند فضولیات ہیں۔ ہمیں تو ہر چیز کے اجھے اصول بتلائے گئے ہیں جویقی عقلی ہیں۔ اوی ہیں لوگ
ان کوچھوڑ کر دوسرے اصول لینے گئے ہیں میں نے کہا تھا کہان اصول کو برت کرد کی لوتو معلوم
ہو۔ انگریزی طالب علموں کوتو اور بھی ضرورت ہے فضول باتوں سے بچنے کی۔ کیونکہ ہم نوگ
تو بدنام ہیں کے فضولیات میں وقت صرف کرتے ہیں۔ اور بیلوگ اپنے کو وقت کا قد رشناس بتلاتے
ہیں گر ذیکھ اجا تا ہے کہ خود میں لوگ اس میں مبتلا ہیں۔

#### رات كولالثين جلتي حيفوزنا

واقعه: ایک صاحب نے کہا کدرات کو اللین کاروشن رکھنا ہے مانع ہے۔ چوروں کی جرأت کو وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ چوروں کو ڈرر ہتا ہے صورت پہنچانے جانے کارعرش کیا گیا کہ حضرت مدیث میں تو ممانعت ہے رات کو جرائے کے روشن چھوڑ دینے نے۔

ارشاہ: فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قندیل میں روشنی ہوتو جائز ہے اس کاروشن رکھنا کیونکہ جوعلت ہے گل کرنے کی (چوہے وغیرہ کا بتی لے جا کر کپڑوں میں ڈال دینا) جہاں وہ پائی جائے توروشن رکھنا جائز نہیں ہے اور جہال بینہ ہوتو جائز ہے۔

ای تقریب ہے ذکر فرمایا کہ ایک شخص کہتے تھے کہ امریکہ میں فزانہ کے صندق پرایک ایسامصالحہ لگایا گیا کہ جب چورا کے تواس کا فوٹو اترا ئے۔ ای فوٹو سے بکڑ لئے جاتے تھے۔ چوروں نے کیا کیا کہ اپنے منہ پر چہرہ لگا کر چوری کرنے جاتے تھے تو فوٹو اس چہرہ کا آتا تھا۔ پھر بردن کے خاتے کے تاری خبرکا ذکر جلا کہ اس کی لم اب تک عام طور سے مجھ میں نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ بندوں کی ایجادیں ایسی چیں کہ ان کے اسرار مجھ میں نہیں آتے تو خدا تعالیٰ کے اسرار کیمے مجھ میں آئیں۔ تا جکل لوگ جن تعالیٰ کے اسرار کیمے مجھ میں آئیں۔ آجکل لوگ جن تعالیٰ کے اسرار مجھ میں آئیں۔ ایک جا میں آتے ہیں۔ ایک در ہے ہوتے جی کیاوہ ان کی مجھ میں آئیں۔

ایک صاحب کیلئے جلہ خاموثی تجویز کرنااورفضول با تیں کوئی ہیں واقعہ : حفرت نے فرمایا کہ میں نے فلاں صاحب کے لئے جلہ خاموثی تجویز کیا ہے۔ کیونکہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں۔ میں نے بع چھا کہ حفزت کیابہ عادت ڈالنے کی غرض سے کیا جاتا ہے ار شاد: ابتداء ہرامری تکلیف ہے چرعادت ہوجاتی ہے (جس نے عرض کیا کہ جس اپ گھر بیں بہت کرتا ہوں۔ اس برفر مایا دہ تو ملاعبت میں داخل ہے مگراس کا بھی ایک اندازہ ہے بہت کی بہت کرتا ہوں۔ اس برفر مایا دہ تو ملاعبت میں داخل ہے مگراس کا بھی ایک اندازہ ہے بہت کی باتیں ایس کی بہت کی باتیں ہیں کہ باتیں ہیں کہ باتیں ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہا ہے گھر والوں سے بحبت ولطف کی باتیں گھر والوں کے ساتھ بھی فضول ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہا ہے گھر والوں سے بحبت ولطف کی باتیں کرنے جس سے مجت بڑھے یہ فضول نہیں۔ ایک بید باتیں ہیں کہ بی بی سے کہا کہا ہے کہڑے دکھاؤ اپنازیوردکھاؤ علی ہذا یہ فضول نہیں۔ ایک بید باتیں بین کہ بی بی بردی بصیرت کی مضرورت ہے کہ جس سے تمیز کر سکے ہرخص اس کے ساتھ فضول اور غیر فضول ہیں۔ مضرورت ہے کہ جس سے تمیز کر سکے ہرخص اس کے ساتھ فضول اور غیر فضول ہیں۔

ای درمیان میں ایک صاحب نے کہا کہ پہلے لوگ بہت کم کھاتے تھے۔اس پر فر مایا۔ اب تو تفلیل کا درجہ بہی ہے کہ بھوک ہے زیادہ نہ کھائے گو پیٹ بھر کر کھالے گرا تنا نہ بھرے کہ نمک سلیمانی ڈھونڈ تا بھر ہے۔اس زمانہ کی تفلیل ہیں ہے۔ تجربہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بہت کم کھانے ہے آجکل مصرتیں اٹھا کیں۔

جب تک زندہ رہے بےلطف رہی زندگی۔اورجسمانی غذاکی تقلیل سے ان کی روحانی غذا ہمی جاتی رہی از بورکا پھر حضرت نے غذا ہمی جاتے رہے کام نہ ہوسکا پھر حضرت نے فرمایا) بڑی بات سلوک میں جمعیة خاطر ہے کہ پریشانی نہ ہو۔ چنانچ بعض کو اختیار اسباب سے غرض ہرخص کی حالت جدا ہے اس کے موافق جمعیت ہوتی ہے اور بعض کورڑک اسباب سے غرض ہرخص کی حالت جدا ہے اس کے موافق ہونا جا ہے۔

مسلم اور کافر میں فرق کیا ہے اور کفار سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ **9اقعہ** : ایک صاحب نے سوال کیا کہ دعا کافراور مسلم دونوں کی قبول ہوتی ہے۔ پھرفرق کیا ہوا کافراد رمسلم میں۔

اد شاد: بد کیا ضرورت ہے کہ اہل ایمان کو ہر بات میں خصوصیت ہو بیماں تک کہ پھر یہ ہی سوال ہوگا کہ خوبصورتی کا فراور مسلم وونوں ہیں ہوتی ہے تو پھر کیا فرق ہوا کا فر اور مسلم میں اور بالخصوص دعا کے مقدمہ میں فرق کا اہتمام میں پڑتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی تو وہ شان ہے کہ اگر لوگ وعانہ ہی کریں تو باتی ہوتا نہ بھی کریں تو بالا دعا ان کی حاجت بوری کریں جس میں سب بندوں کی یہی شان ہے۔ باتی

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلدسوم

کافر وسلم میں اصل فرق توبہ ہے کہ خدا کفار سے ناراض اوراہل ایمان سے راضی ہے۔ (ایک صاحب نے عرض کیا کہ کفار سے نفرت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ بھی تو مظہر ہیں صفات الہید کے اس ساحب نفرت ہے فاہر سے نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گندہ بانی میں ایک محبوب پر فرمایا) مظہر سے نفرت ہے گا ہم سے تو محبت ہی ہوگی جو ظاہر ہے اور گندہ بانی سے نفرت ہوگی جومظہر کا چہرہ نظر آتا ہو۔ تو محبوب سے تو محبت ہی ہوگی جو ظاہر ہے اور گندہ بانی سے نفرت ہوگی جومظہر

# ا گالدان مسجد میں اٹھا کرتھو کئے ہے نماز فاسد ہوگی یانہیں

واقعه: ایک صاحب نے پوچھا کہ اگالدان معجد میں رکھا ہے۔ نماز میں اس کواٹھا کرتھو کئے ہے نماز ہوجائے گی یانہیں ہوجائے گی۔

ارشاد: یه دیکھاجائے کہ یفتل کثیر ہے یانہیں۔ اگرآپ کے زویک نہیں تو آپ کی نماز
ہوجائے گی مگر میں تو اپنی نمازلوٹاؤں گا۔ کیونکہ میرے نزدیک بیفعل کثیر ہے فعل کثیر کی اقرب
تعریف میرے نزدیک ہیہ ہے کہ جس کوکرتے ہوئے دیکھے کردوسرا آ دی سمجھے کہ بیخص نماز میں نہیں
ہے۔ چنانچہا گالدان اٹھانے کی حالت میں دوسرا شخص نہیں کہہ سکتا کہ بینماز پڑھ رہا ہے بلکہ یون
کے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔

### انك صاحب كايه كهنا كه حضرت آپ تو آزاد بين

la قعمہ: ایک صاحب نے حضرت والا ہے کہا کہ حضرت آپ تو آزاد ہیں کام کیا نہ کیا کسی کے ملازم تھوڑ اہی ہو۔ پھراتن محنت کرنے ہے کیا فائدہ اس پر فر مایا۔

ارشاد: میں اسی سرکار کا نوکر ہوں جس کے بادشاہ بھی نوکر ہیں۔ (بینی اللہ میاں کا) پھر ہمارا جو کام ہے وہ ایسانہیں کہ ہم کسی کے سپر دکریں بخلاف ملازموں کے کہ رخصت لینے کے وقت دوسرے کا کام دیدیا اور بے فکر ہو گئے مگر مشکل ہیہے کہ اس کام کولوگ کام بی نہیں سبجھتے ہیں اس لئے بعض لکھ دیتے ہیں کہ تہمیں کام بی کیا ہے۔

واقعه : حضرت والانے ایک خط سنایا جس میں بعض احکام شرعی کی بابت لکھاتھا کہ بیتھم کیوں ہے اور بیرکیوں ہے اس پر فر مایا۔

**ار شاد**: میخض انگریزی پڑھے ہوئے ہیں اس تعلیم میں شہات بہت پیدا ہوتے ہیں میں نے ان کولکھا ہے کہ احکام شریعت میں آپ کو کیا حق ہے علت نکا لنے کا اگر ای طرح وجہ نکالی جائے تو کوئی حلال حلال اورحرام حرام ندر ہے۔ کیونکہ ہرخض اپنے منشاء کے موافق علت نکال لے گا۔ علت کی یا حرمت کی ۔ مثلاً کمی نے حرمت زنا کی بیعلت نکالی کہ اس سے اختلاط نسب ہوتا ہے اوراس کے بعد کمی بیوہ عورت سے مل کرزنا کرلیا۔ اوراس کوائیسی دوا کھلا دی کہ جس سے علوق ہی کا اختال ندر ہے تو جا ہے کہ حلال ہوجائے۔

کیونکہ وہ علت یہاں مرتفع ہے۔ اور دوسرے کا حق (یعنی خاوند کا حق) متعلق ہے ہیں تو اب اس میں قبا حت کیا۔ اس لئے کوئی حرج نہ ہوتا جائے۔ میں نے اسے یہ کہا تھا۔ بس چیکے رہ گئے۔ انہوں نے انسام میں بت پرتی کا احمال تھا۔ اس لئے ممانعت کی وجہ بتائی تھی کہ چونکہ ابتدائے اسلام میں بت پرتی کا احمال تھا۔ اس لئے ممانعت نہ ہونی چاہئے۔ اس لئے ممانعت نہ ہونی چاہئے۔ میں نے ممانعت نہ ہونی چاہئے۔ میں نے ممانعت نہ ہونی چاہئے۔ میں بنے ان سے کہا تھا کہ آپ کو کیا حق ہے علت نکا لئے کا ہمارے علت نکا لئے کی کوئی ضرورت میں بمارے لئے تو یہ کا فی ہے۔

رسول انشسلی الشعلیہ وسلم عن کذادعن کذا۔ باتی حضور النشید یوں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا تھاوہی میں نے بھی کہہ دیاتھا۔ آھے رہے اللہ تعالیٰ سووہ ان گتاخوں کاجواب دیں گے۔

موالا نامحمہ یعقوب صاحب ہے ایک شخص نے پوچھا کہ بحالت چیض نمازیں جوگئ ہیں ان کی قضائیس اور روزہ کی ہے اس کی کیا وجہ ہے موالا نانے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ اگر ایسانہ کرو کے توات جوتے لگیں گے کہ مریر بال بھی ندر ہے گا۔ ایک شخص نو کرر کھے کسی کو کہ ڈاک میں خط چھوڑ آیا کرو۔ وہ پوچھنے گئے کہ یہ بیرنگ خط کیوں بھیجا۔ حالانکہ اس کی وجہ ضرور ہے گراس کو کیا غرض ہے اس بوچھنے سے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو خدمت ہیر دکی ہے اور وہ اس کی علت بوچھس کتنی بڑی جمافت ہے۔ اللہ تعالیٰ وجہ اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں تیس بلکہ خودان کی ہستی کو دافعی۔

**ارشاد**: ملاد و بیاز وغیرہ نے جواپنے کو سخرہ بنالیا تھا تواس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں میں بعض ایسے گزرے ہیں کہ بادشاہ کو قسیحت کرنے کے واسطے انہوں نے اپنے کو سخرہ بنا لیا تھا کہ جس سے در بار میں داخل ہو کروہ سکھے کہتھیں۔

#### ایک پنماز کاعذر

واقعہ: ایک بے نمازی کاذکر ہوا کہ دہ کہتا تھا کہ جب سے مرض ہوا نماز نہیں ہوتی۔ای حلے نے نماز سے پچتا تھا اس پر فرمایا۔

ار شاہ: اگر کوئی سزامقرر ہوجائے حکومت کی جانب سے توایسے حلے بھی بیش نہ کریں۔ حضرت کے اصول برتنے پرآپ کولوگ سخت کہتے ہیں

ارشاد: میں جواصول برتاہوں۔ تولوگ مجھے خت کہتے ہیں اور متمدن قوموں کو باوجودان ہی اصول برنے کے پہنیں کہتے۔ ایک لفنٹ گورزے ایک شخص بالتفصیل بچھ باتیں کرنا جائے تھے اس نے کہا کہ ہم شام تک کھڑے رہیں گے گرشرط میہ ہے کہ ایک بات کودود فعد مت کہنا۔ اور بیشرط بہند یدگی کی نظرے ویکھی گئی۔ اگر بہی شرط ہم سوال کریں تو تکبر اور بدد ماغی تھی جائے اور بیشرط بہند یدگی کی نظرے ویکھی گئی۔ اگر بہی شرط ہم سوال کریں تو تکبر اور بدد ماغی تھی جائے میں سب دیہ ہم لوگ غریب ہیں اس لئے ہماری بات بھی بری معلوم ہوتی ہے اور وہ امیر ہیں سب مائے ہیں۔

## مسلمانوں کوبس غلام بنتا آتا ہے

واقعه: اس کاذکرتھا کہ بعضے مسلمان تجارت کو پہندنہیں کرتے نوکری کو پہندکرتے ہیں اس پر فرمایا۔

پر میں اور اس کے علادہ کچھ ار شاف: فرمایا کہ مسلمانوں کوبس ایک کام آتا ہے۔ پرایا غلام بنتا۔ اور اس کے علادہ کچھ نہیں آتا۔ ہندو برابر صنعت سکھتے ہیں نوکری کی بیاحالت ہے کہ دکام بھی ذلیل سمجھتے ہیں۔ بیا حقیقت بے نوکری کی سر کھر بھی مسلمانوں کواس کا شوق ہے۔

واقعه: ایک صاحب معزز عبد بداریهال مقیم نتے وہ حضرت کی طرف بہت توجہ رکھتے تھے اور حضرت کی طرف بہت توجہ رکھتے تھے اور حضرت والا کے معمولات دوسرے لوگوں ہے پوچھتے رہتے تھے۔ اس پرایک صاحب نے حضرت ہوئے ہیں حضرت ہوئے ہیں حضرت ہوئے ہیں معلوم ہوتے ہیں (حالا نکہ وہ الیے نہ تھے)۔

ار شاد: فرما ما محبت کارنگ ہی دوسرا ہوتا ہے خفیہ پولیس کےلوگ دعوی محبت کا کرتے ہیں مگروہ ول کونہیں لگتا۔اورصا حب محبت کا دعوی دل کولگتا ہے۔

# ايك شخص كالزكى كوبيجنا

واقعه: ایک صاحب کا خطآیا اس میں نکھا تھا کہ ایک جیمونی لڑکی کوآٹھ آنے میں فروخت کر گیا ہے۔ میں نے اس کو لیا ہے اب اس کا نام کیار کھوں۔ حضرت نے اس کا نام امنہ اللہ تجویز فرمایا۔ دومنا سبت سے ایک توبیا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بندی بندہ کی نہ تھی کہ اس کو فروخت کیا وہ تو اللہ کی بندی تھی۔ دومرے عبداللہ نام مردول میں پندہے امنہ اللہ عورتوں میں پندہ ہوگا۔ اور فروخت کرنے کے بارہ میں حضرت نے حاضرین سے فرمایا کہ اس نے بڑائی ظلم کیا اگر نائناہی تھا تو کھی کو یا لئے والے کے واسطے ویسے ہی دیدیتا۔

**واقعہ**: حضرت والا کے گھر میں آپریشن سے دوجیار روز بعد میم نے خود بلاکس کے پوچھے یہ کہا کہ آٹھ روز میں آ رام ہوجائے گا (اس کے قبل بعض لوگول نے کی رائے تھی کہ پوچسنا جاہے)اس برفر مایا۔

## معالج سے یو چھناٹھیک نہیں کہ کب تک ٹھیک ہوجائے گا

ار الشعاد: ایسے موقعہ پر پوچھاٹھیک نہیں۔ (پھرفر مایا) معالج ہومر بی باطن ہوا سے امور میں ان سے پوچھنا میں پیند نہیں کرتا۔ مثلاً یول پو چھے کہ کب تک کام ہوجائے گا۔ اس میں ایک شان تقاضا وفر مائش کی معلوم ہوتی ہے جوشان طلب کے خلاف ہے۔ بس اس کے سپر دکردے۔ اوراصل سپردگی تو خدا تعالیٰ کی ہے تکر ظاہری طور پر اس کے سپر دکردے۔

## اگرنوکرنمازند پڑھےتو آتا پرمواخذہ ہے یانہیں

واقعید: ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر نوکر نماز ندیز سھیقہ آتا پر مواخذہ ہوگا یا نہیں۔
ارشاد: ہاں نصیحت نہ کرے ، باتی نوکر پر جزئیں ، بی بی اور پچے اور غلام پر جبر ہے نوکر پر حکومت نہیں ۔ اس معاملہ بیں جس کا نوکر ہے اس میں حکومت ہے بس میں نے عرض کیا کہ ایک رئیس بیں وہ جب نوکر دکھتے ہیں اس وقت شرط کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اس پر حصرت والانے فرمایا۔ ہاں یہ بہت خوب ہے مگریہ وہی تحض کر سکتا ہے جو خود پابند ہو۔

**واقعه**: ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرے گھر میں نماز کی پابندی نہیں کرتیں۔ عالانکہ میں کتابیں اس متم کی سنا تار ہتا ہوں گراڑ نہیں ہوتا۔ ارشاد: سات رمیے بھی اثر ہوبی جاتا ہے بھراس سنے ہے اثر ہوجانے پرایک حکایت بیان
کی کدایک بزرگ ہیں اسمی وہ مضر میں اونٹ پر سوار سے انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ وئی السماء
رزقہم وما تو عدون ۔ اونٹ والے نے بو چھا کہ یہ س کا کلام ہے۔ کہا کہ اللہ کا۔ اس نے کہا کہ بجر بڑھنا۔ انہوں نے پھر پڑھی کہ ایس نے کہا کہ جب رزق
آسمان پر ہے تو زمین میں کس لئے ڈھونڈ یں چنا نچہاس نے اونٹ ان کود ید یا اور کہا کی کوئی سین اللہ وید یہ یا اور کہا کی کوئی سین اللہ وید یہ یا اور کہا کی کوئی سین اللہ وید یہ یا اور کہا کی کوئی سین اس نے کہا کہ بچھے نہیں بچھا ۔ ہی وہ ہوں جس کے سامنے تم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ آیاس کے اس نے کہا کہ بچھے نہیں بچھانا۔ میں وہ ہوں جس کے سامنے تم نے یہ آیت پڑھی تو رب السماء والا رض ان کی تمثل ماائم بعد کچھا ور بھی ہے۔ آپ نے اس سے آگے کی آیت پڑھی تو رب السماء والا رض ان کی تمثل ماائم اللہ کو سامنے کی ضرورت پڑی کیسے ہیں وہ لوگ اس پرایک حالت طاری ہوئی اور دم نکل گیا (پھر کھانے کی ضرورت پڑی کیسے ہیں وہ لوگ اس پرایک حالت طاری ہوئی اور دم نکل گیا (پھر کھانے کی ضرورت پڑی کیسے ہیں وہ لوگ اس پرایک حالت طاری ہوئی اور دم نکل گیا (پھر حضرت نے فرمایا) کہ بعض ایسے قلوب ہیں جن میں اس قدر جلد اثر ہوتا ہے۔

واقعه: ایک صاحب نے (جو بیعت بھی تھے) حضرت کی خدمت میں چند خطوط بھیجے تھے۔ ان میں بعض معاملات کے متعلق اعتراض بھی کئے تھے اور بخت باتیں بھی لکھی تھیں۔ پھروہ فتح پور میں آئے وہ خط ان کے ساہمنے پیش کئے جارہے تھے اوروہ ان میں تاویلیں کرتے تھے اس رفی ۱۱

پیر کی غلطی پر اغتراض نہ کرے اور نصیحت کا طریقہ ایک صاحب نے پچھ گتا خیاں حضرت کی شان میں کی تھیں

ار شاہ: اگر خلطی بھی ہو پیر سے تو مرید کواعتراض نہ کرنا جائے ہاں باادب بتنبہ کردے جب
دیکھے کہ خود متنبہ نہ ہوگا۔اورا گریدا مید ہو کہ متنبہ ہو جائے گا تو پھر سکوت کرے اورا گرد کھے کہ بار بار
غلطی کرتا ہے تو اوب کے ساتھ تحریر أیا تقریر آ متنبہ کرے۔ باتی اعتراض یہ بے جاحر کت ہے اس
کے ساتھ تختی کا برتا وُ نہ کرے۔ دیکھئے حصرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس طرح خطاب
کررہے ہیں۔خطاب دیکھ لیجئے۔ یوں کہ دے ہیں۔

اے میرے ابا۔ اے مرے ابا۔ کا فرباپ کے ساتھ یہ خطاب کردہے ہیں پھر پیر تو کا فربھی نہیں۔ میں اپنی تعظیم نہیں جا ہتا اگر تعظیم کا طالب ہوتا تو ہر جگہ اس کا خیال کرتا۔ میں آپ کوطریق کاطریقہ بتلار ہاہوں کہ بیادب ہے طریق کا۔اگرآ دی کسے سے اپنا کام نکالنا چاہے تواس کواس کی ساری ختیاں اٹھانی چاہئیں اورخوداس کواس مختاج الیہ ہے کسی متم کی باز پرس کرنیکا تن نہیں ہے بیعلیم کرتا ہوں ہاتی جھے کوآپ ہے کھے کینے نہیں ہے۔

کفراست درطریقت باکیند داشتن بی آئین ماست سیند چوآئیند داشتن بال شکایت باس کاحق ادا بال شکایت باس بات کادعوئی ب ( یعنی دعوئی محبت ) اس کاحق ادا نہیں کیا گیا۔ آپ کسی اور سے مرید ہوجائے۔ میرادل ای دن صاف ہوجائیگا۔ سوکسی اہل حق سے مرید ہوجانا چا ہے۔ میرادل ای دن صاف ہوجائیگا۔ سوکسی اہل حق سے مرید ہوجانا چا ہے۔ مجھے ہے آپ کومنا سبت نہ ہونے کے سب نفع نہ ہوگا۔ اور ہیر بدلنے کے متعلق کوئی وسوسہ ندلا ہے۔ کیونکہ ہیر کاحق بہیں کداس کی برستش کی جائے ہیرکوئی نی نہیں ہے جویہ خیال ہوکہ نبی کو کیسے چھوڑ دیں۔ کسی طبیب سے علاج شروع کیا علاج موافق نہ آئے تو دوسرے سے علاج شروع کیا علاج موافق نہ آئے تو دوسرے سے علاج شروع کیا علاج موافق نہ آئے تو دوسرے سے علاج شروع کیا علاج موافق نہ آئے

ہے دل سے مشورہ دیتا ہوں جب میں بہند نہ آؤں تو دوسرے سے رجوع کرنا چاہئے۔ وہ صاحب عذر کرنے گئے کہ حضرت معاف کردیجئے۔ اس پرفر مایا جب بیر کہدرہا ہے کہ اور کسی سے بیعت ہوجاؤ تو اس کو قبول کرنا جاہئے۔ ہمارا کام دھوکا دیتا نہیں کہ ہم اپنا ہی پابند بنا کررھیں گودوسرے کا نقصان ہی ہو۔ مسلمان کی شان دھوکہ دیتا نہیں۔

ہرقل نے حضرت عمر کے متعلق المیلی ہے دریافت کیا تھا کہ تمہار سے خلیفہ کیے ہیں تو المبلی نے یہ کہا تھا ۔ لا یخدع والا یخدع ۔ بینی ندد هو کہ دیتے ہیں اور نددھو کہ کھاتے ہیں ۔ اس بر ہرقل نے ارکان دولت سے کہا کہ دھو کہ نددیئے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اعلیٰ درجہ کا دیندار ہے اوردھو کہ نہ کھانے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کا عاقل شخص ہے ۔ اورجس میں بیددونوں چیزیں ہوں اس پرکوئی غالب نہیں ہو سکتا۔

اس معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان ہے کہ نہ دھوکا کھا تاہواور نہ دیاہو۔ ہال مسلمان بھی کرم کے سبب دھوکہ تو کھا جاتا ہے گردیتا بھی نہیں۔ ہم تو صاف ول سے جوول شن ہوتا ہے اس کوصاف کہددیتے ہیں اور بیساری خرابی ہے مناستی کی اس سے کہلوگ دور، دور سے مرید ہوتے ہیں پاس نہیں آتے جو کہ خلاف اصول ہاس لئے سبب پریشانی ہے کیونکہ دیا کی راحت بھی اصول سے جو کہ خلاف اصول ہے اس لئے سبب پریشانی ہے کیونکہ دنیا کی راحت بھی اصول سے جو کہ خلاف ہے ہوتی ہے (عصر کی نماز کا وقت آگیا وہ صاحب خیمہ دنیا کی راحت بھی اصول سے جو کہ ہوتی ہے (عصر کی نماز کا وقت آگیا وہ صاحب خیمہ سے باہر آگئے)۔

#### بدیه میں حضرت کا معمول

واقعه: ایک صاحب نے بدیة کی رو بے بیش کے جومعمول سے زیادہ تھاس پر فرمایا۔

ارشاد: میرامعمول ہے کہ ایک دن کی آمدنی جس قدر ہواس سے زیادہ نددیا جائے اور ایک ماہ بین دوبارہ ہدید ندہو تقصور دل کا خوش ہونا ہے تو اس میں کوئی مونت اور بارومشقت ندہونا چاہئے اور جوگراں نذرانہ ہوتو اس میں میرا بھی تو نقصان ہے۔ کیونکہ دینے والے کم ہوں گے۔ (حضرت نے یہ کلمات بطور ظرافت فرمائے) ایک ڈاکٹر کہتے تھے کہ میں اپنی فیس کم کرر کھی تھی۔ اس میں جھے کو پچاس پچاس رو پے بومیل جاتے تھے میں نے دل میں کہا کہ اگر سولہ رو پے فیس رکھا تو اتنی آمدنی ندہوتی ۔ کیونکہ بلانے والے بہت کم ہوتے۔ پھرزیادہ مقدار کے ہدیہ میں بعض اوقات خلوص بھی نہیں ہوتا۔

ایک صاحب نے جھ کو پجیس روپ دیئے میں نے ان میں دی لے لئے باتی واپس کردیے جب دہ صاحب چلے محتے توا نکے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ان صاحب نے پہلے دیں ہی تجویز کئے تتھے۔ پھر کہا یہ ندمیر کی لائق ہیں نہ ان کی لائق اس لئے پندہ اور تجویز کئے بعضے پیرزیادہ مقدار میں بھی راضی نہیں ہوتے اور زیادہ ما نگتے ہیں۔ ایک بیر کا قصہ ہے کہ ڈھا کہ کے قریب ان کے ایک مرید نے دعوت کے بعد بچاس روپ ان کود سے پیر نے دعوت کے بعد بچاس روپ ان کود سے پیر نے کے بعد بچاس روپ ان کود سے پیر نے کہ کے خطا کہ کے قریب ان کے ایک مرید نے دعوت کے بعد بچاس روپ ان کود سے پیر نے کہا ہے۔

چنانچہاں نے دوسور و پے دیئے تب لئے علاج توبیتھا کہ وہ بالکل نہ دیتے ۔ میرے والد نے ایک موقعہ میں ایساہی کیا۔ میرے والد کہی رسوم تو کر لیتے ہے گر جب بھی عقل سے کام لیتے ہے میری بچو پی کوان کے فرزند کی تقریب فتنہ میں سور و پے نفقد دیئے وہ رسوم کی سخت پابند شمیں۔ انہوں نے اٹھا کر بچینک دیئے اور یہ کہا کہ ایک جیتھڑا دھوتر کا مجھ کو دیتے میں لے لیتی ۔ بس والد صاحب نے اٹھا کر رکھ لئے اور پھر نہیں دیئے اور ایک دفعہ بھی اصرار نہ کیا بھر بھو بھا صاحب نے دلوائے۔ ای طرح اس مرید کوچا ہے تھا کہ ہرگزنہ دیتا۔

### انگریزی دوا کااستعال

**واقعه** : میرے موتڈ ھے میں دردتھا حضرت سے عرض کیا کہ میں شفا خانہ جانا جا ہتا ہوں اجازت سرحمت ہو۔حضرت دالا نے فر مایا کہ چلے جاؤ۔ پھرفر مایا۔ ار شاد: میں تو اگریزی دوا کا استعال اہل احتیاط کیلئے جائز نہیں ہمتنا الا الی ضرورت میں کہ
اس سے سفری ندہو۔ جیئے میرے گھریل علاج ہور ہاہو۔ کہ جمت کی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔
ایک ڈاکٹر کہتے ہے کہ ان کی کوئی دواشراب سے خالی نہیں۔ ایک ڈاکٹر بین کہ وہ خودا ہنا علاج ڈاکٹری دواسے نہیں کرتے۔ بعض فقہاء نے گوند اوی بالحرام کوضرورت میں تو جائز نکھا ہے۔ گر ذاکٹری دواسے بھی ویکھنا جائے یہ کیا کہ ذرا دردہوا۔ اور اگریزی دواکرلی۔ کیا جب تک ڈاکٹری نہی ضرورت بھی ویکھنا تھا۔ سرسوں کا تیل ملوا کرروڑ سے سینک دو۔ بس۔

### ایک صاحب کاحضرت کے یاؤں دبانا

**واقعه**: ایک صاحب حضرت کے یاؤں دبانے گیےان کومنع فرمادیااور فرمایا۔

ارشاد: جس سے بالکل دل کھلا ہوا نہ ہواس کی خدمت کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ہے۔
کا دب ہے مجبوب کوراحت پہنچانا۔ میں ہزرگوں کی تعظیم کو بعض وقت اس لئے نہیں کھڑا ہوتا۔ کہ
ان کو تکلیف ہوگی۔ میں نے ہزرگوں کے پاؤں مجھی نہیں دبائے اس وجہ سے کہان کو میر الحاظ ہے
ان کو اس میں تکلیف ہوگی۔ جس کو خدمت کرتا ہوتو پہلے بے تکلفی پیدا کرے اور بے تکلفی پیدا کرنے اور بے تکلفی پیدا کرنے اور بے تکلفی پیدا کرنے سے ہوتی ہوتی ہے۔
کرنے سے ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب بھی پورے مولوی سے پاؤں نہیں و بواتے تھے اس
سے بے حد تکلیف ہوتی تھی۔

**واقعه** : ذکراس پرتھا کہ اگرانسان شریعت کی مطا**بق ہرجگ**ٹش رکھے تواس کو پریشانی تہمی نہ ہو۔

شریعت پرممل کرنے سے تعلقات بہت کم ہوجاتے ہیں۔ قانون شریعت بوی دولت ہے

ارشان بڑی دولت ہے ہے قانون (یعنی شریعت) لوگ اس کی قدر نہیں کرتے حالانکہ ان بی کی شفقت کے لئے بنایا گیا ہے۔ ایس مثال ہے جیسے کوئی مریض ہوجائے اور طبیب کہے آلومت کھاؤ۔ لوگ کھاؤ۔ لوگ کھاؤ۔ مریض اس پر کہے کیا مصیبت میں پھنسادیا۔ ایس مزیدار چیز ہے منع کردیا۔ طبیب نے کہا کہ کھا کردیکھوٹو معلوم ہوگا۔ مریض نے کھا کرکہا کہ آلوکیا مزیدار تصطبیب نے کہا کہ کل کود کھنا اس کا مزور کی ہونے برسب جانے ہیں کہ کیا گت خزاب ہوگی۔

وہال (آخرت) کی کل قریب ہے اس کولوگ بعید سیجھتے ہیں۔معاصی سے جویہال

لدّت اٹھائی ہے وہاں *کسر نگلے گی۔ وہاں کی کل کے متعلق قر* آن شریف میں غدا کالفظ آیا ہے (بعنی قیامت کے لئے)۔

چنانچاک بڑی پریٹانی انسان کوتر ضد کی وجہ ہے ہوتی ہے گرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذیادہ حصہ قرضہ کا فضولیات کے سب ہوتا ہے کہ بلاضرورت لوگ قرض لیتے ہیں۔ سواگر شریعت کے موافق عمل ہوتو فضولیات ہی کیوں کرے۔ جوقرض لینے کی نوبت آئے اور جوقرض ضرورت ہے کہ اوا کریں گے۔ خدا تعالی کا وعدہ ہے کہ ادا کریں گے۔ خدا تعالی کا وعدہ ہے کہ ادا کریں گے۔ خواہ دنیا میں یا آخرت میں جب یہ ہے تو پھر پریٹانی کیسی ۔ ایک رئیس تھے ان کے ذمہ قرضہ ہوا۔ بیلوں کی بدولت آئے سورو ہے کے بیل آرہے ہیں کل دوسو کے آرہے ہیں بہی شغل دہتو تھے ان کے خدا تھا آخر کئیر مقدار میں قرض ہوگیا۔

عرب خوب ہیں عاجت میں قرض لیتے ہیں اور جب بچھ نہ رہا۔ قالین بھی بچے دیا اور قرض اوا کردیا۔ پھر کہیں ہے آیاد و بارہ سامان جمع کرلیا۔ ان کوعاوت ہے اس کی۔ جوآ دمی آبرہ بھی رکھنا چاہے اور قرض کو بھی اوا کرنا چاہے یہ بیس ہوسکتا عرب کوفکر نہیں اور یہاں تو بڑا حجاب سے ہے کہ سکی ہوگی ۔ اگر چیزیں بچیس کے اور بھی تو واقعات کے معلوم ہونے سے بھی ہوجاتی ہے اور واقعات کے معلوم ہونے سے بھی ہوجاتی ہے اور واقعات کے معلوم ہونے میں جاتا ہے حال کھل ہی جاتا ہے خواہ بچیس خواہ نہ بچیس ۔ میر سے گھر میں عادت سے کہ قرض ہواز بور چے دیا پھر سامان ہوا بھر بنوالیا۔

عالانکہ ہارے یہاں (وطن کے لوگوں میں) کانوں کی بالیاں بیخابہت عیب ہے گر
وہ (میرے گھر میں) اگر کسی تقریب میں جاتی ہیں تب بھی پنیس کہ کی ہے ما مگ کر چنیس خدانے
جنتی عزت دی ہے اس حال میں بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک رئیس کی بی بی تھیں تاہ ہوگئیں تھی۔
پھر بعد میں وسعت بھی ہوگئی اس بندی خدانے پھرز بورنہ بہنا۔ گر باو جوداس کے بڑی عزت تھی۔
ان کے نہ ہاتھ میں نہ کان میں کہیں بھی زبورنہ ہوتا تھا۔ گر جہاں جاتی تھیں سراہنے بٹھائی جاتی
صفیں کپڑے نے بورے عزت تھوڑا ہی ہے۔ دیکھئے کیمیا گرنگوٹ باند ھے ہوتا ہے گرنواب اس
کے پیچھے بیچھے بھرتے ہیں۔ اصل میں کمال کی عزت ہے خواہ دنیا کا کمال ہو یاد بنی کمال ہو۔ پھر
فر مایا اللہ تعالی بچائے تحت عذاب ہے دَین کا۔ حدیث میں ہے کہ دَین سے حضور میں تھی نے بناہ
مانگی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ دَین سے بہت بناہ مانگتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ جب آ دی
مانگی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ دَین سے بہت بناہ مانگتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ جب آ دی

### حضرت والا کا ایک بدرین کے پاس جانا اور اس کا ذکیل ہونا حضرت کے جواب دینے پر

ار شاہ: کا نبور میں ایک امیر شخص نتھ وجیہہ مونچیں بڑھی ہوئی ۔غرض ایس وضع تھی ان کی کہ آدی ان کی وجا ہت سے مرعوب ہو جا تا تھا عقا کدان کے اجھے نہ تھے لوگوں کے سامنے شبہات بیش کرتے ہے لوگوں کے سامنے شبہات بیش کرتے ہے لوگ ان کی ظاہری وجا ہت سے مرعوب ہوجاتے تھے۔ مجھ کوایک قاضی صاحب ان کے پاس لے گئے اس غرض سے کہا تھا ہے ان کو ہدایت ہوجائے۔

پنانچه میں دہاں گیادہاں مجمع تفا۔ایک انگریزی خوال ہندو بھی تفا۔ قاضی صاحب نے ان ہے کہا کہ میں مولوی صاحب کوشہات دفع کرنے کی غرض ہے لایا ہوں وہ بولے کہ میرے شبهات کون دفع کرسکتا ہے وہ تو تاریخی واقعات ہیں۔ ہاں تاریخ کاا نگار کروتو خیر۔ پھر کہا کہ میں اس دقت ایک شبه پیش کرتا هول وه میرگدامیر معاویه مختفرت علی گوبرا بھلا کہتے تھے اس کا ثبوت تاریخ ہے دیے سکتا ہوں اور حدیث میں ہے من سب اصحالی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ تو اس وعمیر میں امیر معاویہ بھی داخل ہوئے۔ میں نے کہا کہ گویہ الفاظ تونہیں حدیث کے مگر مال اس فتم کامضمون ہے مگراس کامصداق غیرصحابہ ہیں۔صحابہاس ہے مراد ہی نہیں اور میں اس کی ایک مثال دي<del>نا</del> ہوں وہ بيا كەكونى شخص يوں كے كەجومىرى اولا دكونگاہ بھركر ديكھے گا تو اس كى آئكھ تكال لونگا ظاہر ہے کہاس خطاب میں غیراولا دمراو ہیں ۔اس لڑ کے کے بھائی ہرگز مرادنہیں اگروہ اپنے آلین میں شرارت کریں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں بیں بے تواہ اور دوسرا کو گی ضابطہان کے لئے ہووہ دوسری بات ہے مگر رہر سز ا( لینٹی آئلونکا لنا ) ان کے لئے تجویز نہ ہوگا۔وہ صاحب بنے من کر جیب ہی تو رہ گئے اورکوئی جواب تو بن نه پڑا۔بس اس بابوے کہنے لگے کہ دیکھئے جناب بیدذ ہانت کی باتیں ہیں علماء ک \_ میں نے کہا کیا آپ غباوت کی بات کہلانا جا ہے ہیں ۔ اور جواب بالکل سیح ہے کیونکہ واقعی ابیاخطاب غیروں کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اپنوں کیلئے نہیں کیا کرتے اس سے طاہر ہے کہ غیرصحاً بہ ہی مراد ہیں ۔ وہ مخص عامل بھی تھے۔عمل ہے بھی لوگوں کود بالیتے تھے اورمسمریز م ہے بھی اثر ڈالتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پیخض مجمع میں اس وقت بہت خیف ہوئے ہیں۔

ان کی خفت دھونے کی غرض ہے میں نے ابن سے کہا کہ میرے جسم میں خون کم ہے

اس سے نیند کم آتی ہے جھے بھی آپ بالی پڑھ دیا کریں تا کہ بیں بھی آپ کے فیض سے حصد حاصل

کروں۔میری غرض اس سے ان کی شرمندگی دھوناتھی۔ چنانچہ چندروز پانی بیا بھی۔ **واقعہ**: اس کاذکرتھا کہ جدید خیال کے لوگ علماء کو بلاتے ہیں جلنے کرتے ہیں گر جا ہتے یہ ہیں کہ اغراض میں علماء ہمارے تائج ہوجا کمیں جوہم کہیں علماء صرف ہماری تائید کر دیں۔ یاتی ان میں عمل وال کچھ بھی نہیں صرف باتمیں بنانے کے ہیں جوطریقہ بتلایا جاتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے خالی یا تمیں بہتیری اس پر۔
خالی یا تمیں بہتیری اس پر۔

# تعلیم جدیدوالےعلماء کے کہنے پڑمل ہیں کرتے اوران کی صرف باتیں ہی باتیں ہیں

اد العالى: فرمایا کدایک جنتلمین صاحب نے جھاکوکہا کداسلام پر جواعتراض ہیں ان کے جوابات
کے لئے علاء علم کلام جدید تیار کریں۔اس کی بہت ضرورت ہے اوراس کے لئے علاء کوانگریزی
بڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام پر جواعتراض ہوتے ہیں ان کے جوابات
کے لئے علم کلام جدید کی ضرورت مسلم مگراس کیلئے علاء کے انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ
رویے کی ضرورت ہے ۔ پس اس کام کیلئے بڑی بڑی تخواہ والوں کی طرف سے دوای چندہ
ہونا جائے۔

ہر شخص اپن آمدنی کا دسوال یا ہیسوال حصداس کام کیلے مقرر کرے اول اس سرمایہ سے خالفین کی کتا ہیں خریدنی چاہئیں اس کے بعد اس سرمایہ سے چند الآن اگریزی خوانوں کونو کری پر مصاجائے ۔ سوسو پچاس پچاس دو بیدان کی شخواہ ہووہ ان اعتراضوں کا اردو ترجمہ کریں جونو را ممکن ہے اور یہ کہنا کہ مولوی اگریزی پڑھیں یہ تو تا تریاق ازعراق آوردہ شوو مارگزیدہ مردہ شود کا مضمون ہے۔ جب دوسری صورت آسان ہوسکتی ہے تو دشوار کو کیوں اختیار کیا جائے ۔ اس ترجمہ کے بعد پچھمولوی نو کرر کھئے ان سے کہے کہ ان اعتراضوں کے جواب تکھیں پھر اگریزی خوانوں سے کہا کہ ان اعتراضوں کے جواب تکھیں پھر اگریزی خوانوں سے کے بعد پچھمولوی نو کرر کھئے ان سے کہا کہ ان اعتراضوں کے جواب تکھیں پھر اگریزی خوانوں سے کے بعد پچھمولوی نو کرر کھئے ان سے کہا کا کام نہیں ان کوذلیل کرنا غیرت کی بات ہو وہ سے جب کہ سے باس کون کرچپ ہوئے ۔ پھر اس میں کلام نہیں کیا بچھ سے ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ صاحب اس کون کرچپ ہوئے ۔ پھر اس میں کلام نہیں کیا بچھ سے ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بوتے ہیں اور جب عمل کا وقت آئے تو سب سے بچھے، پکنے بولنے ہیں تو یہ گوٹ سب سے تھے، پکنے بیس اور جب عمل کا وقت آئے تو سب سے بیس کے بیس اور جب عمل کا وقت آئے تو سب سے بیس کے بعد بیس کی بیس کیا بی جان اوگوں سے ملنے کو بیس ای ان ان گوٹ سب سے بیس کی بیس کیا بیلی جانے ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کا بیس کیا بی جو ہوئی نہیں ۔ کیا جی جان ان گوٹوں سے ملنے بیش کیا جو بیس کیا ہی جان ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کی بیس کیا بی جان ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کیا تی جان ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کیا بی جان ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کیا تی جان ان ان گوٹوں سے ملنے بیس کیا جی جان ان کوٹوں سے ملنے بیس کیا تی جان ان گوٹوں سے ملنے بیس کیا تی جان ان گوٹوں سے ملنے کوٹوں سے بیس کیا تی جان ان گوٹوں سے ملنے کوٹوں سے میں کوٹوں سے ملنے کوٹوں سے ملنے کوٹوں سے ملنے کی کیا کیا کوٹوں سے میں کوٹوں کوٹوں سے ملنے کی کوٹوں سے میں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کو

کواور ہات کرنے کو کہتے ہیں کہ بہت خیال ہیں علماء۔ اچھا بھائی بہت خیال ہی سمی تم بڑے ہست خیال ہی سمی تم بڑے ہست خیال ہو۔

ایک صاحب کے مہم الفاظ بولنے پرتہدید

واقعه : ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھ کو بھی غلامی میں داخل فرما لیجئے۔ مجھ کو بدایت فرماد یجئے۔ اور غرض ان کی بیعت ہونا تھا اس پر فرمایا۔

ارشان: غریب نوگوں کو کیا تکلف پڑا یہ امرااور متنکبرین کے الفاظ ہیں ایسے تکلف کے الفاظ بون ایسے تکلف کے الفاظ بون اثر ایدت کے خلاف ہیں کی کوغلام بنانا حرام ہے ان الفاظ سے قلب میں رعونت بیدا ہوجاتی ہے کہ ہمارے غلام ہیں یہ عاورہ متنکبر بادشا ہوں کے ہیں اس کو اختیار کرلیا ہے لوگوں نے صاف لفظ بیعت ہے۔ ہم لوگ غریب ہیں ہمیں تو غریبوں کے الفاظ اختیار کرنے چاہیس اوران میں الفظ بیعت ہے۔ ہم لوگ غریب ہیں ہمیں تو غریب کے دل میں رعونت بیدا ہوتی ہے کہ او ہولوگ ہمارے فلام ہیں۔

## لوگ مجنون کو پہنچا ہوا تبھتے ہیں

واقعه: مجنونوں کا ذکر ہورہاتھا جن کولوگ ان کا کشف دیکھ کرآئ گل بڑا پہنچاہوا بچھتے ہیں ارشاد: جنون میں بھی کشف ہوتا ہے طبی مسئلہ ہے شرح اسباب میں کھا ہے چنا نچہ امارے یہاں ایک عورت تھی مجنونہ اس کو کشف ہوتا تھا۔ اس کے بہت سے واقعات میر ہے چشم دید ہیں۔ بھراس کو مسبل دیا گیا تو مسبل کے ساتھ ہی سارا کشف ختم ہوگیا۔ میں نے حاضرین سے کہا کہ سے حقیقت ہے کشف کی ۔ شرح اسباب میں مالیخو لیا کی بحث میں لکھا ہے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے بعض نجو یوں اور صرفیوں کو جنون ہوا ہے وہ اس میں ای کی باتمیں کہتے تھے بات سے کہ جو جس خیال میں ہوتا ہے اس کے مجات یہ ہوگیا۔ میں ہوتا ہے۔ بعض نجو یوں اور صرفیوں کو جنون ہوا ہے وہ اس میں ای کی باتمیں کہتے تھے بات سے کہ جو جس خیال میں ہوتا ہے اس کے مجات اس کے مجات سے کہ جو جس خیال میں ہوتا ہے اس کے متحلق بات سے کہ جو جس

### عارف کامزیان بھی عرفان ہے

ای واسطے حضرت حاتی صاحبٌ فرماتے تھے کہ عارف کا ہذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔ اس کی اصل بھی وہی ہے کہ جوجس خیال میں ہوتا ہے وہی ہذیان میں بھی خیالات آتے جیں اس لئے اہل طریق کوشش کرتے ہیں کہ دومری چیز اپنے او پر عالب کرلیس ۔ (لیعنی خدانعالی کی یاد

تا کہ موت کے وقت وہی خیال رہے )۔

# سسی کی تکلیف دیکھ کردل کا کڑھناطبعی امرہے

**واقعہ**: ایک صاحب نے نرض کیا کہ حضرت جب تک کوئی بیار ہوتا ہے تواس کی تکلیف سے دل کڑھتا ہے اور جب مرجا تا ہے تو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔

**ار شاد**: بیامرطبعی ہے بینی نکلیف دیکھ کر دل کڑھنا۔ اس میں انسان کی ہے اختیاری ادر بجز دکھانا ہے خدا تعالیٰ کو کہتم ایسے عا بڑولا جارہو کہ اس کو دفعہ تک نبیس کر سکتے ہو۔

واقعه: ایک وکیل صاحب کے یہاں حضرت والا کی مع ہمراہیان کے دعوت ہوئی جنہوں نے حضرت والا کو علاج و غیرہ میں مدد دی تھی ۔ حضرت نے دعوت کو منظور فر مایا۔ اورایک جاءنماز بھی ملکف انہوں نے مناز ہوں کے منظف انہوں نے جائے قیام پرنماز پڑھنے کیلئے بھیج رکھی تھی۔ دعوت کی ایک روز پیشتر اطلاع ہوگئی منظف انہوں نے شب کے وقت اینے احباب ہمراہیوں نے فرمایا۔

ارشاد: ان کے بہاں کھانے کودل تو گوارانہیں کرتا۔ گرانہوں نے اعانت کی ہے ہماری۔
اس لئے ہیں نے دعوت قبول کر لی ور نہ قبول بھی نہ کرتا۔ بات یہ ہے کہ وکالت کی آمد نی میں خوو فقہا اوکلام ہے خواہ مقد مات سے ہی آتے ہوں اور قبو نے مقد بات ہیں تو کسی کواس کے ناجائز ہونے ہیں گلام بی نہیں گر ہندؤں ہے آمد نی کا زیادہ حصہ آتا ہے اور امام صاحب کے زور کے کا فر غیر ذمی ہے اس کی رضا ہے اس کا مال لینا درست ہے۔ اس لئے امام صاحب کے اس قول پر فتوئی غیر ذمی ہے اس کی رضا ہے اس کا مال لینا درست ہے۔ اس لئے امام صاحب کے اس قول پر فتوئی کی روست تو کھا نا جائز ہے گر ہیں احباب کو مطلع کرتا ہوں جن کا جی نہ چا ہے وہ نہ شرکے ہوں اور جن کا جی سا دب کا جی چا ہے شرکے ہوں با عث بنول ان کے جتلا ہونے کا۔ ہیں آزادی دیتا ہوں کہ جن صاحب کا جی چا ہے شرکے ہوں اور جن کا جی نہ چا ہے وہ نہ شرکے ہوں ہیں اپنے او پر سب کا بارکیوں لوں۔ چونکہ شرکے ہوں اور جن کا جی نہ چا ہے وہ نہ شرکے ہوں ہیں اپنے او پر سب کا بارکیوں لوں۔ چونکہ نتو کی ہے ہوں اور جن کا جی سے کہ میں سرایا گھار ہوں میں تو کھالوں گا۔ اور جائے نماز کی بابت فرمایا کہ اس پر نماز پڑھتے ہوئے کہ ورت کی معلی ہوتی ہو ہے کہ ورت سے معلی ہوتی ہے۔

دینی امور میں غرباء کیلئے دینے سے برکت ہوتی ہے **واقعہ** : ذکر یہ تھا کہ جوغرباء مدارس دیدیہ کی خدمت کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے ادر ریاست دغیرہ کے دقف ہونے سے مدرسہ میں برکت نہیں ہوتی۔ ارشان: غرباء کے دیے میں برکت ہے جا گیروغیرہ جو مداری میں وقف ہوتی ہے اس میں

برکت نہیں ہوتی ۔ چنانچ فلاں جگہ مدر سے کی حالت انچھی نہیں حالانکہ اس کے متعلق بردی ریاست
وقف ہے ۔ گرآج تک کوئی بتی نہیں ہوا ۔ معلوم ہوا کہ بہت بردی جا کداد وقف ہے اس مدرسہ میں
مراج ج کہ کوئی طالب علم فارغ ہو کرنہیں نکلا جھے بھی ایک جا کداد کا متولی کرتے تھے جو مدرسہ
فقانہ بھون کیلیے وقف تھی میرانام متولی کھوادیا تھا۔ میں نے اپنانام عدالت میں ورخواست دیکر
کٹوادیا۔ میں ای برکت اور بے برکتی کے سب بیرائے دیا کرتا ہوں کہ چندہ میں ووچار خریبوں
کٹوادیا۔ میں ای برکت اور بے برکتی کے سب بیرائے دیا کرتا ہوں کہ چندہ میں ووچار خریبوں
کے بیے بھی شامل کر لئے جا کیں برکت ہوتی ہے۔

# مسجد میں وعظ کیلئے کری بچھانے پر تہدید

واقعه: حضرت والا فتح بور من وعظ کے لئے تشریف کے مسئے اور وعظ کاموقعہ مجد میں تھا۔
بعض صاحبوں کی بیرائے ہوئی کہ حضرت کے بیٹھنے کیلئے کری بچھادی جائے اس پر فرمایا۔
ارشاد: ہرگز مناسب نہیں آئندہ اس کا بتیجہ اچھانہ ہوگا۔لوگ میز وغیرہ لگانے لگیں ہے۔ کیونکہ
عادت سے کے تھوڑ ہے ہے بہت ہوجاتا ہے۔

واقعه : میرے سپر دعلاوہ کام مواعظ اور ملفوظات کے خطوط تربیت کی نقل اور امداد الفتاوی اوغیرہ کا کام بھی تھا۔اور تھا نہ بھون میں بھی عرصہ ہے کرتا تھا۔ چنا نچے سفر میں بھی اس کا اہتمام رہا۔ جن کتابوں میں نقل ہوتی تھی وہ تو سفر میں بوجہ بوجھ کے نہ جا سکیس۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ رہے کام ہوتا بھی ضروری ہے اس کی مبیل کرتی جا ہے فرمایا۔

#### عمده نذبير

ارشاد: تمہارے پاس پانچ مداس کام کے ہیں۔ تربیت، امدادالفتادیٰ، حسن العزیز، مکتوبات بخبرت المغطے ۔ یوں کرو کہ ہرمد کے لئے ایک ورق کا غذ کا لے لو۔ اور اس بیا ندکا کا غذ لوجس بیانہ کی اصل کتا ہیں ہیں ان پرخطوط کوفقل کرتے رہو۔ تھانہ بھون پہنچ کر ان اور اق کوان کتابوں میں چسیاں کردیں کے یادوبار فقل ہوجائے کی جمیمی مصلحت ہوگی دیسا کیا جائےگا۔

# ميرى فاش غلطى اور حضرت كى شفقت كريمانه

واقعه : تربیت وغیرہ کے جوخطوط نقل ہوتے ہیں ہرخط کی نقل کے بعد ایک خط (کیر)

دوسرے خط سے فاصلہ کیلئے تھینچا جاتا ہے۔جس کا تھینچنا نہا بت ضروری ہے اور میں تھانہ بھون میں برابرای طرح کرتا تھا۔ اتفاق سے اول ہی روز خط تھینچنا بھول میا حضرت نے کام کا ملاحظہ کیا تو خط ندار د۔اس برفر مایا۔

ار المسال: جوتواعد جس کام کیلئے مقرر کئے گئے ہیں آپ کے بزد یک وہ فضول ہیں کہنے کوتو ہے ہے کہ ایک خط بی تو نہیں کھینچا تھا۔ یہ کیا بڑی غلطی تھی ۔ مگر بتلا ہے کہ اس خط کے نہ ہونے سے کتنی قیاحت ہے آپ اس قابل ہیں کہ انجی واپس کرد ہے جا کیں۔ جن صاحب نے اپنے صرفہ سے آپ کو بھیجا ہے کیاان کارو پہیرام کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہوں تو ای قابل میں کے تھوڑی نہیں۔ مگراس دفعہ معاف فرماد ہجئے۔ اس پر فرمایا۔

بات یہ ہے کہ کام کی فکر نہیں الٹا سیدھا کیا اور حوالہ کر دیا۔ انتظام نہیں طبائع نہیں۔
انتظام کے یہ معنی نہیں کہ کہیں الٹزام ہواور کہیں نہ ہوں یہ بات تو ہرشخص میں موجود ہے۔ انتظام
کے یہ معنی ہیں کہ ہر جگہ ہرکام میں پوراالٹزام ہو۔ بس جائے بیٹھے آپ کو خطوط نقل کیلئے نہیں دیے
جائیں گے۔ میں خاموش ہوگیا اور خیمہ سے باہر چلا آیا۔

پھر دوسرے وقت میں نے رقعہ پیش کیا کہ مجھ کومعافی وی جائے اور کام جاری رکھاجائے۔اس پر فرمایا بیتواس وقت کی ہات تھی اب اس کا کیا خیال کرنا۔

## يحرفاش غلطى اورحضرت كى شفقت

واقعه : انفاق ہے ای روز دوسرے دفت مجھ ہے ایک اور غلطی ہوگئی وہ یہ کہ حضرت نے تو ہرمد کے لئے دو، دوورق کی تصریح فر مادی تھی۔ میں نے تربیت کی مدد میں چپار چھورق لکھ لئے۔ ملاحظہ کے دفت ان پرنظر پڑی تو فر مایا۔

ار شاد: یا سے ورق کیوں لگالئے (میں نے ایک بے ہودہ عذر کیا وہ سے کہ چونکہ اس مدمیں زیادہ تحریر کی نوبت آتی ہے اس لئے زیادہ ورق لگادیئے اس پرفر مایا۔نص کے مقابلہ میں قیاس کیوں کیا۔میں نے نو دودوورق کی نص کی تھی۔ آپ سیجھتے ہیں کہ میرا کلام لا یعنی ہوتا ہے۔

عالانکہ میں بھی نضول ہات نہیں کہتا۔ ہات رہے کہ کان وہر کر ہات نہیں سنتے کہ میں نے کیا کہا۔اس وقت تو جی ہال کردیتے ہیں اور پھرخلاف کرتے ہیں اگر کوئی اشکال ہومیرے کہنے میں تو مجھ سے اول کہنا جا ہے اپنی رائے سے کیوں خلاف کیا جاتا ہے اور پھرصر کی بات کے خلاف می تو خلطی کی ہی تھی۔ اب چرکر بیٹھے کہاں تک معاف کیاجائے مجھے خود کام کرنا آسان ہے۔ اس جھک جھک میں میرابھی وقت ضائع ہوتا ہے اورآپ کا بھی (میں نے عرض کیا کہاس دفعہ اور معاف فرماد ہے اس پر فرمایا) بس جائے آپ کورنج ہی دینا آتا ہے۔ چنانچہ میں خیمہ سے باہر چلا آیا۔ اس کے بعد پھر کوئی غلطی بفضلہ تعالیٰ نہیں ہوئی۔ میں بقسم کہنا ہوں کہ حضرت والا بھی کسی بر بے وجہ نا داخل نہیں ہوتے۔ بعض لوگ حضرت کو شخت مزاج کہتے ہیں۔ بیان کی ہٹ دھری ہے۔ حضرت ہو تعالیٰ ہیں ہارے کہتے ہیں۔ بیان کی ہٹ دھری ہے۔ حضرت بہت متواضع ہیں ہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے پھھ عرصہ قیام کر کے دیکھ لیں میرے کہنے کیا تھد بن ہوجائے گی تجربہ سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی۔

(ملفوطات فتح پورختم ہوئے)

# حضرت والاکی واپسی فتح پورسے کا نپورکو

انظام: جس روز واپسی کاارادہ تھا۔اس کی شب کوان صاحبوں ہے جن کے متعلق کھانے کاانتظام اوراس کا حساب تھا۔اور مجھ سے بھی فرمایا کہ بعد نماز فجر فوراً حساب بیش کردیں۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بفضلہ تعالیٰ حساب میں کوئی غلطی نہیں نکلی۔

انتظام بنین میاحبوں کے بہاں ہے جو چیزیں برننے کی آئی تھیں پر چدد کھے کر پہنچادی گئیں۔ بڑی بیرانی صاحبہ کو چونکہ شفا غانہ ہی میں انھی قیام کی ضرورت تھی۔ اس لئے ان کی ضرور یات وہاں پہنچادیں اور خیمہ بھی ا کھڑیا شروع ہو گیا۔ حضرت والا جملہ امور کا بند و بست بخو بی کرکے کان یورکوواپس ہوئے۔

## نماز کے متعلق ریل میں آسان طریقہ

مغرب کی نماز کا دفت ریل میں ہوا۔ اور حفرت رع ہمراہیان ایک گاڑی میں سوار سے دیا میں تختہ کے بنچ صرف اتنام وقعہ تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو جا کیں اوران کے پیچے دو، دومقند یوں کی دو جماعتیں ہوجا کیں چنانچہ حفرت والا آ کے ہوئے اور دو، دوقی سیجھے اور باتی ماندوں نے یہ کیا کہ جو تختہ بیٹھنے کا ہوتا ہے اس پر کھڑے ہوئے اور تجدہ اس طریقہ سے کرتے تھے کہ جس تختہ پر کھڑے تھا ہی پر گھٹے کیکے اور تجدہ اس تختہ پر کھڑے جو مقابل میں تھا۔ چنانچہ ای طرح نماز پڑھی۔ بعد میں حضرت والا نے تختہ پر کھڑے ہوکر ای طرح سنیں پڑھیں۔ بعض صاحبوں نے کہا کہ حضرت اس طرح نماز پڑھی ۔ بعد میں حضرت والا نے تختہ پر کھڑے ہوکر ای طرح سنیں پڑھیں۔ بعض صاحبوں نے کہا کہ حضرت اس طرح نماز پڑھی ہوئے۔ اس پر حضرت نے

خود پڑھ کردکھلا دی اورفر مایا کہ میں تو ریل میں ضرورت کے وقت یوں ہی پڑھا کرتا ہوں۔

میں نے حفرت والا کود یکھا ہے کہ خرورت کے وقت آسان صورت ہرکام ہیں اختیار فرماتے ہیں اس کا ماخذ وہی حدیث معلوم ہوتی ہے کہ رسول الشفیلی جن دوامروں ہیں اختیار دیے جاتے تو ہل کا اختیار کرتے۔ اسی درمیان میں ایک صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ کی ست گاڑی میں اس وقت پورے طریقہ سے نہیں ہوتی جگہ ہی اس قتم کی ہے۔ اس پرفر مایا۔ اگر تھوڑ اس افرق بھی ہوتو حرج نہیں بلکہ شریعت میں تو اس سے زیادہ کی تنجائش ہے میں نے بوچھا کہ اس کی کوئی حد ہے تو فر مایا۔ ہاں حدے اندراندر جائز ہے اور اس سے باہر جائز نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو خط کعبہ پرکوہ و تا ہوا جو با شالا گزرتا ہے اور ایک خط نمازی کی وجہ سے شرقا غربا خانہ تعبہ پر سے اس جہ کہ جو خط کو تقاطع کرتا ہواگز رتا ہے شرط یہ ہے کہ اس نقاطع سے زاویہ قائم باغ اندی ہے۔ سے اس پہلے خط کو تقاطع کرتا ہواگز رتا ہے شرط یہ ہے کہ اس نقاطع سے زاویہ قائمہ پیدا ہو۔ خواہ وسط وجہ سے ہو۔ خواہ جائین وجہ سے ہو۔ بس بیصہ ہے اس حدسے نکانے کی صورت میں جائز نہیں۔

### ملفوظات كانيور بعد وايسى ازفتج يور

## مسجد میں زکو ۃ کارو پیدلگا نیکی عمدہ تر کیب

ارشاف: مسجد میں یامشل اس کے اور کسی جگہ میں زکوۃ کا روپیدلگانے کیلئے جویہ حیاہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کو پہلے پڑھاتے ہیں کہ ہم جھے کواس کا مالک بناتے ہیں توا پی طرف ہے اس کا م میں لگادیتا تویہ حیلہ ہی حیلہ ہے اور مہمل می بات ہے کیونکہ اس میں حقیقی شملیک نہیں۔ میں نے جوصورت تجویز کی ہے وہ اچھی صورت ہے کہ اس میں حقیقی ملک ہے گو بے علم کے نزدیک تووہ صورت تجویز کی ہے وہ اچھی صورت ہے کہ اس میں حقیقی ملک ہے گو بے علم کے نزدیک تووہ مورت ہیں مال کو بچھ سکتے ہیں وہ یہ کہ میں کی غریب ہے کہ دیتا ہوں کہ اگر تو تو اب لینا چا ہے تو اتنارہ پیدفلاں موقعہ پرصرف کردے یا تیرے پاس ہویا کی سے قرض لے کراور پھر بعد صرف کر چکنے کے میں اس کو اپنے پاس سے دیدیتا ہوں یہ اچھی صورت ہے اس میں زکوۃ کا روپیواس موقعہ پرگلتا ہی نہیں اورز کوۃ اس کود ہے سے ادا ہوجاتی ہے اور پہل صورت میں زکوۃ کا روپیواس موقعہ پرگلتا ہی نہیں اورز کوۃ اس کود ہے سے ادا ہوجاتی ہے اور پہل صورت میں زکوۃ ہی کا روپیواس کو بیواس کی میں صرف ہوتا ہے اور تبدیل ملک برائے نام ہی ہے۔

## متانت عرفی اورشرعی پہچاننے کامعیار

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ متانت عرنی اور متانت شرعی میں کیا فرق ہے۔ اور فرق

کامعیار کیا ہے۔جس سے پیچانیں کہ اس محص میں متانت عرفی ہے جو کہ مذموم ہے اور اس میں متانت شرعی جو کرمحمود ہے۔

ار الناف: معیار وجدان ہے اور پجی بیں۔ پیٹے اس کو پہانا ہے کہ اس فحص میں بیہ ہے اور اس فحص میں یہ دوشخصوں کی حالت بظاہر ایک می ہوتی ہے۔ گر پیٹے ایک کو بجھتا ہے کہ متواضع ہے اور ایک کو متکبراس نئے ایک کے لئے بچر تجویز کرتا ہے اور دوسرے کیلئے بچھلوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کو بچھ بنظایا اور اس کو بچھے۔ حالا نکہ دونوں کی حالت یکسان تھی۔ جیسے ظبیب کے پاس دوخص جا کی کہ نظاہری حالت دونوں کی میساں ہو گر طعبیب نبض و کھے کرایک کیلئے بچھاور دوسرے کیلئے بچھ تجویز

یمی حال شیخ کا ہے (میں نے سوال کیا کہ وجدان مکتب ہے یا غیر مکتب اس پرفر مایا) وجدان تو مکتسب نہیں گرجن اعمال سے وجدان سیح ہوجاتا ہے وہ مکتب ہیں۔اعمال خاصہ کے کرنے سے وجدان سیح ہوجاتا ہے۔ جیسے اس سم کی کمابوں کا دیکھنا بہتو کی طہارت اختیار کرنا۔صحبت میں ایسے شیخ کی رہنا جو محقق ہولوگوں کی اصلاح کرتا ہو۔

## بجيه بإملازم كوالوكا بيثها كهنا

ارشاد: جوکباکرتے ہیں کسی بجہ باطازم کو کہ توالوکا پڑھا ہے یاسورگا بچہ ہے تواس میں بظاہر باپ
کوالو یاسور بنانالازم آتا ہے گراس کے متعلق میری مجھ میں بیآتا ہے کہ اس میں سور سے تشبید دینا
مقصود نہیں بلکہ بچہ یا ملازم کوالو کے پڑھے یا سور کے بچہ سے تشبید و بنامقصود ہے معنی بیری کہ الوکا بچہ
جیسا ہوا کرتا ہے توابیا ہے۔ باپ سے قطع نظر ہے خلاصہ بیرے کہ ایک تشبیہ مقصود ہے اس ملازم کی
سور کے بچہ سے دونییں کہ ملازم کے باپ کی سور سے اور ملازم کی اس سور کے بچہ سے۔

#### دعوت میں معمول.

ار شاہ: میں نے ایک معمول دعوت کے متعلق اپنے اصول میں سے قرار دیا ہے کہ جس کی دعوت میری ساتھ کرتا ہوتو پہلے بھے سے بوچھ لیس۔ کیونکہ جس سے دل کھلا ہوانہیں ہوتا تواس کے ساتھ کھانے میں بےلطفی ہوجاتی ہے حظامیں آتا۔ میں نے جو معمولات اپنے یہاں قرار دیتے ہیں مجھ کو بعد میں معلوم ہوا کہ اہل بورپ کے یہاں آکٹر وہی معمول جیں پہلے سے جھ کو جربھی نہیں ہوتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ اللہ مسلمانوں میں سب پچھ سے آگر د ماغ سے کام لیں نہیں ہوتی جس کے اللہ مسلمانوں میں سب پچھ سے آگر د ماغ سے کام لیں

محرمسلمان کام نہیں لیتے خوداہل بورپ نے ہمیں سے سیکھا ہے۔

## حارانگل گوٹ ریشم کی کس صورت میں جائز ہے

ار شاہ: چارانگل گوٹ ریٹم کی جب جائز ہے کہ دوسرے کپڑے کے تابع ہو تمرستفل چارانگل ریٹم کااستعال جائز نہیں جیسے کمر بندریشمین یا تبلی ٹوپی۔

**واقعہ**: ایک صاحب کے یہاں ہے کھانا کھا کر چلے گاڑی میں سب کے لئے جگہ نہ تھی حضرت والانے فرمایا کہ باقی مائدہ سب بیادہ یا چلے جائیں گے سب سیاہی ہیں۔ پھر فرمایا۔

#### ا کابر کی مسکنت

ار شاف: حضرت ہم تو کیجہ بھی نہیں۔ ہارے اکابر تھے جفاکش۔ مولا نامحہ قاسم صاحب کی بیہ حالت تھی کہ لائھی کندھے پر اور کیڑے کی بیٹل لکڑی ہیں۔ رستہ میں راجیہوں کو بچاندتے ہوئے جاتے تھے کیڑے بھی ادنیٰ درجہ کے۔

ایک دفعه ای طرح جارے تنے ایک فخص نے جلا بہ یجھ کر کہا میاں جی بازار میں سوت کا کیا بھاؤ ہے۔ مولا تا خفانہیں ہوئے کہا کہ بھائی میں آج بازار نہیں گیا۔ (پھر حضرت والا نے بعض اکا برگی مسکنت کے حالات سنائے )۔

ہم لوگ توان کے سامنے آ دھے بھی نہیں بڑے ہی بے نفس لوگ ہتے۔ فقیرا لیے خفس کو کہتے ہیں۔ یوں کیا ہوتا ہے نام کرنے سے بیرحالت تھی کدا کیے وقت بٹا ہاند کپڑے ہوئے ہیں اورا کیک وقت ہوند گئے ہوئے ہیں۔ جیسے لل سے کہن لئے دونوں برابر تھے نداس میں خوش نداس میں خفا۔ مدح وذم ان کے نزد یک میسال تھی۔ یہ ہے فتائے نفس ۔ آپس میں یاردوست ہوکر رہے تھے شاگردوں کو جوخطوط کھے ہیں د کھنے میں آیا کدان کو مخدوم لکھتے تھے۔

واقعه: ایک فریب فخص حضرت سے ملنے آئے جو پہلے کے داقف کار تھے۔حضرت نے ہو چھا کہ کہاں ہو کہاں تعلق ہے۔ کہا کہ حضرت کی سال سے بے کار ہوں۔ محراز کوں کوقر آن شریف پڑھا تا ہوں۔ ای میں اللہ میاں کچھ دید ہے ہیں۔ اس پر فر مایا۔

# جس کوذرانجی علم وین ہوتا ہے پریشان نہیں ہوتا

**ار شانه**: جس کود را بھی علم دین ہوتا ہے وہ پریشان نہیں پھرتا۔اور بے کارنہیں رہتا۔ بخلاف

علوم دنیا کے کہ جب تک اس کااعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو۔ حاصل شدہ مقدار کا کوئی نیجے نہیں مثلاً کسی کو اذان یا دہوتو گاؤں میں جاہیے اذان کے دوجاردن کے بعدتو روئی ملنے ہی گے گی۔ بات بیہ کہ اللہ تعالیٰ سے علاقہ رکھے والے کو پریشانی نہوں ہوتی ہم نے تو دیکھانہیں کہ کوئی پریشان ہو۔ ثروت نہ ہو تمول نہ ہو گرمطمئن ہوتا ہے۔ جتنا علاقہ اللہ تعالیٰ سے کم ہوتا ہے۔ اسی قدر پریشان رہتا ہے مقعود معیشت کا میہ ہے کہ قلب کو داحت ہو۔ سوتعلق مع اللہ سے بیماصل ہو ہی جاتی ہے۔ رہتا ہے مقعود معیشت کا میہ ہے کہ قلب کو داحت ہو۔ سوتعلق مع اللہ سے بیماصل ہو ہی جاتی ہے۔ کہ اللہ عظ میں تصوف کا بیان ہے۔ کہ بیان کا ذکر تھا۔ اس وعظ میں تصوف کا بیان ہے۔

# تصوف حقیقی وہ ہے جوقر آن وحدیث سے ماخو ذہوعلماء حضرت حاجی صاحبؓ کے پاس کیوں جاتے تھے

**ارشاد**: فرمایا که مجھے تو تصوف سارے قرآن وحدیث میں بھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے تصوف توحقیقی وہی ہے جوقر آن وحدیث کا مالول ہوور نہ وہ تو تصرف ہے تصوف ہے کہاں۔حضرت حاجی صاحب كاوجوداس وقت مين غنيمت تقارير ع كصفيين في مران كى خدمت مين رئے عمام قرآن شریف سمجھ میں آتا تھا۔ حضرت کے چھوٹے جھوٹے جملے بطور متن کے ہوتے تھے ایسامحقق اس وفت میں نہیں ہے مناسبت جس چیز کا نام ہے فن سے وہ حضرت کی خدمت میں رہنے ہے ادر باتیں سننے ہے ہوتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے حقیقت معلوم ہوتی تھی فن کی۔ایک شخص نے و بوبند میں بو بچھاتھا کہتم مولوی لوگ ہوتم میں کون حالت منتظرہ باقی تھی کون کی بات ہے جو کتاب میں نہیں پھر مولوی لوگ حاجی صاحب کے بہاں کیوں جاتے ہیں ان کے پاس کیا تھا۔ میں نے کہادو چیزیں ہیں الفاظ اور معانی۔ سوالفاظ تو مختاج ہوتے ہیں معانی کے اورمعانی مختاج نہیں ہوتے الفاظ کے جیسے ایک شخص کولٹرو کا نام معلوم ہوا وراس کے پاس لٹرونہ ہو تواس کونڈ و حاصل کرنے کی حاجت ہے۔ اور ایک شخص کے پاس لڈو ہے مگراس کا نام نہیں جانیا اس کو مقصود حاصل ہے نام نہ جانبے ہے۔مقصود میں سیجےخلل نہیں۔سوہم لوگ اہل الفاظ ہیں اورعاجی صاحب اہل معانی ہیں اسلئے ہمیں حاجی صاحب کی حاجت ہے اور حاجی صاحب کو ہماری حاجت نہیں ہے سواس کوئن کر بہت خوش ہوئے وہ مخص ۔اور کہا کہ اچھی بات کہی آب نے سمجھ میں آگئی۔

ايك مصلح قوم كاعجيب قصه

ارشان الله المسلح قوم میں قومی ہمدردی ضرورتھی مگر برے طریقہ سے ظاہر ہوئی۔ ایک شخص نے ایک انگریز حاکم کے باس جاکر یہ ظاہر کیا کہ میں ان صاحب کا داما دہوں مجھے کوئی عہدہ ملنا چاہئے اس نے خفیہ طور سے ان صاحب کو تاردیا کہ ایک شخص نے میرے پاس آ کرایا ظاہر کیا ہما جا آ یا ہوئی ہے۔ ہمان صاحب نے جواب بھیجا کہ ہاں وہ میرا داماد ہے چنا نچہ ملازمت تل گئی۔ عرصہ کے بعداس شخص کو واقعہ معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گئے اور بہت ممنون ہوئے اورا پی اس حرکت سے معالی جا ہی ان صاحب نے جواب دیا کہ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں داماد ہونے کے دومی میں۔ دومین ہیں۔

ایک تو بید کہ میری بیٹی کے تم شو ہر بنود دسری صورت بیہ ہے کہ تمہاری بیوی میری بیٹی بن جائے تو تم اس دوسر ہے معنی کرداماد ہو سکتے ہو۔ آج سے میں تمہاری بیوی کواپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیشہ وہی برتاؤ کیا جو بیٹی کے ساتھ رکھتے ہیں لینا اور دینا۔ اگر بیٹے تھی دین میں دست درازی نہ کرتا تو اچھا آ دمی تھا۔

# نکاح کے قصہ سے امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے مشاجرات کی حقیقت سمجھ میں آنا

ار شاند: مجھ کوا ہے دوسرے نکاح کے قصہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مشاجرات کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ حضرت والا نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ اور ضرتین میں کچھ مناقشات چیش آئے سے تھے اور یہ کہ میں اور کے دونوں شخصوں کی حالت اچھی ہووین کی۔ متھے اور یہ کہ میں نے دکھ لیا کہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں شخصوں کی حالت اچھی ہووین کی۔ مگر پھر بھی مناقشے چیش آئیں اس کی صورت تو یہ ہے کہ ہوں تو دونوں دین میں کامل مگر پھر بھی اجتماد میں اختلاف ہوتا ہے اس کے مشاجر سے پیش آجاتے ہیں۔

اور پھر دوسرے نے والے بھی غلطی میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کہاس ہوتی تا ٹرنہ ہو تو یہ مشکل ہے بعض وقت کوئی بات ہوتی تو ہے حد شرعی کے اندر مگر بجھنے میں غلطی ہوتی ہے اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے بعض سجیح خبر سناتے ہیں گراس کا منشا نہیں معلوم ہوتا کیا ہے اور کس موقعہ پر کہا تھا حالانکہ بدفعتی کسی میں نہیں ہوتی ۔ گر پھر اختلاف ہوتا ہے پھر فر مایا کہ تجربے معلوم ہوا کہ سب ہے زیادہ مشکل کام و نیا ہیں بیبیوں کے مابین عدل کرنا ہے ایسے مخصوں ہیں عدل کرنا جن پرصرف حکومت ہووہ تو آسان ہے گرجن کے ساتھ علاقہ محبت کا بھی ہوان میں عدل مشکل ہے کونکہ جن پرصرف حکومت ہے ان کے مقدمہ میں عدل اس کئے مشکل نہیں کہ دہاں اس ہے بحث نہیں کہ کسی کا نقصان ہو یا نقع ہے گر یہاں چونکہ ان کے مصالح کی بھی رعایت ہوتی ہے اس کئے مشکل ہے ہگر محال نہیں ہے جب آ دمی تصد کرتا ہے تو حق تعالی آسان فرماد ہے ہیں گرہاں تھوڑی ہی مشقت پہلے اٹھانی پرتی ہے اوراس سلسلہ ہیں فرمایا کہ حضور مطالعة برعدل واجب نہ تھا محققین کا یہی تول ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حضور کی اس میں عدل واجب ہے ذوجین میں اور دوسرے علماء کے نزد کے صرف واجبات میں عدل واجب ہے خوجین میں اور دوسرے علماء کے نزد کے صرف واجبات میں عدل واجب ہے حضیہ کے یہاں اس میں شکی

انٹروغیرہ میں متکبرین بیٹھتے ہیں اس کئے اثر پڑتا ہے

واقعہ: ذکریہ تھا کہ انٹر اور جودرجہ اس کے اوپر کے میں ریل میں ان میں متنگیرین بیٹھتے میں اور اس کا اثریز تاہے قلب بر۔

ار شاہ: جب بھی تیرے درجہ میں بردا آدی بیٹے جاتا ہے تواس کا مراج بھی زم ہوجاتا ہے چنانچہ چار پائی پر بیٹے سے بنبت کری کے سکنت آجاتی ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر بیان کرتے تھے کہ میں مکہ شریف ہے آیا اورایک بیار کے تاردار کے اصرار سے فٹن میں بیٹھا تو جو بات مکہ سے لیکر آیا تھا وہ فوراً جاتی رہی وجہ بیہ ہے کہ وہ متکبرین کا شعار ہے اس کا اثر پر تا ہے جس پر گزرتی ہے وہ جات کی گرتا ہے کہ تقصان ہوگیا ناواقف کیا جانے ہر چیز کا اثر پڑتا ہے قلب پر اکا ہر نے بیحد اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت علی نے کرتا بہنا جعہ میں پھر مقراض منگا کر اس کی آستین کا ف ڈالیس لوگوں نے یو چھا یہ کیا گیا۔ تو آپ نے فر مایا کہ جب میں نے اس کو بہنا تو میں اپنی نظر میں اچھا معلوم ہوا۔ اس لئے میں نے ایسا کیا۔ حضرت عرائے پاس برقل کا اپنی آیا۔ اور اس نے آپ کے معلوم ہوا۔ اس لئے میں نے ایسا کیا۔ حضرت عرائے کے اس برقل کا اپنی آیا۔ اور اس نے آپ کے مدل کی تعریف کی۔ آپ فوراً منگ کیکر مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرنے گئے۔ لوگوں نے عدل کی تعریف کی آیا۔ اور اس کے قربال کر رہا ہوں غرض ساف برد انہمام کرتے تھاس کو۔

(ملفوظات كانبورختم بوئ)

# حضرت والا کی روانگی کانپور سے گورکھیور کی طرف

تاریخ رسید گور کھپور ۹ رہیج الا ول کے ۳۳ اھ

حفرت والا کے جھوٹے بھائی منٹی اکبرعلی صاحب ریاست منجھولی کے بینجر ہیں اور گورکھپور میں ریاست کی طرف ہے ایک کوشی نہایت شاندار ملی ہوئی ہے اس کوشی پر پہنچ ۔ منٹی اکبرعلی صاحب وہاں نہ طے دورہ میں سے وجہ بیہ وئی کہ حضرت کی طرف سے جواطلاعی خطر کیا تھا اس کے چہنچ میں در ہوئی ۔ چنانچ دوسرے روز تشریف لے آئے۔ حضرت والا کے جہنچ کوشی اس کے چہنچ میں در ہوئی ۔ چنانچ دوسرے روز تشریف لے آئے۔ حضرت والا کے جہنچ کوشی پر موجود ہے دس ہجے دن کے وہاں پہنچ ہے حضرت نے کھانا جوساتھ تھا منگایا اورسب چیزیں دیکھیں اس میں شامی کباب اور آلوگوشت پکا ہوا تھا۔ اور روئی روغی تھی۔ حضرت نے فر مایا کہ کہاب آلوگوشت ملاکرتھوڑ اسایانی ڈال کر پکالیاجائے ایسانی کیا گیا نہا ہے مزیدار ہوگیا۔ حضرت نے تھوڑی دیرا سپ بھینیوں سے باتی کرکے بھی سے فر مایا کہ ذرا زئیل اٹھالاؤ۔ دیکھیں سامان نے تھوڑی دیرا سپ بھینیوں سے باتی کرکے بھی گئیں۔ (اس میں تعلیم تھی اس کی کہ چینچ پرخوداسباب دکھے لینا جا ہیے)

### ملفوظات گور کھیور

ار السال: لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق ہو اور میں تواضع کی تعلیم کرتا ہوں اس ہے خود
اتفاق ہو جائےگا۔ تکمر جو بڑے تا اتفاقی کی اس کومٹایا جائے اور پستی افقیار کی جائے بس اتفاق
ہوجائےگا۔ ورنہ جو اتفاق کے اسباب ہیں جب تک وہ نہ ہوں تو کیے اتفاق ہوسکتا ہے۔ یہ بات
حضرت جاجی صاحب کی بتلائی ہوئی ہے فرماتے تھے کہ آجکل عقلاء اتفاق کی تو کوشش کررہے ہیں
مگراس کے اصول ان کے ذہن میں ہیں آئے اس لئے جولوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں خود ان
میں تو اضع نہیں تکمر ہے۔ پھر کیسے اتفاق ہو۔ واقعی لیڈریہ لوگ ہیں (یعنی اہل اللہ) کیااچھا سمجھے ہیں۔

## گنے میں تفریح ہے

elaa : حضرت پوئڈاچوس رے تھے فرمایا کہ مجھے بہت مرغوب ہے۔ پھر فرمایا۔

ادشاد: گئے میں تفری زیادہ ہے بھراس میں جوزیادہ شیریں ہوتا ہے اس میں تفریح کم ہوتی ہے جواور کا حصہ ہے اس میں تفریح کا دیا ہوتی ہے اس لئے میں ادر کا حصہ ہے سب کھالیتا ہول لئے میں ادر کا حصہ بھی سب کھالیتا ہول لوگ اے تو زُتو زُکر بھینک دیتے ہیں۔

### مشن کے شفا خانوں میں عجیب جعل ہے

ارشاد: بیجوشن کے متعلق زنانہ شفا خانے ہیں یہ بھی لوگوں کو اپنے ند بہب میں لانے کی تد ابیر میں ہے۔

چنانچہ ایک شفا فانے میں ایک پردہ نظین علاج کوآئی تھی۔ بعد آرام ہوجانے کے اس نے اپنے خاندان والوں ہے کہد دیا کہ میں پہیں رہوں گی۔ یعنی شفا خانے میں۔ان لوگوں نے بہت ی لڑکیاں جمع کرر کھی ہیں۔ و بہات وغیرہ میں جولا وارث بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر پالتی ہیں۔ یہ احسان پرورش ایک تذہیر ہے۔ اور پھر دوسری ترکیب بیرکر کھی ہے کہ جب کوئی بھار آتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے تو وقا فو قااس کے پاس بیٹھ کردعا کرتی ہیں اور اس میں سیمی کہتی ہیں کہا ہے خداوند بیوع میں ان کوا چھا کردے۔

اس کااڑ بھی پڑتا ہے یوں دل کو بھاتی ہے یوں تد ہیر کرتی ہیں اپنے نہ ہب میں لانے کی (پھر حضرت نے فر مایا) جس قدریہ لوگ کوشش کرتے ہیں اس قدر کا میا بی نہیں ہوتی ۔ اور مسلمانوں کے یہاں کوئی کوشش بھی نہیں ہے ترتی ند ہب کی ۔ صرف خدا کے حوالہ کردیتے ہیں اس مسلمانوں کے یہاں کوئی کوشش بھی نہیں ہے وہی جمایت کر رہا ہم کریں یا نہ کریں ۔ اور عیسائیوں ہما پر کہ بیے خدا کا دین ہے وہی اس کا حامی ہے وہی جمایت کر رہا ہم کریں یا نہ کریں ۔ اور عیسائیوں کے دل میں بید خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو ہوگا ور نہیں ۔ یہاں تو جو پچھ بھی ہے سب خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر ہے۔

انكريز ى تعليم والول كوعجيب نصيحت

ارشان: علم وین بین مسلمانون میں اس لئے اس تعلیم (انگریزی) کا اثر بیہ کہ عقا کہ وغیرہ خراب ہوجاتے ہیں دین کی وقعت نہیں رہتی قلب میں۔ میں تو ان کوعلم دین حاصل کرنے کی تدبیر کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ جووفت تم کواسکولوں کی تعطیل وغیرہ میں ماتا ہے اس سے اجزاء کرلیس ایک حصہ میں آرام کریں اورایک حصہ اس لئے رکھیں کہ سی اہل اللہ کی صحبت میں جا کررہیں اس لئے رکھیں کہ سی اہل اللہ کی صحبت میں جا کررہیں اس لئے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کم از کم اینانہ ہب تو نہ بگڑے اور سے اورا فائدہ ہوگا۔ کم از کم اینانہ ہب تو نہ بگڑے گا۔

**واقعه**: شہر میں کوئی انجمن ہے اس میں جلسہ ہونیوالا تھا۔ اس میں ہرشم کے لوگ بیان کرنے والے حتیٰ کہ ہندونمامسلمان بلائے گئے تھے۔اوراہل انجمن کا حضرت والا ہے بھی جلسے میں وعظ کہلانے کا قصد تھا۔اس پرفر مایا۔

ار شان: بھلاکیا جی خوش ہوا ہے جلسہ میں شریک ہونے سے جہاں ہر شم کے لوگ موجود ہوں مجھ کو کہ بہت سے لوگ ایسے موقعہ دومشکلیں چیش آتی ہیں مجھ کو بہت سے لوگ ایسے موقعہ پر بلاتے ہیں مگر میں نہیں جاتا۔ ایسے موقعہ دومشکلیں چیش آتی ہیں اگر حق نہ کہتو مداہن ہے اورا گرحق کے تو شورش بیدا ہو۔ اکثر لوگوں کو مداہنت کرنی پر تی ہے۔ پھر جانے کیوں ایسی جگہ بلاتے ہیں بعض جگہ فتنہ وضاد کی نوبت آجاتی ہے (واقعی ہے اصول حضرت کا نہایت ہی اچھا ہے)۔

## لوگ خوش گلو واعظ کو تلاش کرتے ہیں

ارشان الوگاہ بھا ہوں اللہ اللہ واعظین کوتلاش کر کے بلاتے ہیں جن کا گلاہ چھاہو۔اللہ آباد میں میں نے وعظ کہا بعدوعظ ایک صاحب دوسرے صاحب سے کہنے گئے کہ بیان تو اچھا ہے گر گلا کچھ نہیں۔ بھھ سے نقل کیا گیا ہے اللہ کیا گیا تاتو ہیں نے کہا کہ ان سے کہد دیجئے گا کہ نہ میری ماں ڈومنی تھی نہیرے باپ ڈوم تھے (پھر حضرت نے فرمایا) کوئی مجھدار تھیم محمود خال سے نیز کھھا کے تو وہ اس کے اجزاء کود کھے گا۔ یہ بھی نہیں کے گا کہ تھیم صاحب کی آ واز کہی ہے۔

**واقعه** : ذکر بیتھا کہ مدرسہ کے مدرسین کوجلسہ وغیرہ کے موقعہ پر پوچھتے بھی نہیں بیچارے یوں ہی کھانے دغیرہ کے انتظام میں پھراکرتے ہیں۔

# مدرس مدرسه كوجلسه ميس كميشى كالممبركرنا جإبية نه كه كهانے كالمہتم

اد العالم: میری دائے بیہ ہے کہ درس کو مدرسہ کے ہرکام کا ایک ممبر قرار دیاجائے بلکہ متازمبر نہ بیکہ کا کی کہ متازمبر نہ بیکہ کا کیا ہے۔ ایک کا کیا ہے اس کو ایک خانساماں مجھ لیاجائے۔

**واقعه**: مثن كے شفاخانوں كى ميموں كاذ كر تھا۔

ار شاد: ان کی تو غرض ایسا کام جاری کرنے ہے یہ ہے کہ اپنے ند ہب کی ترغیب کے لئے لوگوں کی تالیف قلب کریں چنانچے مریضوں کے سامنے دعا کرتی ہیں۔اس میں عیسیٰ کو خطاب کرتی ہیں۔اس میں عیسیٰ کو خطاب کرتی ہیں۔ میں (کما سے خداوندیسوغ میں ان کواچھا کردے) جو شخص اپنے دین و فد ہب ہے بے خبر ہواس میں المجان کا عقیدہ یہ ہوجائے گا کہ اس کی بائٹر ہو۔ادھردوا کیں زودائر ہیں فائدہ تو ہوگا۔ بھکم النی دوا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوجائے گا کہ اس دعا ہے اچھاہوا۔ پھر دعا کے خاطب کو متصرف سمجے گا ای طرح دین بگڑ جائے گا۔ وہاں کا قصہ سناتھا کہ کوئی عورت نوجوان آئی تھی بعد اچھا ہونے کے اس کا بھائی لینے آیا اس نے صاف کہا کہ بیس نہیں جاتی۔ انہی میں مل گئی۔ واقعی زہر ہے۔ وہاں میں ایک کمرہ میں گیا تھا وہاں ایک بختی آگریزی میں کہھی ہوئی لگئی ہے ایک شخص نے اس کو پڑھا۔ اس میں یہ کھا تھا تھا تھیں سردار ہیں اس مکان میں حاضر ہیں۔ اس دسترخوان پرمہمان ہیں حاضر وہا ظر ہیں۔

واقعه : بوی پیرانی صاحبه کا آپریش ہوا تھا۔اس میں غشی ہوئی تھی۔ایک صاحب نے بوچھا کہ موت کی غشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔اس پر فر مایا۔

### موت کی عشی

واقعه : خواجہ عزیز الحن صاحب حضرت والا کے پاس کوشی میں بیٹھے تھے۔حضرت نے فرمایا کہ آپ وعظ فتح پور میں بہت یاد آئے (خواجہ صاحب صرف قیام گور کھیور اور اس کے بعد تھے۔ اس کے بعد حضرت نے کچھوم طاکا خلاصہ بیان فرمایا جوذیل میں درج ہے۔

## وعظ فتخ بوركا خلاصه

ار شاد: قرآن شریف کے ترجمہ کے مطالعہ کا کافی نہ ہونا اس کومیں نے دلائل سے ثابت کیا ہے میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے میں نے میں آلات کی ہے میں اس کے لئے کتنے ہی آلات کی ضرورت ہے اس کے لئے کتنے ہی آلات کی ضرورت ہے جیسے صرف ونومنطق ،حدیث تفییر ،ادب ،فقہ ،معانی وغیرہ وغیرہ میں نے الن سب کے نمونے بیان کئے تھے۔

میں نے کہاتھا کہ اصل تواتی ہے اگریہ نہ ہوتو مجبوری میں ان سب کے قائم مقام یہ ہے کہ کی عالم محق سے پڑھ لیں یہ بھی نہ ہوتو سوائے گراہی بچھ بیلے ہے اہتمام نہ تھااس کے بیان کرنے کا عگرا کی صاحب وکیل ہیں انہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ ایک مسئلہ ہم میں در پیش ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں میں ۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے میرائے قائم کی ہے کہ قرآن شریف کے رہمہ کا مطالعہ کیا کریں۔ میں نے کہا کہ میں متفق ہوں اس میں ۔ گر ہیں آب کے ساتھ تھوڑا سااختلاف کروں گا۔

چنانچدیں نے وعظ میں اس اختلاف کو بیان کیا اور چونکہ میں نے سب دعاوی پردالک میٹن کئے تھے۔ اس لئے سب کو ماننا ہی پڑا۔ میں نے بیان کیا کہ کی سے ترجمہ نہ پڑھنے اور خود دکھنے میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ رہا بینات وغیرہ جوالفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں سومیں نے کہا کہ اول تو وہ مبادی حاصل کرنے والے کی نسبت ہے۔ دوسر علوم قرآن کی نصیحت کے دوجز وہیں ایک ترغیب تربیب دوسرا تحقیقات سوترغیب و تربیب کا جزد تو مشکل نہیں۔ مثلاً قیامت کے لئے تیاری کرو، دوز تے سے بچنے کی سیل کرو جنت حاصل کرنے کی فکر کردو۔ غیرہ ویہ و قی تی ایک تو وقی نہیں اس کے اعتبار سے مطلقا بینات ہے باقی تحقیقات کا جزوسووہ مشکل ہے اور میں نے واقعات سے بیمی ثابت کیا تھا کہ صحابہ تک کو فلطی واقع ہوتی تھی تو آپ سے پوچھتے تھے اور اس واقعات سے بیمی ثابت کیا تھا کہ صحابہ تک کو فلطی واقع ہوتی تھی ضرورت تھی بیان کی تو اور وں کی علینا بیانہ کہ ہمارے ذمہ ہوا کہ ایان کرنا سوجب آپ کو بھی ضرورت تھی بیان کی تو اور وں کی علینا بیانہ کہ ہمارے ذمہ ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ قرآن شریف کے کوئی دوسری چیز بھی ہے جس سے اس کی تبیین دتو تھنے ہوتی ہے۔

کیا کہوں خاطبین عوام تھا گر عالم ہی عالم ہوتے تو اس صفعون کوزیادہ مفصل بیان کرتا۔
میر اارادہ دو گھنٹہ بیان کا تھا۔ گرساڑھے چار گھنٹہ بیان ہوا۔ میں نے اس حدیث ہے بھی استدلال
کیا تھا کہ حضرت علیٰ ہے کی نے بوچھا تھا کہ کیا آپ کورسول الٹھا کے کئی چیز خاص بھی دی آپ
نے فرمایا کہنیں۔ گرا یک فہم جو کہ فحف کو قرآن میں نصیب ہوتی ہے سواگر مینہم مشترک ہے تخصیص
کی کیا وجہ ہے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے متعلق کوئی خاص درجہ ہے فہم کا۔ اور میں نے نے ترجے
کی کیا وجہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے متعلق کوئی خاص درجہ سے فہم کا۔ اور میں نے نے ترجے
(ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجے) کا ناکافی ہونا بھی بیان کیا تھا اور اس کی غلطیاں بیان کی تھیں۔ گر

## خواجه عزيز الحسن کی فال

**واقعہ**: خواجہ عزیز الحسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میراارادہ ہے کہ شعر کہنے ہے بالکل تو یہ کرلوں اور میں نے اس کے متعلق فال دیکھی تق میشعر لکلاتھا ۔

چند گوئی نظم ونثر رازفاش ته خواجه یک روز امتحال کن گلگ باش اس پرفرمایا:

ارشاد: به قصد لکھ و بیجے اخیر میں اس رسالہ کے (لیمنی الا مداد کے جس میں خواجہ صاحب کے اشعار طبع ہوئے تھے بہ لکھ دینا) اچھا ہے دوسروں کو نفع ہوگا۔ گرکمیں آپ فن نہ بھول جا کمی بہ شاعری بھی ایک کمال ہے جس کا بھولنا ٹھیک نہیں (پھر خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میرا تو ارادہ ہے کہ پڑھنے ہے بھی تو بہ کروں گا اس پر فر مایا) نہیں ایسا نہیں۔ شعر پڑھنے ہے جوش وخروش ہوتا ہے البتہ تصنیف میں شعر کے دماغ بہت صرف ہوتا ہے اگر انتاد ماغ اور کسی بات میں صرف ہوتا ہے اگر انتاد ماغ اور کسی بات میں صرف ہوتو احیا ہے۔

### بعض کا خیال که آ جکل کی ایجادیں معجز ہ ہیں اس کار د

ارشاد: آجکل ایجادول کی نسبت ایک شخص بول کہتے تھے کہ مجزے ہورہے ہیں بیان ک جہالت تھی مجزہ وہ ہے جواسباب طبعیہ سے خارج ہواوروہ نبی کے ساتھ خاص ہے کسب کواس میں دخل نہیں ہے۔

**واقعه** : روشنا کی بھرنے کا قلم حضرت نے ہاتھ میں اٹھا دیا اور

ارشاد: فرمایا کداس کی قیمت بارہ روپے ہے اس میں توبارہ روپے کے برابر وزن بھی نہیں ہے۔ اس میں توبارہ روپے کے برابر وزن بھی نہیں ہے۔ اوگ جاندی سوناوغیرہ بنائے ہیں اور کیمیا کی دھن میں رہتے ہیں یہ کیوں نہ بنائیں۔ واقعہ: ایک شخص نے کہا کہ قلال شخص کو کیمیا کی بہت نت ہے اور یوں کہتے ہیں کہا گردو بہیہ ہوگیا تو علاء کی خدمت کریں گے۔

ارشاد: بیدجب بی تک ہے کہ کیمیا بنانی نہیں آئی۔ جب بنانی آجائے گاتو پھراس راستہ کو بھی نہ چلیں گے۔

واقعه : ایک مبکد کی نسبت ایک مخص نے بیان کیا کہ یہاں کی جامع مسجد میں ایک امام نتھے کہ دہ قرآن بھی اچھی طرح پڑھنانہیں جانتے تھے ۔ مگر تنواہ ان کی سلغ ساٹھ روپیہ ماہوار تھی دجہ اس کی بیہ معلوم ہوئی کہ جومبحد کے نتنظم میں وہ بااختیار ہیں اورامام صاحب ان کے رشتہ دار ہیں اس لئے آئی تخواہ ہے۔

#### حضرت عمرٌ كااسية عزيز ول كوعهده نهدينا

**ارشان**: حضرت عمرٌ کی رائے میتھی کہا ہے عزیز ول کونو کر رکھنا نہ جا ہے ۔ چنانچہ ایام خلافت میں آ ب نے کسی عزیز کوعہدہ نہیں دیا۔

واقعه: ایک صاحب تشریف لائے جوتر کی ٹوپی اور پتلون پہنے ہوئے تھے اور حضرت کیٹے ہوئے تھے اور دوصاحب پاؤں و ہارہے تھے حضرت اٹھ بیٹھے وہ صاحب مصر ہوئے کیٹے رہنے پر۔حضرت نے فرمایا۔

ارشاد: میں محبت سے اٹھا ہوں تعظیم کی وجہ سے نہیں اٹھا۔ جیسا حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھیں تو آب اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے اور میں تو اگر تعظیم کی غرض سے بھی اٹھوں تب بھی کیا حرج ہے (بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خوش عقیدہ مخص تھے خاص کر ہزرگوں سے انکوعقیدت تھی۔

واقعه: جس کوشی میں حضرت والامقیم تھے اس ہے قدرے فاصلہ پر ایک مجد تھی وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے اول روز جو گئے تو وہاں کوئی انظام نہ تھا حتیٰ کہ چٹائی کی بھی کی تھی اورلوئے بھی صرف دو تھے تیسر بے روز جوحضرت تشریف لے گئے تو وہاں نئی چٹائی بھی آگئی اورلوئے بھی متعدد موجود تھے۔۔

ار شاق: دیکھے معجد میں جماعت کے لئے آنے ہے یہ فائدہ ہے کہ لوگ آئے ان کی نظر پڑی

کہ یہاں فلاں چیز نہیں چنا نچہ اس کی فکر ہوئی اور چیز آگئی۔ میں تو کہا کرتا ہوں امراء ہے کہ متجد
میں جاؤ تو معلوم ہوا کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ امراء جاتے نہیں اس لئے انتظام خراب رہتا
ہے۔ حالانکہ جانا بہت آسان ہے۔ میں ایک معجد میں گیا تو وہاں ایک ڈبیہ ٹی کے تیل کی جل رہی
متی جس سے معجد کالی ہوگئی تھی ۔ میں نے محلّہ کے رئیس صاحب سے شکایت کی تو انہوں نے
بجائے تیل مٹی کے کڑوا تیل معین کردیا۔ یہ فائدہ ہے متجد میں جانے سے کہ حال معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت حاجي صاحب كي وصيت اور چندوا قعات

ار شاہ: حضرت حاجی صاحبؓ نے ایک بزرگ سے چند تصیحتیں نقل فرمائی ہیں مجملہ ان کے ایک تصیحت ریجی تھی کہ کسی کی دعوت مت کرنا۔ مجھ کوتعجب ہوا کیونکہ اس وفت حضرت کے یہاں میری دعوت تھی اور میں وہ کھانا کھار ہاتھا۔ گرساتھ ہی یہ فرمایا کہتم مت خیال کرنا کہ میری تو دعوت ہے۔ دعوت وہ ہے جس میں تکلف کیا جائے وقت ضائع ہومیز بان بھی پریشان اور مہمان بھی۔ اور جواللہ تعالیٰ نے دیا سب نے مل کر کھایا بید دعوت تھوڑا ہی ہے۔ مولا ناظفر حسین صاحب کا ندھلہ میں ایک بزرگ تھے درویش بھی تھے زمیندار بھی تھے۔ طرزایسا تھا کہ کوئی ان کوعالم نہ بھتا ان کے عجیب وغریب معمولات ہیں کھانے کے متعلق۔ ان کے قرابت دار مولا نامملوک علی صاحب نانوت کی درسہ میں مدرس تھے۔ وہلی سے نانوت کا بھی راستہ تھا جس پر چھوٹی لین صاحب نانوت کی درسہ میں مدرس تھے۔ وہلی سے نانوت کا بھی راستہ تھا جس پر چھوٹی لین میں ہوتا ہے۔ مولا نامنطفر حسین صاحب نے ان سے شکایت کی کہ جب بھی آ ہے آتے ہیں تو بلا ملے بیلے جاتے ہیں۔

مولانا مملؤک علی صاحب نے فرمایا کہ اگراصرار نہ کیاجائے تھہرنے کا تو میں آجایا کروں۔اس وقت بہلی میں سفر ہوتا تھا۔اس روز ہے معمول ہوگیا کہ کا ندھلہ پہنچ کرجنگل میں بہلی چھوڑ کرمولانا مظفر حسین صاحب ہے ملئے آتے پھروہ ان کو پہنچائے آتے ایک دفعہ جب وہاں پہنچ تو اول سوال میقفا کہ کھانا کھاؤ کے یا کھا کرآئے ہو۔اورا گرکھاؤ کے تو رکھا ہوا کھاؤ کے یا تازہ پکوادیا جائے۔مولوی صاحب نے کہا کہ رکھا ہوا کھاؤں گا۔ بس ایک برتن میں تھجڑی کی کھڑ چن لاکررکھ دی کہ رکھا ہوا تو یہ ہے انہوں نے وہی کھائی۔

شریعت کی عجیب تعلیم ہے

ارشاد: عجیب تعلیم ہے شریعت کی علم ہے کہ جوکوئی مریض کی عیادت کوجائے تو تھوڑ ہے دیر کو بیشے تا کہ اس کو کلفت نہ ہو۔ ہم لوگوں کو بی خبر ہی نہیں کہ جارے یہاں کیا کیا ہے اور علم ہے کہ اگر کسی جگہ تین آ دمی ہوں تو دو قتض باہم سرگوشی نہ کریں۔ البتہ تیسرا چلا جائے تو اس وقت سرگوشی کر لیس تا کہ اس کا دل برانہ ہو کہ جھے کو اجنبی سمجھ کرمجھ ہے اخفا کیا گیا یو تان کے بڑے بڑے بردے حکماء گزرے ہیں کسی کے دل میں ایس بات ہی نہ گزری ہوگی۔

میں ایک موقعہ پر بہت شرمندہ ہوا۔ ایک صاحب نائب تحصیلدار میرے پاس آئے اور بچھ سے ایک عربی مدرس کی تجویز کے لئے فرمائش کی میرے پاس اس وقت ایک منتہی طالب علم عربی سبق پڑھتے تھے ان کوبھی تلاش تھی توکری کی میں ان طالب علم سے استفسار کیلئے عربی میں محق تگوکر نے لگا بچھ کو یے خرنہیں تھی کہ وہ نائب تحصیلدار صاحب عربی بجھتے ہیں۔ وہ صاحب مجھ ہے کہنے گئے کہ غالبًا آپ اس مضمون کو مجھ ہے چھپانا جائے ہیں سومیں عربی ہجھتا ہوں۔اس لئے آپ اجازت دیں کہ میں دور جاہیں ہوں۔ پھر پاس آ ہمینوں گا۔
میں! پی ناوانی پر بے حد شرمندہ ہوا۔ بعد میں بجھ میں آیا کہ میں نے اس حدیث کوچھوڑ اتھا (جس میں بی مضمون ہے کہ تین شخص ہوں تو تیسرے کی موجودگی میں دوآ دی سرگوشی نہ کریں اس لئے شرمندگی اٹھانی پڑی سبحان اللہ ایسی عجیب غریب تعلیم ہے شریعت کی اور چوتعلیم بھی ہے ایسی ہی

#### ایک صاحب کی دعوت کا عجیب طرز

ارشان: دعوت کاطرز ایک جگه مجھے بہت پندا یا۔ میز بان نے مجھے سے بوجھا کہ بے تکلف بنا دو کیا کھاؤ کے تھی کیسا کھاؤ گے مرج کیسی کھاتے ہو۔ اور کوئی چیز پکانے کی بتلا دیجئے وہی سالن پکیا جائے ۔ اس طرز کو دکھے کراتنا میراجی خوش ہوا کہ کہیں خوش نہ ہوا تھا۔ اورانہوں نے کہا کہ ہمارے داوا کے یہاں سے بھی معمول ہے مہمان کے کہنے پر ہتے ہیں۔ گرمہمان بھی تو مخلص ہو ورنہا مالوگ تو ایسے استفسار پر یوں کہنگیس کہ کیا ہم بے حیاجی جوخود کہیں۔

ایک غیر مقلد کا قول کہ ہم ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کریں صحابہ کی کیوں نہ کریں واقع ہے : ایک صاحب نے کہا کہ ایک غیر مقلد بوں کہتے ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کریں ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں کیونکہ اختلاف دونوں جگہ موجود ہے صحابہ میں ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں کیونکہ اختلاف تقا۔ یہاں صاحبین نے اختلاف کیا ہے ۔ قاضی خال میں کچھ ہے عالمگیری میں کچھ ہے ۔ غرض اختلاف دونوں جگہ پر موجود ہے بھر ہم صحابہ ہی کی تقلید کیوں نہ کریں ۔ کیاصاحبین نے امام صاحب کے خلاف نہیں کیا ہے ۔ کیابا وجود اس کے تم صاحبین کی تو تقلید کرتے ہی ہوگر شافعی کی کیوں نہیں کرتے۔

ارشاد: اصل میہ ہے کہ مصالحہ دیدیہ ہے اس کی ضرورت ٹابت ہو چکی ہے کہ کل یا اکثر فروع تقلید کسی معین مجتبد کی ہونا جا ہے تو اس کے لئے اس مجتبد کے ند ہب کا مدون مضبط ہونا بھی ضروری ہے۔اور سحابہ میں ہے کسی کا ند ہب اس طرح اصولاً وفروعاً مدون ہی نہیں۔

تواگر صحابہ کی تقلید کی جائے گی تو ایک صحابی کی نہ ہوگی اور انکہ اربعہ کا ند ہب مدون ہے ریا ہے کہ صاحبین کی تقلید امام صاحب کی ترک تقلید ہے سواصل تقلید اصول میں ہے اور صاحبین اصول میں امام صاحب کے خلاف نہیں اورامام شافع کے ساتھ اختلاف ہے اصول میں۔ بس صاحبین میں سے جس کی بھی تھلید کریں گے وہ امام صاحب ہی کی تھلید ہے۔ بھیے بچوں میں اختلاف ہوتا ہے تو تو نون نہیں بدل بحض تفریعات میں اختلاف ہوتا ہے تا نون کیا ندراختلاف نہیں۔ باتی ہے بات کداب جو سائل استبنا طرحے ہیں اس میں امام صاحب کی تھاید کہاں ہے تو یہ اس بی اصول پر فروع کا استباط ہے اس کواجتہا دئیں کہتے کہ اصل اجتہاداصول کی قدوین تھی اور اس بی اصول پر فروع کا استباط ہے اس کواجتہا دئیں کہتے کہ اصل اجتہاداصول کی قدوین تھی اور اس کے شاہ ولی اللہ صاحب کوصاحب ہدایہ کے بعض کلیات میں کلام ہے۔ ان کے اغراض کا مصل بہی ہے کہ یہ کلیات صاحب ہدایہ نے فود سمجھے ہیں جس کا ان کو منصب نہیں اور جبتد سے منقول نہیں ترک تقلید تی نفسہ خدمون نہیں بعض عارض کی وجہ سے تھلید ضروری ہے وجہ یہ کہ بدون اس کے نفس میں اطلاق ہوجا تا ہے۔ ترک تقلید کا یہ خاصہ ہے اور پہلے جو ترک تقلید کا اور اب تو نفس پری کا صاصل تھا۔ احوط کا اختیار کرنا۔ بی اس ذیانہ میں تدین سب بھا ترک تقلید کا اور اب تو نفس پری سب ہے ترک تقلید کا اور اب تو نفس پری سب ہے ترک تقلید کا اور اب تو ان میں گئا خی صاحب تو ان میں گئا خی سب ہے ترک تقلید کا اس کی وین تھا اور اب محص نفس سے اب تو انٹر کی شان میں گئا خی سب ہے ترک تقلید کا دور اب تو انٹر کی شان میں گئا خی سب ہے ترک تقلید کا دور ہے ہیں۔

# جماعت کے کھڑے ہونے پر درود شریف کاترک اور میلاد شریف میں قیام کی تحقیق

**واقعه**: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کوئی شخص سنتوں کے اخیر قعدہ میں ہے اور جماعت کھڑی ہوگئ تو وہ التحیات برسمنام پھیرد ہے یا درود شریف بھی پڑھے اس پر فر مایا۔

ارشاد: جزئية و كتب ميں ديكھاجائے باتى جب تک صریح دليل نه ملے درود شريف كے چوڑنے كو جئيس نه ملے درود شريف كے چوڑنے كو جئيس چاہتا كيا درود ہى پرمشق كى جائے كى كى يہ خلاف ادب ہے ( بجر حضرت نے ہميں لوگ كہتے ہيں كہ ان كومجت رسول نہيں۔ظلم ہے ايسا كون نالائق ہوگا۔ جسے محبت نہ ہو۔ حضور اللہ تھے كى بجر درود شريف كى مناسبت سے ميلا دے متعلق ذكر ہونے لگا۔

فرمایا قیام کومرف اس لئے منع کرتے ہیں کہ عقیدہ کاضرر ہے عوام الناس کے ہاں حضورہ الناس کے ہاں حضورہ الناس جلسہ میں ذکر ہوا ہو۔ اوراس میں کسی کو وجد ہوجائے۔ تو وہ کھڑا ہوجائے عوام الناس کے سمامنے کھڑا ہو سنے سے ہوگا کہ وہ اس کو واجبات میں سے سمجھیں گے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کے متعلق بڑی اچھی بات فرمائی تھی کہ یہ قیام مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کے متعلق بڑی اچھی بات فرمائی تھی کہ یہ قیام

ایک وجد ہے کسی بزرگ کوئ کرو جد ہوا وہ کھڑے ہوگئے اور وجد کے آ داب میں سے ہے کہ اور اللہ مجلس بھی گؤرے ہوگئے اور وجد کے آ داب میں سے ہے کہ اور اللہ مجلس بھی کھڑے ہوجا کیں۔ پھرلوگوں کو بہندآ بااس کی عادت کرلی۔ ایک قصہ ہے اس کی تا ئید بھی ہوگئی۔ ایک ڈ اکٹر ترکی ہندوستان آئے تھے علی گڑھ بھی آئے تھے ان کے لئے جلسہ ہوا سلطان کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا گیا۔

جس وقت سلطان کا نام پڑھا گیا ہی مجنون کی طرح کری پر ہے سب کھڑے ہوئے سے بید قصہ علی گڑھ کا لئے کے ایک ملازم نے بیان کیا۔ بس بدو جدتھاان کا میں نے دیکھا ہے مکہ میں جس دوقت خطبہ عید کی دعا میں سلطان کا نام آیا قلعہ میں جھنڈ یوں کے ذریعہ اطلاع کی گئی اور تو پی سر ہونا شروع ہو کمیں۔ اس وقت ترک دھاریں مار مار کررور ہے تھے بڑے زور، زور سے سومجت میں وجد ہوتا ہی ہے چراس کی مختلف صور تیں ہوجاتی ہیں۔ بس واقعی صورت تو آئی ہے (قیام کی) آگے اس کور ہم کر لیما یہ فضول ہے۔ اگر اس میں مضدہ نہ ہوتا تو کی کھرج نے نہ تھا مگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ طرح طرح کے مفسد ہونے گئے ہیں کیا بیہ مفسدہ نہیں ہے کہ جو شخص قیام نہ کرے وہ منقص شار ہوتا ہے اس کوایڈ ایج بیائے ہیں کیا بیہ مفسدہ نہیں ہے کہ جو شخص قیام نہ کرے وہ منقص شار ہوتا ہے اس کوایڈ ایج بیائے ہیں کیا بیہ مفسدہ نہیں ہے کہ جو تی اس کوایڈ ایج بیائے امر مشخص نے دورتک پہنچا نا ظاہر ہے کہ برا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جب مستحس میں مفسدہ پیدا ہونے گئے تو نفس فعل ہی کورک کردیں گے۔ بشرطیکہ مطلوب فی الشرع نہ ہو۔ اگر بھی بھی ترک بھی کردیا کرتے تو سب کا اتفاق ہو جا تا ( مانعین اور غیر مانعین کا ) لیکن اب تو بیرحال ہے کہ آسان کمل جائے زمین ٹل جائے گریہ نہ ہوجا تا ( مانعین اور غیر مانعین کا ) لیکن اب تو بیرحال ہے کہ آسان کی کیا معنی۔ البتہ بیصورۃ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجلس میں موجود ہواور نہ کرے اس سے تو آدمی جائے نہیں اور اگر جائے اور پھر نہ کرے بیصورت اچھی نہیں۔ ایسے موقعہ پر کرے غرض بیر ترک بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نہ کرنے والے پر جوالزام ہے کہ اس کو محبت نہیں ہے بیدالزام کے کونکہ تھم شرق سے ترک کرنا کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے کہ خلاف طبیعت فتو کی شرق کا انتہاں تعالی موتا۔ ضرور ہوتا ہے کہ تا ہے جب اس کے کان میں آواز پڑتی ہے تو کیا ذوتی وشوق کا اثر نہیں ہوتا۔ ضرور ہوتا ہے گر تھم شرع کو بیمقدم بجستا ہے طبیعت پر۔ اس لئے نہیں کرتا۔ بیتو بڑی کے لیاں قصد ہے اس پر حضرت والا گیا کہ حضرت جمعہ پڑھنے کا کہاں قصد ہے اس پر حضرت والا نے فرمایا۔

## جوقمركرتا ہے اسے جدند پڑھنے كى اجازت ہے

ار شاد: شریعت ے اجازت ہے جوقصر کرتا ہوتو وہ جعہ نہ پڑھے گر چھوڑنے کو تی نہیں چاہتا ے۔

**واقعه**: ایک گلاس کانچ کا دسترخوان پر دکھا تھا جس پرقل ھوالٹد کھی ہوئی تھی اس کو حضرت نے اٹھوا دیا اور فر مایا۔

## آیت قرآنی لکھے ہوئے برتن کے استعال کا حکم

ارشاد: جب قصد ہو برکت کا تو پانی پینااس میں جائز ہے اور ویسے استعال جائز نہیں۔ کھانے وغیرہ میں بیتواس قابل ہے کہ پانی پڑھوا نا ہوتواس میں پڑھوالیں برکت کیلئے۔ نیز بے وضواس کا چھونا بھی نا جائز ہے البتدرو مال وغیرہ کندھے پر پڑا ہواس ہے چھولے۔

### مجهلي اوردوده كاطرز استعال

واقعه : شب کے وقت اور دن کے وقت دسترخوان برمچھلی آئی۔حضرت نے شب میں مچھلی کھائی فیرنی نہیں اور دن کو برعس کیا۔

**ار شاد**: میں مجھلی کے ساتھ دودھ ادرجو چیزیں اس سے بی ہوں نہیں کھایا کرتا۔ گونقصان لازمی نہ ہونگرا ختیاط کے خلاف ہے۔

واقعه: ایک صاحب حضرت ہے مرید تنے ان کی حالت معلوم ہوئی کہ پہلے بدعی ہوئے پھر اور پچھ ہے یوں ہی رنگ بدلتے رہے اور نام ان کا تھا قمرالدین۔اس پر بطور لطیفہ فر مایا۔

**ار شاد**: قمر میں فی نفسہ تو نور ہے نہیں جیسی چیزاس کے سامنے آتی ہے ویسا ہوجا تا ہے اگر زمین آگئی تو ظلمت ہوگئی اورا گرآ ف**آ ب**آ محمیا نور ہو گیا۔

استخارہ: ایک ساحب نے استخارہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا طریقہ ہے۔ اس پر فرمایا۔
ارشاد: دعا پڑھ کر قلب کی طرف رجوع کرے سونے کی ضرورت نہیں اورایک وفعہ بھی پڑھنا
کافی ہے۔ حدیث میں توایک دفعہ آیا ہے اور پہلے سے اگر کسی طرف اپنی رائے کورجان ہوتواس
کوفنا کردے خانی ذہن کے بعداستخارہ کرنے سے جب طبیعت یک سوہوجائے تواس کے موافق عمل کرے اوراستخارہ میں یوں عرض کرے کہ اے اللہ جومیرے لئے بہتر ہو وہ دل میں

آ جائے۔ اوراشخارہ اردومیں بھی جائز تو ہے مگر حضور علیہ کے الفاظ بہتر ہیں سلام پھیر کر دعا کرے۔

واقعہ: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تماز کے اندرار دومیں دعا کرنے سے تماز فاسد ہوتی ہے یائیس ۔

## جس وعاعر بی میں نماز فاسدنہیں اردو میں بھی نہیں

ار شاد: جس رعاے عربی میں نماز فاسد نہیں ہوتی اس سے اردو میں بھی فاسد نہ ہوگی۔ گربہ فعل مکروہ ہے مگر نماز ہوجائے گی۔ اور قاعدہ فساد وعدم کا ہے کہ جس بات میں انسان سے استعانت کر سکے اس کی دعانماز میں مفسد نماز ہے۔

جیسے بوں کے کہ یااللہ میرا نکاح کردے یہاں تک کہ اگر کسی نے اللہم ارحمنی کہا اور نیت بہتی کہ مقدمہ فتح ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی اگر بینیت کرے ہاں تصور آجائے ویسے ہی بلاقصد تو مفسد نہیں (ایک صاحب نے کہا کہا گر اگر کوئی روئے نماز میں تو کیا تھم ہے۔اس پر فرمایا) چلا کررونا مشابہ کلام ہے صیاح کوکلام کے ساتھ کمتی کیا ہے فقہا ، نے ۔البتہ اضطراد میں عفو ہے اور بلا اضطراد نہیں۔

#### کیا بےنمازی جنت میں جائےگا اور بنیئے کا عجب قصہ

ار شاله: بن نمازی جنت میں جائے گا (جبہ ایمان ہو) بھی بلاعذاب اور بھی بعذاب ہے عذاب ہو کہ بھی ایمان ہو) بھی بلاعذاب اور بھی بعذاب ہے عذاب تو اس صورت میں کہ کوئی عمل نہایت مقبول کرلیا۔ خدا کو پسند آگیا۔ خدا کی رخمت کوکوئی چیز روک نہیں عتی ۔ مولانا محمد یعقوب صاحب سے میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک نیئے کو خواب میں ویکھا کہ ایک ایک ایک نیئے کو خواب میں ویکھا کہ ایل ہے ہما کہ ایک ایک ایک نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا مقبول ہوگیا۔ خدا تعالی نے ہدایت کی دل سے بڑھ لیا ہوگا مقبول ہوگیا۔

#### نکاح میں حیصوارے

**واقعه**: ایک نکاح میں جھوار کے تقیم ہوئے تھےاس پر فرمایا۔ **اد شاد**: خرما کی تخصیص سنت مقصودہ نہیں ہےا گر کشمش ہوتی تو وہ تقسیم ہو جاتی یہاں چونکہ ہی تھےاس لئے تقسیم ہو گئے ۔ انظام: ایک جگہ وعظ میں جانے کو تھے۔ دائی کی بھیجی ہوئی گاڑی ایک ہی تھی اور باتی کرائے کے کیے تھے۔ اس پرفر مایا کہ کراہے یکوں کاسب پرتقسیم کردیا جائے۔خواہ کوئی گاڑی میں بیٹھے یا یکہ میں تا کہ کسی کوشکایت ندہو کہ اگر ہم گاڑی میں بیٹھتے تو کرائے سے بچ جاتے۔

وافعه: شهر میں انجمن ہے وہاں جلسہ ہونیوالاتھا۔ جس میں مختلف العقیدہ لوگ تقریریں کرنے کے لئے بلائے گئے تھے۔ حتی کہ بعض ہتد وتما مسلمانوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ اور جھنرت والا سے بھی ورخواست کی تھی اہل انجمن نے کہ آپ بھی جلسہ کے موقعہ پر بیان فر ما ئیں۔ حضرت نے ان کی درخواست کو منظور نہیں فر مایا تھا۔ کیونکہ جھنرت والا مختلف العقیدہ لوگوں کے جلسہ میں بیان نہیں فر مایا کرتے (اس میں بہت سے مصالح ہیں) حضرت نے یہ فر مایا تھا کہ اول تو میں اس قدر بہاں مختر نہیں سکتا کیونکہ نجمن کے جلسہ کے زیادہ روز باتی ہیں دوسرے میری عادت نہیں کہ جس موقعہ برمختاف العقیدہ لوگ جمع ہوں وہاں میں بیان کروں۔

اگرآپ میرابیان چاہتے تو جلسا بھن سے قبل بیان کرسکا ہوں جونسا بھی موقعہ آپ تجویز کریں چنا نچان لوگوں نے انجمن ہی کے جلسہ والاموقعہ تجویز کیا۔ اور حضرت کی خدمت میں آکراطلاع کی حضرت نے فرمایا کہ میں اس موقعہ کود کیے لول چنا نچہ حضرت والا ان کی ہمراہ تشریف لے گئے اور ملاحظہ کرکے فرمایا کہ مناسب ہے اور پھر کوشی پرواپس تشریف لے آئے۔ بعض منتظمین نے اعلان کردیا۔ یہ بات قرار پاگئی کہ پرسوں آٹھ ہے جھے کے وعظہ ہوگا دوسرے روز بوقت دیں ہے ون کے وہ صاحب کوشی پرتشریف لائے اور کہا انجمن کا موقعہ تو وعظ کیلئے بچھا چھا بھا نہیں اور بہت فرابیان طاہر کیں اور کہا کہ مجد میں وعظ ہوجائے تو بہتر ہو۔ گراصلی بات طاہر نہ کی ۔ بنشی اکر بھی صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب گتا فی معاف آپ جواصل بات ہے وہ کیوں کی ۔ بنشی اکر بھی صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب گتا فی معاف آپ جواصل بات ہے وہ کیوں ظاہر نہیں کرتے صاف صاف بتلا د ہے کہا کہ قاضی صاحب گتا فی معاف آپ جواصل بات ہے وہ کیوں فلا ہر نہیں کرتے صاف صاف بتلا د ہے کے ۔ اس پرانہوں نے کہا کہ بعض لوگ انجمن کے موقعہ بروعظ کہنے کے مخالف بیں اور کھرار کے لئے آبادہ بیں یہ اہل بدعت کے لوگ تھے حضرت بنے اس بروغظ کہنے کے مخالف بیں اور کھرار کے لئے آبادہ بیں یہ اہل بدعت کے لوگ تھے حضرت بنے اس بروغل گا۔

ار شاہ: بیآب نے اس دفت کیوں نہیں کہاتھا۔ جبکہ میں موقعہ دیکھنے گیا تھا۔ ہماراوعظ ایسا ستا ہے کہ ذِلت کے موقعہ پر کہیں۔اعلان تک ہؤگیا اب خبر دی ہے۔ اب تو دوسری جگہ مجد میں دعظ کہنے کے بیمعنی ہیں کہ وہ لوگ یوں کہیں گے کہ یہاں اپنی ہوں نہ نکل کی تو دوسری جگہ ہوں فکا لنے کو وعظ کہا اس میں دین اور اہل دین کی ذلت ہے۔ اس لئے اب شہر میں کہیں میراوعظ نہ ہوگا۔ '' راب تو کہیں دعظ کہنا گویاان کا مدمقابل بنا ہے۔اگراییا ہی شوق ہے تو جھ کود و ہارہ وطن ہے ۔ ' سدمیں بلالیجئے میں آ جاؤ نگا۔

تاضی صاحب نے کہا کہ کل جس وقت آپ وہاں تھے موقد نہیں تھا عرض کرنے کا اس سے مرس نہیں کیا تھا اس پر فر مایا ۔ آپ جھے کو علیحدہ بلا کر کہہ سکتے تھے یہ بھی نہیں تو کسی کی معرفت ہلا و ہے۔ مگر قبل اعلان ۔ اب جبکہ اعلان تک ہوگیا۔ اب آپ اطلاع کرنے بیٹھے ہیں میں ذلت کے موقبہ پر وعظ نہیں کہا کرتا۔ اب بیس کسی جگہ نہ کہوں گا (حضرت والا کا وعظ غرضیکہ ملتوی ہوگیا) البتہ شہر کی آبادی ہے باہرا یک صاحب کی کوشی پر دوسرے روز بعد مغرب مستورات میں وعظ ہوا۔ جس میں مرد بھی شریک سے داور چونکہ وہ موقعہ شہر سے جدا تھا۔ اورا یک خاص مجلس میں وعظ ہوا۔ جس میں مرد بھی شریک سے ۔ اور چونکہ وہ موقعہ شہر سے جدا تھا۔ اورا یک خاص مجلس میں اس لئے وہاں فر مایا۔ حضرت والا کا یہی طریقہ ہے کہ جس موقعہ پر دین یا اہل دین کی ذلت ہوتی ہووہاں قدم بھی نہیں رکھتے علماء کو ایسا ہی اورا چا بیٹے ۔

#### ایک بچه کاچنده دینا امدادانمجلس میں

وافعه: حفرت والا کی ہمراہ جواحباب تھے خواجہ عزیز الحن صاحب نے ان سے چندہ امداد المجلس میرٹھ کیلئے وصول کیا جونہا بت مسرت سے لوگوں نے دیا۔عطا کنندوں میں ایک بچہ بھی تھا ایک آنداس نے بھی دیا۔ اس کا ذکر خواجہ صاحب نے حضرت سے کیا تو حضرت نے فرمایا کہ خبر ہے کہ بچہ کی رضا کہیں معتبر بھی ہے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہان کے والد تو یہاں ہیں بیان کے بہتے ہوں گے اوروہ رامنی ہوجا کیں گے۔حضرت نے فرمایا کہ آب ان سے بوچھے تو سہی چنانچ بہتے ہوں گے اوروہ رامنی ہوجا کیں گا کہا کہ اسکی والدہ نے بیسے ہوں کے اوروہ رامنی ہوجا کیا گیا والدہ نے بیسے دیئے تھے۔ بس دہ ایک آندواپس کیا گیا (یہ بھی جا گیا تو اللہ کے کہا کہ اسکی والدہ نے بیسے دیئے تھے۔ بس دہ ایک آندواپس کیا گیا (یہ بھیا کہ اسکی اسکی اس از جامع)

**واقعه**: ایک دفت میں بیرائے ہوئی تھی کہ مختلف کتابوں میں سے عمدہ عمدہ اشعار منتخب کرکے طبع کرائے جا کمیں ۔خواجہ عزیز الحسن صاحب اشعار کا انتخاب کرر ہے ہتھے۔ عالبًا اس وقت بوستان تھی اور پورے بورے اشعار لکھ دے تھے اس پر فرمایا۔

### ايك تهل طريقه

ارشاد: سهل طریقه به به که جو کتاب بهواس کے منتخب کروه شعر کاصرف سرالکھ لیا جائے جیسے

بوستان ہے آپ انتخاب کررہے ہیں۔بس شروع کا سرالکھ لیجئے۔ بوستان ہرجگہ میسر ہوتی ہے جب طبع کے لئے لکھا جائے گا تو بوستان لے کر پوراشعر لکھ دیا جائے گا۔ (پھر فرمایا) میں مہولت پند ہوں جوصورت مہل ہواورجس میں وقت کم لگے دہ تجویز کرتا ہوں۔

### حضرت والا کی روانگی گور کھپور سے

#### موضع پوکهربٹوا

### ضلع بستى كواورا شيشن نوگذ و پرورود

انظام: موضع پوکھر بڑا کے جانے کوائ اشیش پراڑتے ہیں جوصاحب موضع مذکور سے گورکھپور میں حضرت والا کو لینے آئے تھے انہوں نے اشیش پرگاڑیوں کا بندو بست پہلے ہے کرادیا تھا چنا نچے گاڑیوں تارمیس ۔ اشیش پرظہر کے وقت از ہے۔ متفرق گاڑیوں میں لوگوں نے اسباب رکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسباب سب ایک جگہ ایک گاڑی میں رہنا جا ہے تا کہ حفاظت اورانضباط آسان ہو چنا نچہ ایسائی کیا گیا۔

### ملفوظات نوكده پوكهربٹوا

#### أيك مسجد كاواقعه قابل توجه

واقعه : اسٹین کے متصل ایک مسجد تھی جس کی تعمیر کچھ باقی رہ گئی تھی۔اور صحن خام تھا۔اس میں اوگ جو تہ بہن کر جاتے آتے تھے اورایک جانب بیٹھ کرائ پروضو کرتے تھے اس پر بعد تھیں

ارشان: فرمایا بیدداخل مجدمعلوم ہوتا ہے اس کئے اس کا اوب جائے۔ چنانچیلوگوں کو ہدایت فرمائی کہ جوند دروازہ سے باہرا تار کر محن بیس آئیں اور جس جگہ وضوکرتے ہیں اگر محید میں اس جگہ کے داخل کرنے کی نیت کرلی ہے تو اس پروضو بھی نہ کریں۔

ارشان: بعدنمازان صاحب سے جو لینے آئے تھے۔فرمایا کہ بٹھلانے کا انتظام کیجئے۔ چنانچہ انتظام کیا گیا۔اورحضرت اس وقت بیٹھے جب کے سب ہمراہی سوارہو لئے۔ انتظام: قیام گاہ پر بہنچے اورفر مایا کہ سب اپناا پنااساب و کیے لیس اور کمترین سے فرمایا کہ میرا

اسباب د کیچلود و چیزیں ہیں ایک زنبیل اور ایک بستر ۔

**ار نصان**: بعد عصر فر مایا کہ چلوگاؤں کی سیر کرآئیں شام تک دفت اس میں صرف ہوا (چنانچہ مع ہمراہیان آشریف لے گئے گاؤں سے ہاہران صاحب کے کھیت بھی تتھے جو حضرت کواپنے مکان پر لائے تتھے۔حضرت والانے دعائے برکت فرمائی۔

## ز کو قاس رو پیه پر ہوگی جونوٹ سے حاصل ہوگا

**واقعہ**: راستہ میں ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کسی کے پاس مبلغ پانچ سور دیے کے نوٹ ہوں تو اس برز کو ہ ہوگی یانہیں۔

**ار شاد**: زکوۃ ہوگی کیونکہ نوٹ جس مال کی سند ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ محل زکو ۃ ہے اور بیہ ایک مسئلہ بیان فر مایا:

### گنی کا نوٹ ہے تبادلہ

مئل: اگریسی نے گئی کے جس کی قیمت عرف میں پندرہ روپیہ ہوسولہ روپیے مثلاً ید ابید دست بدست کئے توبیہ جائز ہے اورا گراس حالت میں سولہ روپے کے نوٹ سے تبادلہ ہوا تو جائز نہیں ہے اس کئے کہ نوٹ تو مال نہیں اور جو مال ہے وہ حاضر نہیں ۔ پس معاملہ ید آبید نہ ہوا۔ اور حوالہ برابر اُوتا ہے۔

### خطبه جمعه كوار دومين برمصنا

ار شاہ: خطبہ جمعہ کااردو میں پڑھنے کے لئے لوگ مصر ہوتے ہیں کہ اشعار اردو میں پڑھ دیے حیا ہئیں کیونکہ اس میں تذکیر ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن بھی توسمجھانے کوائر اہے اس کو بھی نماز کے اندر اردو میں پڑھا کریں۔قرآن کریم بھی تو تذکیر کے لئے انراہے خطبہ کو ہی اردو میں پڑھنے پر کیول مصر ہیں۔

بیعت کی درخواست بواسطہ بیعت میں تاخیر کرے بہلے کام مناسب ہے ارشاد: فرمایا کہ جھے ہے خود گفتگو کریں اس میں واسطہ سے کام نہیں چلتا ہے کونکہ کسی کی حالت کا اندازہ دوسر میرخض کے کہنے ہے نہیں ہوسکتا ہے۔
کا اندازہ دوسر میرخض کے کہنے ہے نہیں ہوسکتا ہے خوداس کی گفتگو ہے ہوسکتا ہے۔

اکھھ : ایک صاحب پہلے کہیں بیعت سے پھران کی طبیعت اس طرف ہے پھرائی حضرت ہے

درخواست بیعت کی کی اس پر فرمایا به

ار شاہ: آپ نے میری کتابیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہاباں۔ بہتی زیور ،اصلاح الرسوم
ریکھی ہیں اور میں مدرس ہوں ایک شخص کے بہاں قرآن شریف پڑھا تا ہوں۔ فرمایا قصد السبیل
منگا کر جو شغل اس میں ہے اپنی حالت کے مناسب معلوم ہوتا ہے تو اس بڑمل سیجے پھر حال ہے
اطلاع دیجئے میر اطریقہ ہے کہ جب دیکھ لیتا ہوں کہ طلب ہم بدکرتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھ
ہیں ۔ تیج تیجیل بیعت کا کہ دومری طرف رجوع کرنا پڑا۔ خواہ آپ پانچ ہی برس میں بیعت
ہوں اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس میں بیافائدہ ہے کہ آپ میر ااندازہ کرئیں اور میں آپ کا اس لئے
تیجیل مناسب نہیں ہے۔

انظام: جب کھانے کو ہیٹھے تو ہمراہی حضرت والامتفرقا بیٹھے تھے حضرت نے فرمایا جوہمراہی ہیں سب پاس بیٹھیں۔اس میں نتظم کوانظام میں آسانی ہوتی ہے۔

### گاڑیوں کے جلدا نیکی تر کیب

#### سوار بوں کے جلد بلانے کی ترکیب

والہی کے وقت گاؤں ہے گاڑیوں کے اشیشن پرلانے ہے لوگ دیر کردہ تھے۔
حالانکہ اسباب سب رکھا جاچکا تھا۔ حضرت والاخود بیادہ چل دیئے پھر ہمرائی کیے بیٹھ کئے تھے۔
وہ بھی بیادہ چل دیئے۔ تھوڑی دورچل کردیکھانو گاڑی والےخوب بھگائے ہوئے لارہ ہیں۔
اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر بیادہ نہ آتے تو یہ فٹن نہ دوڑتی۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے سواری کے جلد آنے کی۔

#### تعویذ کن باتوں کیلئے ہے تعویز سے خود پڑھنا بہتر ہے میں مشیش نگڑ مرحقہ میں مل سے انتقار میں ان فیش رہنشد تھے وال ماک مصاحب

واقعه: الثینن نوگڈ و پر حفزت ریل کے انظار میں آیک فرش پر بیٹھے تھے۔ وہاں ایک صاحب نے تعویذ مانگا جو کہ بیار تھے۔

ار شاد: اصل میں تعویذ ان باتوں کے لئے ہے جن کی دوانہیں ہے جیسے آسیب ونظر بداور جن کاعلاج ہے ان کاعلاج کرانا جا ہے۔ جب ان صاحب نے اصرار کیا تو فر مایا۔ الحمد للد پڑھ کر پانی پردم کرلیا کرو۔ اور پی لیا کرو۔ کیونکہ پڑھنے میں زیادہ الڑہے۔ مگریوں کہتے کہ بڑنے ہے کون محنت کرے۔ حدیث سے بھی تعویذ چھوٹے بچوں کے لئے تابت ہے جو پڑھ بی نہیں سکتے۔ بڑوں کے لئے کہیں ٹابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاصؓ کی عادت تھی کہ جو بچے یاد کرنے کے قابل ہوتے تھے ان کو یہ دعا سکھا دیتے تھے۔ اعوز بکلمات اللہ النامات الخے۔ اور جو پڑھنے پرقادر نہ تھے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ مگر عام عادت تعویذ ہی ما تکنے کی ہوگئی ہوائی ہو اور را زاس کا (کہلوگ تعویذ ہی لینے کے سر ہوتے ہیں اگر پڑھنے کو بتادیا جائے تواس پر کھایت نہیں ہوتی کے پڑھے ہیں جھاڑا معلوم ہوتا اگر پڑھنے کو بتادیا جائے تواس پر کھایت نہیں ہوتی کے پڑھنے سے بچے ہیں جھاڑا معلوم ہوتا ہے منت نہیں ہوتی۔

اورای سلسلے میں بیجی فر مایا کہ اصل تو ہہے کہ اللہ میاں کا کلام تعویذ گذوں کے لئے تھوڑا ہی ہے ممروہ ایسا ہے جیسے دوشالے تھوڑا ہی ہے ممل کرنے کیلئے ہے۔ گوتعویذ گذہ ہے میں بھی اثر ہوتا ہے مگروہ ایسا ہے جیسے دوشالے ہے کوئی کھانا پکالے سوکام تو چل جائے گا۔ مگراس کے لئے وہ ہے نہیں اور ایسا کرنا دوشالے کی بے قدری ہے ایسے ہی یہاں۔ ہاں بھی کسی وقت اس کا بھی مضا کھتریں یہیں کہ مشغلہ ہی کرلے کہ سبب چیز کا تعویذ ہی ہو۔

### ایک عجیب لطیفہ جس کوئن کریے اختیار ہنسی آتی ہے

ار شائد: عجیب لطیفہ اور واقعہ ہے حضرت والا کا ویکھا ہوا۔ ایک عورت ریل میں سوارتھی اس کے ساتھ ایک بچے تھا اور ایک بحری بھی ساتھ تھی بحری کامحصول نہیں دیا تھا جب المیشن ہوتا تو اس کو تختہ کے بنچے چھپادی اور جب کوئی اسمیشن والا اس گاڑی میں آتا۔ اور اتفاق سے وہ بحری بولتی تو وہ اپنے بنچے کے دھپ لگاتی اور کہتی کہ دور ہونگڑی بکر رے کی بولی سیھی ہے ای طرح دور تک کرتی رہی پھر ہم تو اتر گئے نہیں معلوم کہ ریل سے اتر کراس نے کیا کیا ہوگا۔

### حضرت کوچلتی ریل میں نمازیسند ہے

ار شاہ: ہمیں تو چلتی ریل میں نماز پڑھنا پہند ہے اطمینان پوراہوتا ہے اوراتر کر پڑھنے میں ایک توریل کے چھوٹنے کا خیال دوسرے اکثر اس درجہ میں مسافر آگھتے ہیں دفت ہوتی ہے بیٹھنے میں اور چلتے میں تو جو حالت ہے بس وہ ہے۔گومسافر زیا دہ ہوں اطمینان تو ہے۔

#### لبعض معاصى يريخت وعيداور پيرصغيره بين

واقعه : ایک صاحب نے سوال کیا کیعض معاصی پر بخت وعید آئی ہے گروہ شار صغیرہ میں ہیں جیسے بدنگاہی کداس برآ تکھوں میں سیسید الے جانے کی وعید آئی ہے۔

ارشاف: مضدہ اس کا عظیم ہے اس لئے اس پر وعید سخت ہے گر چونکہ یہ مقدمہ دوسرے اس سے ایرو و بخت گناہ کا ہے اس لئے بیاس کے اعتبار سے مغیرہ ہے لینی زنا۔ باتی فی نفسہ اشر کے اعتبار سے مغیرہ ہے لینی زنا۔ باتی فی نفسہ اشر کے اعتبار سے تومثل کبیرہ ہی گئدہ سے تومثل کبیرہ ہی کے ہے۔ اور خیر صغیرہ ہویا کبیرہ ہو کچھ بھی ہوگر قلب تو اس سے بہت ہی گندہ ہوجا تا ہے۔ ور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہا تا ہے۔ اور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہا تا ہے۔ اور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہا تا ہے۔ اور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہا تا ہے۔ اور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہا تا ہے۔ اور بے نکاح کا تقوی تو رہ وہو اور بات ہے۔

### عورت کا دِس حصہ شہوت ہونا غلط ہے

ارشاد: یه جومشہور ہے کہ عورت کومر دیے دی حصد زیادہ شہوت ہے یہ غلط ہے اول تو مشاہرہ دوسرے ان کا مزاج بارد ہے۔ رطوبت ان بین زیادہ ہے پھر زیادتی کے کیامعنی۔
ارشاد: جومواعظ مستورات کے متعلق بین اور وہ اب تک طبع نہیں ہوئے بلکہ وہ الحکے مسووے کی حالت میں بین ان کواگر علیحہ و کر دیا جائے تو جمع ہوکرا کی جلد میں طبع ہوجا کیں سے خوب ہے اور چوطبع ہو بیجے بین ان کی فہرست کھودی جائے کہ سے عورتوں کے متعلق ہیں۔

#### زوجيت كے حقوق برابر ہيں

ارشاد: زوجیت کے جوحقوق میں ان میں قومیت کی دجہ ہے کوئی فرق نہ ہوگا۔ مثلاً ایک بی بی جولاءی ہواور دوسری شریف تو بھی برابری ہوگی حقوق میں۔ جیسا اے کھلائے پلائے ویسے ہی اے وغیرہ وغیرہ۔

#### مستورات كوسيركرانا

واقعه : ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی انٹیشن پرتھہرے ہوئے ہوں اورمستورات ساتھ ہوں تو ان کوکسی موقعہ کی سیر کرانا چیز دکھانا اس میں پچھ حرج ہے۔

ار شاد: ہرگزنہیں جاہے اس ہے آزادی بیداہوگی آئندہ گھروں کو قید خانہ خیال کرنے لکیں گی۔ای طرح کسی مسجد کا یا تاج بی بی کاروضہ وغیرہ دکھاتا ہے بالکل مصلحت کے خلاف ہے۔ واقعه : استیشن نوگڈھ سے کا بیور ریل میں آ رہے تھے۔ موضع پوکھر بنواوالوں نے کھا ناساتھ رکھ دیا تھا۔ ریل میں کھانا کھانے کی تجویز ہوئی۔ جس کپڑے میں کھانا بندھا ہوا تھا۔ اس کو کھولا۔ اس کپڑے میں جینائی کے وجہ دھے لگ گئے تھے کھانا کھایا جس میں پراٹھے تھے اور گوشت باریک قند (جس کو بحری کہتے ہیں) میں نے کہا حضرت قند کس چیز سے کھائی جائے گی۔ فرمایا کہ بعض لوگ پراٹھے قند سے کھاتے ہیں (بعنی مٹھائی سے) جب کھانا کھا چکے اس کپڑے رہن کو رکھ کے اور ناری براٹھے قند سے کھاتے ہیں (بعنی مٹھائی سے) جب کھانا کھا چکے اس کپڑے رہن کو کہا ہوئے رہ اور ناری ہوئے دو مایا کہ نگڑے سب اٹھا کر کھالو اور ناری براٹھے علیحدہ کرو پھراکی سقید کپڑ از نبیل سے نکھوا کروہ اس میں باند سے معدسالن اور قند کے اور فرمایا کہ بیکٹر اب ڈھڑا سا ہے چکنائی لگا ہوا سا۔ میری طبیعت اس سے پریشان ہوتی ہوتی ہو تھے دھرت نے فرمایا۔

حضرت کی طبیعت نفاست بینداور تناسب ہر چیز میں حتی کہ استنجے میں ارشاد: فطری طور برمیری طبیعت نفاست بیند ہاور تناسب کو ہر چیز میں چاہتی ہے۔ چنانچہ میں پاخانہ میں ذھیلے کا استعال اس طرح کرتا ہوں کہ عاد تاؤھیلے جو چھوٹے بڑے ہوتے ہی ہیں پہلے بڑے ڈھیلے کا استعال بھراس سے چھوٹے کا ۔ پھراس سے چھوٹے کا اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے بڑے ڈھیلا کے کراستا کی استعال بھراس سے چھوٹے کا اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے بڑاؤھیلا کے کر پہلے چھوٹے استنج میں استعال کرتا ہوں۔ یہاس لئے کہ قطرات بیشاب کے کہ موتے ہوتے استانے رہ جاتے ہیں کہ چھوٹاؤھیلا تر ند ہو جائے۔

**غاندہ** : بیملفوظ اس لیے لکھا تا کہ معلوم ہو کہ جب اتن جھوٹی جھوٹی باتوں میں حضرت والا کا بیہ انتظام ہے تو دیگرامور میں کتنا <sup>د</sup> تظام ہوگا۔ از جامع ملفوظات

انظام: انتظام: انتیشن گونڈہ پردات کے وقت پنچ دہاں لین بدل جاتی ہے۔ دوسری گاڑی کے آئے میں چار گھنٹہ کافصل تفا۔ مسافر خانے میں فرش بچھا کر سونے کاارادہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بغرض حفاظت اسباب کے بہرہ ہونا چاہئے علاوہ حضرت کے پانچ اشخاص تھے تر تیب وار فی کس پول گھنٹہ برقائم ہواوہ بھی اس طرح کہ پہلے محفل کو گھڑی دی گئی اور کہد دیا کہ جب اس کا وقت ہو چکے تو اپنے بعد والے کو جگاد ہاور گھڑی دیدے علی ہذا ابتداء میں حضرت نے بہمی فرمایا تھا کہ سب سور ہیں اور ہیں بیدار ہوں گراس کو کون منظور کرسکتا تھا۔

#### حضرت والإ كاورود كانيور ميس

واقعه : وكراس يرتفاك ورسيات كساته كلام الله حفظ كرنا يراو شوارتفا-

ار شاد: یہ تو تنہائی ٹھیک ہے یہ تق تعالیٰ کا کلام ہے جیسے ان کی ذات وحدۂ لاشریک ہے کہ کوئی ان کے ساتھ شریک نہ ہوا یسے ہی ان کا کلام ہے کوئی کام ہوتا ہی نہیں مگر مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کا جس میں کہ قوت فکر میصرف کرنا پڑے اس کے ساتھ اجتماع مشکل ہے۔

**واقعه** : خواجہ عزیز الحن صاحب کیلئے حضرت نے چلہ خاموثی تبحریز کیا تھا۔ ایک شخص اور بیٹھے تھان کی بابت خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کا بھی بیارا دہ ہے۔

#### سلوک میں ہرایک کی تدبیر جداہے

ارشاد: جوخود بی پہلے ہے کم بولتا ہوائ کوائ کی ضرورت نہیں ہرایک کیلئے ایک بی دواتھوڑ ابی ہے۔ پنساری کے بال دوائی مختلف ہوتی ہیں کوئی کسی کیلئے کوئی کسی کیلئے اوراگرا سے بی مصلحت ہوئی تو آٹھ دیں دن کے واسطے کرلیا جائےگا۔

**واقعہ**: خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ کیا میں گلام بہت کرتا ہوں اگراییا ہے تو میں ابھی سے کلام میں کی کروں چلہ پر کیا موقوف ہے۔اس پر فرمایا۔

ارشاد: بجھے اہتمام کرنامشکل ہے درنہ ایک دن گوادیتا کہ کتنی کثرت ہے آپ کلام کرتے ہیں کمی کرنے کی صورت ہے ہے کہ ذکروشغل کو ابنااصل کا م مجھا جائے جیسے کی نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی شروع کی ہوتو وہ لا یعنی کلام نہ کرے گا۔ ایسے جب ذکروشغل کو مقصو د بجھ لیا جائے گا تو لا یعنی کلام ہے جب ذکروشغل کو مقصو د بجھ لیا جائے گا تو لا یعنی کلام ہے بیچے گاا گر بغیر ذکروشغل ایسا کیا تو جی گھبر ایرگا خاموش رہنے ہے۔
لا یعنی کلام سے بیچے گاا گر بغیر ذکروشغل ایسا کیا تو جی گھبر ایرگا خاموش رہنے ہے۔

("سفر نامہ ختم ہوا بفضل اللہ و تو فیقہ")

#### تنبيه

میں ۲۷ رہے الاول سے ۱۳۳۱ ہے کو کانپور میں حضرت والاسے رخصت ہو کر بجنور جلا آیا وجہ
اس کی بیتھی کہ حضرت والافتح بور بیرانی صاحبہ کے دیکھنے کوتشریف لے گئے اور حضرت نے بیفر مایا
کہ میں آج فتح بور جا کرکل شام کوسید ھاروانہ تھانہ بھون ہوجاؤں گا۔ اور بظاہر وعظ ہونے کا خیال
نہ تھا۔ اور خواجہ صاحب ہمراہ بھی تھے اس لئے جھے کوہمراہ جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اس لئے

واپس چاآیا اورخواجہ صاحب کوپنسل اور کاغذ دیدیا تھا کہ جوملفوظات ہوں ان کولکھ لیجئے گاوہ بھی اس میں ملحق کر دیں تو مناسب ہواور پانی بت میں جووا قعات گزرے ہیں ان کومیرے بڑے بھائی تحکیم محمد مصطفیٰ صاحب نے لکھا ہے وہ میری تحریرے پہلے مجموعہ میں شامل ہے۔

### ملفوظات تهانه بهون

ایک صاحب کی ایک لڑ کے پر فریفتگی اور حضرت کاعلاج کرنا

واقعه: ایک صاحب حفرت والاے بیعت ہیں اور پیشر خیاطی کا کرتے ہیں ان کا خطآیا تھا۔

کھاتھا کہ میرے پاس ایک لاکا کام سکھنے دو بہر کوآیا کرتا ہے اس کی محبت میرے دل میں اس قدر
ہوگئی کہ ہروقت اس کاخیال رہتا ہے حتی کہ خواب میں بھی نہیں بھولتا۔ شاید کسی دقت بھول
جاتا ہوں اس پر حفرت نے کھودیا تھا کہ اس کوا ہے پاس سے علیحہ ہ کردو۔ چنا نچھ انہوں نے علیحہ ہ
کردیا اس کے بعد لکھا کہ جب ہے بجیب حالت ہے پریشانی بڑھ گئی ہے ہرگز نفس اس سے علیحہ ہ
ہوتا گوار انہیں کرتا اور محبت پہلے سے زیادہ ہوگئی مطابق اس مضمون کے ''مرض بڑھتا گیا جول جول
دواکی'' راور اس کے ندد کھھے ہے گھر اہٹ اور پریشانی معلوم ہوتی ہے اور بیشعر بھی کھھا ۔
درد اکہ طبیب صبرے فرماید ہی دیں نفس حریص راشکری باید
درد اکہ طبیب صبرے فرماید ہی دیں نفس حریص راشکری باید
درد اکہ طبیب صبرے فرماید ہی دیں نفس حریص راشکری باید

زدیدنت نتوانم که دیده بربندم جه گرازمقابله بینم که تیری آید حضورعالی فره کیمی دل وجان سے حضورعالی فده کیمنے ہے بہت گھبرا تاہوں۔آ گے جوحضورعالی فره کیمی دل وجان سے منظور ہے اس قتم کی باتیں جوکھی تھیں۔ مثلاً دردا کہ طبیب صبری فرهاید۔ وغیرہ۔ اس پرحضرت نے اپناغصہ ظاہر کیا۔ اور ناراضگی لکھی اس کے بعد خطآیا کہ بیس نے احتراز کرلیا ہے اس کے دیکھنے وغیرہ سے حضرت نے لکھا کہ بہلا ساتو غصہ بیس رہا۔ گردل پوراصاف اس وقت ہوگا جب آکر زبانی گفتگو کرداور میری بات س کر جواب دو۔ چنانچہ وہ صاحب تھانہ بھون آئے اور بعد ظہر عاضر ہوۓ کہ دہ خط لاؤ جو مجھ کولکھا تھا وہ ان کے پاس نہ نگا اتو تھم دیا کہ اس کامضمون کھواور اس عاضر ہوۓ کہ دہ خط لاؤ جو مجھ کولکھا تھا وہ ان کے پاس نہ نگا اتو تھم دیا کہ اس کامضمون کھواور اس میں جواشعار تھے وہ بھی تکھو۔ چنانچہ وہ لکھ کرلائے حضرت والاشعر پڑھ کرموا غذہ فرماتے گئے مثلاً

وردا کہ طبیب صبرے فرماید ہاتا دیں نفس حریص راشکری باید فرمایا کہ جوہیں باید فرمایا کہ جوہیں بتا تاہوں۔ بیاعتراض جھی تک محدود نہیں خداور سول تک بات بتا تاہوں فرما کیں اور نفس کو یہ چاہئے گویانش کے موافق بتلاؤاس کے تو یہ معنی بین کہ نفس اگر شکر چاہے تو اس کوشکر دینی چاہئے گویانش کے تابع ہونا چاہئے جیسے وہ کے ویسے کریں خداور سول کا فرما تا کچھ بھی نہ ہوا۔ سیجان اللہ کیا وقعت کی خدا ورسول کی ۔ حضرت کے موافذہ کرنے پرانہوں نے کہا کہ جھے سے خطاہوئی توبہ کرتا ہوں اور جو پر چاکھ کرلائے تھے انہوں نے اس کوردی خطوط میں جو حضرت کے پاس دیا جو نے تھے دور سے اس میں ڈال دیا حضرت کے ہاتھ میں نہ دیا حضرت نے اس پرمانوظات ذیل بیان فرمائے۔

### اطاعت میں کمی ہونے پر دنیا کی عقل بھی سنج ہوجاتی ہے

ار شاد: پر چدردی میں کیوں ڈالا ہاتھ میں کیوں نہیں دیا۔ یا علیحدہ سامنے کیوں نہ رکھا کیا ہے ہے تمیزی نہیں دیکھو یاد رکھوطاعت میں کی ہوتی ہے خدارسول کی تو دنیا کی عقل بھی مسخ ہوجاتی ہے تمہارے قلب کاستیاناس ہو گیااتی بڑی موٹی غلطی (کہ پر چدردی میں ڈالدیا) حالانکہ اس وقت یہ پر چہ ہی مطلوب ہے دیکھوخداورسول کی مخالفت سے عقل جاتی رہتی ہے۔

ابن القیم کارسالہ ہے اس میں انہوں نے دلائل سے ٹابت کیا ہے کہ معصبت ہے دنیا کی عقل بھی منے ہوجاتی ہے۔ واقعی بات ہے کہ نا فر مانی کرنے والے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اورتم جو کہتے ہو کہ تو بہ کرتا ہوں تو تو بہ سے گناہ تو معاف ہو گیا گر مادہ تو نہیں اکھڑا۔ جیسے کوئی گڑکھائے ادر مریض ہو کہ طبیب کے گڑکھائے ادر مریض ہو کہ طبیب کے گار کھائے ادر مریض ہو کہ طبیب کے گار کھائے اور مریض ہو کہ طبیب کے گار کہ اور ایساری کرنے کہ دو موجود ہے۔ پھر حضرت نے ان پر بہت ہی نار انسکی ظاہر فر مائی۔ اور ان کے عاجزی اور اکھاری کرنے برفر مایا۔

تم ہی سوج کر اپناعلاج لاؤجہاں تک تمہاری نظر ہو۔ پھر ہم اس میں اصلاح کردیں گے۔ چنانچہوہ اٹھ کر پطے گئے ان کے پس نیست حضرت نے حاضرین سے فر مایالوگ کہتے ہیں نری کرنی جا ہے گئے ان کے بارہ میں ایسے کلمات ہوں تو میں کیا کروں جب میں میں جھوں کہاں ہوں تو میں کیا کروں جب میں میں مجھوں کہاں مرض کا بہی علاج ہے (نیعنی تی ) تو میں تھی سے نہ کروں ہرایک کاعلاج جدا ہے

ایک شخص کا خط اسی مرض کے متعلق آیا ہے۔ ان کویس نے نرمی ہے جواب دیا ہے کیونکہ اس کاعنوان ندامت کا ہے نہ کہ اعتراض کا رہس کسی کیلئے تی ہے کسی کیلئے نرمی جدیبا مناسب ہوتا ہے۔ ویسے کیا جاتا ہے ۔ جس طرح خدا تعالی دل میں ڈالتے ہیں ویسے کرتا ہوں ۔ بات یہ ہے کہ ایک تو ہے بادشاہ لطیف د ماغ اس کیلئے طبیب کی اور تجویز ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جب تک حقد نہ کروکام نہیں چلنا کوئی کیے کہ بادشاہ کے بھی حقد کیا ہوتا ۔ جس طرح اس کے حقد کیا ہے تو اسکی حمادت ہے اس کوتو طبیب ہی جانے کہ کہاں کیسا موقعہ ہے ۔ کسی کو دوا جھڑک کر پڑھھا جھلنے سے نفع ہوگا۔

جس کونری کا جواب دیا ہے اس کے قلب میں محبت الہی کا نشہ بھرا ہوا تھا بس میں نے اس کو چار جملے لکھے اسنے ہی جملوں نے اس کا سارا کا م بنادیا۔ جس موقعہ پر جیسے دل گواہی دیتا ہے و لیے کرتا ہوں ( سختی یانری ) اس کا امتحان ہیہ ہے کہ اس کے برمکس کر کے دیکے لو۔ بس معلوم ہوجائے گا کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کولوگ کہتے ہیں شختی ہے ( بھروہ صاحب خودا پناعلاج تجویز کرکے لائے جو عنقریب آتا ہے۔ حضرت نے ان کی تجویز کو پہند کر کے اس پر فرمایا )۔

صاحب علاج ہے کہ فرہیں اور نکالا جائے جس سے ہی گاہ ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرہیں خدا تعالیٰ کا دل میں جوائی با تمیں کھیں ور ندائی بات کہیں نکل سی سے تعلم سے میر ٹھر میں بیٹھے بیٹھے چاہتے تھے کہ علاج ہوجائے یہ کیسے ممکن تھااس کئے میں نے کھا تھا کہ یہاں آگہ کیر حاضرین سے فرمایا ان کی غیبت ہیں اب ان شاء اللہ النفات نہ ہوگا۔ دو سری طرف آگہ کی طرف اس میں (تختی میں ) ایک راز ہوں یہ کہ خدا کی محبت تو ہے تھی اس کی ناراضی کی چنداں پروانہیں ہوتی اور بندہ کی ناراضی ہے محسوس اگر تری کی جاتی تو یوں بیجھتے کہ خوب ناراضی کی چنداں پروانہیں ہوتی اور بندہ کی ناراضی ہے محسوس اگر تری کی جاتی تو یوں بیجھتے کہ خوب کام بناادھر تو وہ حظ (لڑکے کا) حاصل ہوا اور ادھر تا راضی ہیں نہ ہوئی۔ اب میر کا ناراضی کا ظہار نہ کیا جائے میری رضا جمع نہیں ہوسکتے (یعنی دوسرے کی محبت اور میری رضا جمع نہیں ہوسکتے اس کو چھوڑ و یا اُس کو چھوڑ و) جب تک ناراضی کا ظہار نہ کیا جائے میری رضا رضا رضا رضا کے محبوب میان اور ہماری رضا ) مجتمع نہیں ہوسکتے ۔ گریہ دکھانا ہے کہ دونوں رضا (رضا کے محبوب میان کی اور ہماری رضا) محبوب میں نہ ہو میں نہ ہو میں نہ ہو میں ہوسکتے اور محبوب میان کی اور ہماری رضا کہ میان ہو کیا ہم سے تعلق رکھانا ہے کہ دونوں رضا (رضا کے محبوب میان کی اور ہماری رضا) میسے نہیں ہوسکتے سے تعلق رکھانا ہے کہ دونوں رضا کہ میسل ہوسکتے ہیں کو چھوڑ و) اس کا سائنس ہے کہ اجتماع نہیں ہوسکتا۔

بھائی اہل قلوب کی برابر کون سائنس داں ہوگا۔وہ ( حکماء) تو اجسام کےخواص جانتے

میں اور بد (الل قلوب) قلب کے خواص جانتے ہیں نفس کی اصلاح خوند کے چو لیے نہیں ہوتی جولوگ رائے دیتے ہیں کہ یوں ہوتا چاہتے تو میں ان کے حوالہ کرتا ہوں وہ اصلاح کریں معلوم ہوجائے گی حقیقت بس مستی ہے۔نفس کی شرارت ہے۔مستی کا علاج جوتا ہے۔

مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ جوتا بڑی روش دناغی پیدا کرنے والا ہے۔ ای جلسہ میں حق کا ظہار ہونے لگتا ہے سب تاویلیس رخصت ہوجاتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو جاحد الکفار کیوں ہوتا۔اللہ کی طرف سے شرارت کا علاج ہوتا ہے۔

جناب رسول الشیکانی لقط کے احکام بیان فرمارے سے ایک شخص نے بوچھا فضالت الائل چرہ مبارک سرخ ہوگیا اور فرمایا مالک ولہا معھا حذاء ھا وسقاء ھا الح ۔ حالا تکہ اس نے تو سسلہ بوچھا تھا بھلا آپ نتھا کیوں ہوئے وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی کی بات کو نہ سجھا کہ ہربات بوچھنے کی نہوا کرتی ۔ اور غصہ کا نقع یہ ہوا کہ اگر آپ نری فرما دیتے کہ بھائی یوں ہاس طرح اس کے ذہن شین ہوا کہ ذہن شین ہوگیا۔ میں فعل پر کہ ہل ہے مواخذہ ذہن شین ہوگیا۔ میں فعل ہرکہ ہل ہے مواخذہ من سیل کیا کرتا ہوں اور وہ شدید ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ ان میں بیبا کی موروز پر قائم نہیں ہیں۔ وقعت نہیں احکام شرع کی ان کے قلب میں اگر بھی ہوا کہ ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی حدود پر قائم نہیں ہیں۔ وقعت نہیں احکام شرع کی ان کے قلب میں اگر بھی رہاتو آگے کیا ہوگا اس لئے ناراض ہوا۔

لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی ہڑی یات تو نہ تھی (جوائے ناراض ہوئے) گران کو یہ دیکھناچا ہے کہ بیس کس امر پرمواخذہ کرتا ہوں۔ مثلاً کسی نے سامان جمع کیا سلطنت کی مخالفت کا اور ابھی مخالفت نہیں کی تو سلطنت اس ہے مواخذہ کرتی ہے وجہ کیا کہ وہ نیت کود کھیتی ہے عزم تو ہے مخالفت کا گوابھی مخالفت نہیں گی۔ بیس تو کہتا ہوں کہ جواعتراض کرتے ہیں میری مختی پروہ بجائے جھے کورائے دینے کے وہ میرے پاس آنے والوں کورائے کیوں نہیں دیتے کہتم کیسے ہوتی ہوتی ہو جواس کے پاس جاتے ہو۔ بیس کوئی بلاتا پھرتا ہوں میں یہیں کہتا کہ جھے نے لمطلی نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

چاہ بھی سے قتم لے لوکہ میں انہیں ( یعنی جن پرغصہ ہوتا ہے) اپنے سے زیادہ مقدل سجھتا ہوں۔ اگرکوئی طبیب بد پر ہیز ہو۔ گر جب اس سے کوئی رجوع کرے تواس کوتو پر ہیز ہی جات ہیں۔ اس سے کوئی رجوع کرے تواس کوتو پر ہیز ہی جنواہ خود نہ کرتا ہو۔ مریض کا بیہ منصب نہیں کہ اس میں ( طبیب میں ) عیب نکا لئے لگے کہ خود تو پر ہیز کرتے نہیں اوروں کو بتلاتے ہیں۔ اس طرح کو جھے میں عیوب ہوں

گر معلمین کومفر ہوگامیر ہے عیوب فلا ہر کرنا۔ ایک صاحب مع چند مستورات کے بہاں آئے تھے مستورات نے ہمارے یہاں چند ہاتوں کی نکتہ چینی کی۔ میں نے کہا کہ جبتم اپنی اصلاح کی فرض سے یہاں آئی ہوتو تہہیں منصب نہیں یہاں اعتراض کا۔ ہاں آگر ہم تم ہے اصلاح چاہیں تو تم ہمیں کہوہم ما نیں گے۔ جب تم اپنی اصلاح کوآئی ہوتو ہماری بدیر ہیزی ہے کیا بحث بیتو ضدا ضدی تفہری۔ من تراپاجی بگویم تو مراپاجی بگو۔ میں تہبارا شخ ہوتم میرے شخ مجھ سے لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اصلاح کیلئے اس واسطے ٹانگ اڑا تا ہوں ورنہ مجھے کیا غرض کسی سے کوئی رجوع کرتے ہیں۔ اصلاح کیلئے اس واسطے ٹانگ اڑا تا ہوں ورنہ مجھے کیا غرض کسی سے کوئی رجوع نہرے میں بہتے ہیں۔ اسلام کہتا۔

کوئی داڑھی منڈ اکر بیٹے یا کسی طرح بیٹے میں پھے کہتا ہی نہیں۔ گربعض دفعہ خیال ہوتا ہے امر بالمعروف نہ کرنے پر کہیں بچھ سے مواخذہ نہ ہو باتی جب کوئی اپنے کوسپر دکرد نے قرضرور کہوں گا۔ اس طریق کا سارامعا ملہ صدق پڑئی ہے۔ یہاں بھی آمیزش تکلف اور پالیسی کی ہوتو آگے کوئی صورت ہی نہیں بیتو منٹی ہے اصلاح کا اس لئے صاف کہد ویتا ہوں اس لئے کہ جوطالب ہیں ان کے براہ ہونے سے دل دکھتا ہے۔ باتی جوطالب بھی نہ ہوتو اتنا دل بھی نہیں وکھتا۔

اورصدق پرفرمایا کہ جب دونوں طرف سے صدق معاملہ ہوتا ہے تو پھراس فخض پر بارش ہوتی ہے میزاب رحمت (لیعن شخ ) سے میخص گواس فخص سے افضل ہو گر پانی تو میزاب ہی سے ملے گا۔ اس لئے اس کواعتر اض کر کے مکدر نہ کرتا چا ہے اگر پانی صاف لیما چا ہوتو پانی کو صاف رکھو گو کہ بیہ قذ افضل ہو گراس کے پاس آ بیگا وہیں سے مثلاً بہنے کے انڈ مے مرفی کے پنچ ماف رکھوتو بچ فکتے ہی پانی میں تیر نے لگتے ہیں اور امال جان (مرفی) کنارہ ہی پر ہیں پانی میں وہ نہیں ۔ گربیہ بات ان کومیسر ہوئی امال جان ہی کہ دولت ۔ تیر سکتیں ۔ گووہ اس سے ہڑھے ہوئے نہیں ۔ گربیہ بات ان کومیسر ہوئی امال جان ہی کی بدولت ۔ تیر سکتیں ۔ گووہ اس سے ہڑھے ہوئے نہیں ۔ گربیہ بات ان کومیسر ہوئی امال جان ہی کی بدولت ۔ آگر وہ آغوش میں نہ لیتی تو انڈ ہے ہی گند ہوجاتے اس لئے ہوسکتا ہے کہ مرید ہیر سے افسل میں ۔ گرظہور تا سوتی میں ہو ۔ گرمی ایپ بروں کی حاجت تھی ۔ اور ان کے حقوق کا آپ پر یہاں تک اثر ہے کہ خود قب و سے میں نہ بروں کی حاجت تھی ۔ اور ان کے حقوق کا آپ پر یہاں تک اثر ہے کہ خود موں وسول الفقود و ااحیاء نا۔

اور میں ای حدیث کی وجہ ہے آپ کے آباؤ اجداد کے بارہ گفتگو کرنا پیند نہیں کرنا۔ موٹی بات ہے کہ اگر حضور میں بھی مجلس میں ہوں تو کسی کی ہمت ہے آپ کے روبرو کلام کرنے کی۔ آپ کا اجداد کے بارہ میں (پھر حضرت نے ان صاحب کے بارہ میں حاضرین نے فرمایا)

اگریس خودعلاج تجویز کرتا تو اتنافا کدہ نہ ہوتا کیونکہ قدر نہ ہوتی خود سوچیں گے اپناعلاج اس میں محنت ہوگی تو تعرب ہوگی۔ تو اس کی قدر ہوتی ہے پھر فر مایا حضرت دالا نے تصوف سیا فلفہ ہے جو عمل میں آتا ہے کوگوں نے اس کو او بنار کھا ہے (اور وہ صاحب جو خود وعلاج مطابق فرمودہ حضرت والا تجویز کر کے لائے تھے اور حضرت نے اس کو پیند فر مایا تھا وہ ہے جس کو پھر اپنے لفظوں سے اس طرح فر مایا) کہ پانچوں نما زکے بعد لوگوں سے کہا کروکہ دعا کریں کہ خدا ایس کی شرارت سے جھے کو بچائے۔ تین ماہ تک بیٹ غل رکھونہیں معلوم جماعت میں کون خدا تعالی کا مقبول بندہ ہواور اس کی دعا قبول ہوجائے اور فر مایا این سے ناراضی کا شہر مت کرنا۔ اپنی اولا د سے کون ناراض ہوتا ہے اور جو پچھاراضی ہوتی ہے تو دہ اس لئے ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کوئیں دیکھا جاتا ہے کہ بلا میں مبتلا ہوں اور جس موقعہ پرشبہ بھی ہومعصیت کا وہاں کھڑے بھی مت ہوتا۔ جو کوئی ر بڑنی کر ہاس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ ہوتا۔ جو کوئی ر بڑنی کر سے اس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ موتا۔ جو کوئی ر بڑنی کر سے اس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ اس موتا۔ جو کوئی ر بڑنی کر سے اس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ اس کے باس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ اس کوئی کر جو اس کے پاس بھی مت کھڑ ہے ہو۔ استے خوش اخلاق نہیں ہوا کرتے۔

امام محمدامام ابوحنیفنگی خدمت میں آئے تواول دفعہ تو نگاہ پڑی پھر آپ ان کوستون کے بیچیے بٹھلا کر تعلیم کرتے ہتھے۔ اگر میں کسی کود بھما ہوں کہ ندامت ہے فعل پر تو میں اتنا غصہ نہیں کرتا۔ بچھے یہ برامعلوم ہوا کہتم میں شریعت کا ادب نہیں نداللہ رسول کا ادب ہے۔ اس لئے میں شریعت کا ادب نہیں نداللہ رسول کا ادب ہے۔ اس لئے میں نے کہا خوب سمجھلوکہ ایک منٹ نفس سے غافل ندہونا جا ہے۔

(پھرعاضرین کوخاطب کر کے فرمایا) خود تجویز نہ کرنے میں کتا نقع ہوا۔ اور پھر میرا
اس پرتقد لین کر دیناصرف میرے بتلا دینے سے کیا نقع ہوتا استاد کشتی اثر تا ہے کہیں ٹا نگ تو ڈتا
ہے کہیں ہاتھ موڑتا ہے کوئی کے کہ یہ کیا کرتا ہے بات میہ ہے کہ وہ پہلوان بنا تا ہے (اس کے بعد
حضرت والا نے کمترین سے فرمایا) وعا کرانے میں عجب کاعلاج ہے اس میں ان کا بڑا نقع ہے یوں
سمجھیں کے میں خود کافی نہیں۔ میں اور وں کامخاج ہوں۔ اور ہرقتم کے لوگ جماعت میں ہوتے
ہیں۔ سمجھیں کے میں خود کافی نہیں۔ میں اور وں کامخاج ہوں۔ اور ہرقتم کے لوگ جماعت میں ہوتے
ہیں۔ سمجھیل کے میں اور فی اور فی کامخاج ہوں ہوں۔ اور ہرقتم کے لوگ جماعت میں ہوتے

چنانچہ ہرنماز کے بعد دو صاحب بآواز بلند کہتے کہ صاحبومیرے لئے دعا کرنا کہ خدا تعالیٰ مجھ کونفس کی شرارتوں ہے محفوظ رکھیں۔ اور حضرت والا ذراجہرے آبین فرماتے اور دیگر حضرات بھی۔فقط۔

ارشاد: ال مديث كاذ كرتماك لايقص الا امير او مامورا و محتال يعنى وعظ يتمن فخص

کہتے ہیں ایک امام بینی حاکم کہ بیاس کے ذمہ ہے یا مامور کہ اس کو معین کیا ہوا مام نے یا مختال بینی متکبر۔اس زمانہ کی حالت سے بیشبہ ہوتا ہے کہ آجکل جو وعظ کہتے ہیں بظاہران میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جس کو وعظ کہنا جائز ہواس لئے کہ نہ تو کوئی امیر ہے نہ کوئی مامور ہے تو بس سب مختال ہی رہ گئے۔ اس لئے کسی کو بھی وعظ کہنا درست نہ ہونا جا ہے اس کا جواب ایک تمہید پر موقوف ہے بڑے کام کی بات ہے۔قلب ہیں مضمون آیا ہے اس کے تعلق ۔وہ مقدمہ یہ ہے کہ مامور کے کہتے ہیں مامور اسے کہتے ہیں جے امام نے اس کام کے واسطے مقرر کیا ہو۔

پھر بید دیکھنا چاہئے کہ امیر المومنین کی امارت مستفاد کہاں سے ہے ظاہر ہے کہ اس کی امارت عامہ مومنین سے مستفاد ہے جس کوعام مومنین تجویز کر دیں گے وہ حاکم ہو جائیگا تو اس کی حکومت مستفاد ہے عامہ مومنین سے اور جس کوعامہ مومنین حاکم مان لیس بس شریعت نے بھی اس کو بی مانا ہے تو اصل یہ امر حکومت عامہ مومنین ہوئے اب امام جو کس کومعین کرتا ہے تو وہ وکیل ہونے مان کی حیثیت سے مامور کرتا ہے ۔ تو جس کوامام نے مقرر کیا ہے تو واقع میں عامہ مونین اس کو مامور بناتے ہیں لہذا مامورا سے بھی کہیں گے جو عامہ مومنین کی طرف سے ہو۔

اب عامه موسین کا جمّاع تو مشکل ہے اس لئے وہ لوگ ان کے قائم مقام ہوں گے۔ جن کوعامہ موسین سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں ان کوزبان حال ہے مانتے ہوں گے خواہ ان کا دینی اثر ہویاد نیاوی اثر وہ کون ہیں اتقیاد اہل حل وعقد مال یہ نگا کہ جسے بیلوگ اجازت دیدیں وعظ کی وہ مامور میں داخل ہے۔ اجازت کی صورت دو ہیں۔ ایک میہ کہ وعظ کہنے والا ان سے اجازت دیدیں۔ دو ہیں۔ ایک میہ کہ وعظ کہنے والا ان سے اجازت دیدیں۔ دوسری جس سے دیندار لوگ استدعا کریں کہ یہ وعظ سنائے ہیں اہلیت والے واعظین سے مختال ہونے کوشیہ جاتاریا۔

ایک و کیل صاحب نے حضرت کے پاس آ کرداڑھی منڈ انا بالکل چھوڑ دی

ایک و کیل صاحب کا نپور میں حضرت والا کے پاس آ کر چند ہوم رہے ہے اور جہاں

کے باشند سے ہے و ہال حضرت کو لے بھی گئے تھے۔وعظ بھی ہوا تھا۔اور بہت کی مستورات بیعت

بھی ہوئی تھیں۔ و کیل صاحب واڑھی منڈ اتے ہے گر صلاحیت طبع میں بہت تھی۔ علاء کے قدر دان تھے۔حضرت سے انہوں نے میزان شروع کی تھی کا نپور میں ان کا خط آ یا کہ داڑھی منڈ انی چھوڑ دی۔حضرت نے حاضرین سے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا۔

ارشاد: کیا خبر ہے بعض داڑھی منڈے ایے ہوتے ہیں کدان کا قلب داڑھی والوں سے بہت اجھا ہے۔

# حضرت کامعمول ہے کہ سوال کے جواب میں خود تشقیق کر کے جواب ہیں دیتے بلکہ سائل ہے شق کو عین کراتے ہیں

واقعه: ایک بڑے عہد بدار ہیں ان کا خط آیا کہ لڑکے کی ختنہ ہو کیں اس میں چڑی کم کئی ہے اگر بھر ضرورت ہوتو دوبارہ کراوی جائے۔ حضرت والانے لکھا کہ چڑی اتن بھی کٹ گئی ہے کہ ہر وقت باہر سے وزن معلوم ہوتا ہے اور بیٹنا ب اس میں نہ تھہر سے یا ابیانہیں ہوا یہ لکھتے۔ جائع کہتا ہے ایک صورت جواب کی بیر بھی تھی کہ خضرت یوں جواب دیتے کہ اگر ایسا ہوتو یوں مسئلہ ہوا یک بیر بھی تھی کہ خضرت یوں جواب دیتے کہ اگر ایسا ہوتو یوں مسئلہ ہوا گرایا ہے تو یہ تھی ہے۔ مگر حضرت والانے اس طرح نہیں لکھا بلکہ انہی سے ایک شق کو معین کرایا۔ ایسے جواب کی بابت حضرت نے فرمایا۔

ارشاد: میراییمعمول ہے کہ خودشقین نہیں کرتا۔ جہاں شقین ہوتی ہے اسے (سائل ہے) ہی پوچھتا ہوں تا کہ دونوں شقون کا تھم دیکھے کرسائل مفید مدعاشق کا دعوی نہ کرنے لگے نیز بعض اوقات شقوق کا تھم باہم مختلط ہوجاتا ہے۔

واقعه: بارہا حضرت والانے جماعت میں صف سیدھی کرنے کو فر مایا۔ مگر کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک روز یوں فر مایا کہ کیا فائدہ ہے وظائف گھوٹے اور ضربیں لگانے سے۔ جب سنت کی وقعت نہیں انتہا یہ کہ اعلان لگایا گیا۔ اور موذن صاحب کوار شاوفر مایا کہ تکبیر کہنے کے قبل اس کو پڑھ دیا کریں۔ پھر تکبیر کہا کریں چتا نچہ یا نچوں اوقات میں اعلان پڑھاجا تا۔ مرت تک یہی ممل رہا (تقریباً نین ماہ تک اس کا یہ فائدہ ہوا کہ صف موافق قاعدہ کے ہونے گی۔ اعلان بیتھا:

#### ضرورى اعلان

۔ صف سیدھا کرنے کی اورخوب ل کر کھڑے ہونے کی حدیث میں بہت زیادہ تا کید آئی ہے۔لہٰذااس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔ ۲۔ صف سیدھی کرنے کا طریقہ رہے کہ ہرشخص اپنے پاس والے کے شخنے سے اپنے شخنے

کومقابل کرے ماباز وکو ہاز و سےمقابل کرے۔

س- جو محض مین امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ صف میں اصل ہاں کود کھے کر صف سیدھی کرنی چاہیے اس طرح سے کہ امام کی وائیں طرف والے تواپنے اپنے بائیں طرف والوں کود کھے لیا کریں۔ اور بائیں طرف والے اپنے اپنے دائیں طرف والوں کود کھے لیا کریں۔ اس طرح برصف میں۔ فقل۔

### ( حسب الارشاد حضرت مولا نااشرف على صاحب نوشة شده )

جامع ملفوظات عرض کرتا ہے کہ اگر میں اس قاعدہ کودوسرے موقعوں پر بھی استعال کیا جائے تو نہایت نافع ہے وہ بیر کہ جس امر شرکی کی طرف لوگوں کو توجہ کم ہوتو اس کو بار باران کے سامنے تکرار کیا جائے تو اس سے ممل کی خوب تو فیق ہوگی۔ میر امصم ارادہ ہے کہ اپنے وطن میں اس کا انتظام کروں گا۔

**واقعہ** : ایک بی بی نے حصرت والا ہے رجوع کیا اور پہنے وہ کسی بدعتی پیرے بیعت تھیں حضرت نے ان کولکھا کہ پہلے پیرےاب عقیدت ہے یانہیں اس پرانہوں نے لکھا کہ محبت تو ہے گرعقیدت نہیں ۔اس پرفر مایا۔

اد شاد: محبت ہوعقیدت نہ ہوتو کیا حرج ہے کیا خرگوش وغیرہ سے محبت نہیں ہوجاتی۔ پیرکواگر بضر ورت خرگوش مجھیں تو کیا حرج ہے۔ تیتر یا بیٹر پال لیتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے عقیدت تو نہیں ہوتی۔ اگر بدعتی سے ایسا ہوتو کیا حرج ہے بیچاری نے بچی بات لکھ دی محبت تو ہے لیکن عقدت نہیں ہے۔

# بعض دفعهاعتراض کرنے سے اور شہرت ہوجاتی ہے

**واقعه** : ذکراس کا تھا کہ جولوگ حضرت کی مخالفت کردہے ہیں بہنتی زیور وغیرہ پراعتراض کررہے ہیں اس سے تواور بہنتی زیور کی اشاعت بڑھ گئی۔اور حضرت والا کی اور شہرت ہوگئی ہے۔ حاضرین سے ایک صاحب یہ بات کہ درہے تھے اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار ساد: روایات میں ہے کہ بل ہجرت جب حضور علیہ کے میں تشریف رکھتے تھے آپ سے بہت خالفت بڑھی ہوئی تھی کے بہت خالفت بڑھی ہوئی تھی ۔ کفار قریش جے میں اس وجہ سے کہ بہت لوگ آئیں مے بھی کوئی پھنس نہ جائے بیا نظام کرتے تھے کہ جتنے درے ہوتے تھے سب میں آدی بٹھلا دیتے تھے۔اعلان کے نہ جائے بیا نظام کرتے تھے کہ جتنے درے ہوتے تھے سب میں آدی بٹھلا دیتے تھے۔اعلان کے

لئے کہ حضور اللہ کے اثر ہے لوگوں کو بچا کیں جتنے تجاج آئے تھے کثرت سے وہ تھے جوجانے کھی نہ سے حضور اللہ کو کی اشتہار نہ تھا مطبع نہ تھا۔ بیخالفین ان سے بول کہتے کہ ایک خض یہاں بیدا ہوئے ہیں ایسے ہیں ان سے بیخالوگ نئی بات من کر بول کہتے کہ ان کو ضرور دیکھیں کے ۔ اس طرح سے بینکڑوں آ دمی ان مخالفوں نے مسلمان کردیئے حضور اللہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کردیا۔ ای طرح جب میں بلند شہر گیا (بھر وہاں جانے کو جی نہ چاہا) مخالفین نے اعلان کردیا کہ ان کو جو تا کہ جو ہیں۔ گربہت لوگ آئے وجہو کا کہ جہو کی کہ او گوٹ آئے وجہو کی کہ او گوٹ کے اجہو کہ کہتے ہیں۔ گربہت لوگ آئے وجہو کی کہ کوٹ کے ایک میں کوئی نہ جائے وہ خدا تو اگ وجھوٹا کہتے ہیں۔ گربہت لوگ آئے وجہو کی کہ دوخوا کو جھوٹا کہتے ہیں۔ گربہت لوگ آئے وجہو کی کہ دوخوا کو جھوٹا کہتا ہے ایسے خص کا وعظ تو ضرور سے ہوئی کہ لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسا شخص وعظ کیا ہے گا جو خدا کو جھوٹا کہتا ہے ایسے خص کا وعظ تو ضرور سے بھوئی کہ لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسا شخص وعظ کیا ہے گا جو خدا کو جھوٹا کہتا ہے ایسے خص کا وعظ تو ضرور سے بھوئی کہ لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسا شخص وعظ کیا ہے گا جو خدا کو جھوٹا کہتا ہے ایسے خص کا وعظ تو ضرور سے بھوئی کہ لوگوں کا خیال ہوا نے بھوئی کہ تھا تھا ان کوگالیاں دیتے ہوئے گئے۔

كتاب كانام زم ركهنا جائج جيمير حيها زكانام الجهانبيس

### آجكل كے مناظرے بے نتیجہ ہیں

ار شعاد: آجکل نے مناظرے بے نتیجہ ہیں۔ ایک دفعہ آریوں نے مسلمانوں پراعتراض کیا اور مسئلہ تقذیر کا چھٹرا۔اعتراض تو صاف تھاعام فہم اور جواب اس کا تھادقیق وہ عوام کی سمجھ میں نہ آیا بہت سے مسلمان شبہ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ علماء سے جواب ہی نہ بن پڑا آج کل کے مناظروں کی بیرحالت ہے جیسے اکھاڑوں کی کشتی اس نے چیت کیااس نے بٹ کیا تحقیق منظور نہیں ای واسطے اہل تحقیق آجکل کے مناظرات سے نفور ہیں۔

مدرسین مدارس جونخواہ پاتے ہیں توان کودینی تعلیم پراجر ملے گایانہیں واقعہ: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ جومدرسین مدارس عربیہ میں معین کئے جاتے ہیں میں میں میں المست سے میں میں میں شام میں میں میں میں میں ہے ہیں۔

اوران سے معاملہ ہوتا ہے تو یہ عقدا جارہ ہے اس صورت میں تو اب ہے محروم ہوں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کام کاعوض پالیا اس کے متعلق حضرت نے تحقیق فر مائی ہے۔

ارشاد: صور تأتو ضرور عقد اجارہ ہے گراس میں ایک تفصیل ہے جس کا ایک معیار ہے وہ بیکہ دیکھنا چاہنے کہ اگراس شخص کا گزرہو تا ہواوسط درجہ کا اور باوجود گزراور راحت حاصل ہونے کے پھر کہیں سے پانچ دس روپیہ اضافہ کی نوکری آجائے تو اس پر سے جاتا ہے یانہیں۔ اگر چلا جائے تو عقدا حارہ ہے۔

(بلکہ خادم دین ہے تنخواہ بضر ورت اور تبعالیتا ہے) پیرزق قاضی کے طور پر ہے۔اگر کوئی کیے کہ اس میں تو تعین نہیں ہوتا۔اور یہال تعین ہے تو اس کی بابت میہ ہے کہ یہال تعین رفع نزاع کی غرض سے ہے عقد کا جز ونہیں ہے قطع نزاع کے لئے تعین کیا ہے ورنہ تعین نہ ہوتا۔اب د کچھ لواس معیار پر سومدر سول میں ایک ہوگا جو ثواب کا مستحق ہوگا۔

جھ کوکا نیور میں بچاس روپے ملتے تھے آگرہ سے خط آیا سوروپے کامیں نے لکھا ہے جھے بچاس ملتے میں اگر میں اگر میں میراگزارہ ہوجاتا ہے جھے بلانا مناسب نہیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر میں چلاآ وَس تو تمہیں میرااعتبار بھی نہ ہونا چاہئے کیونکہ جب میں سوپر آگیا تو اگر کمیں ایک سوپچاس ملتے لگیں تو میں وہاں جلا جاوک گا۔ میں نے لکھ دیا کہ کی کونوکری جھوڑ اکر بلانا مناسب نہیں۔

بیعت ہوکراصلاح نہ کرے تو ہر کت بیعت کی حاصل ہوگی یانہیں

واقعہ: ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی بیعت ہوجائے اور اصلاح نہ کرے تو اس کو برکت حاصل ہوگی بیعت کی پانبیں ۔اس بر فر مایا۔

**ار شاند**: برکت اس هگه ہوجائے گی کہشنخ کواس ہے انقباض نہ ہواور اس کو ( نیعنی مرید کو ) محبت ہوجائے بیعت کا خاصہ ہے کہ اس سے بیعت کرنے والے کومحبت ہوجاتی ہے ۔ پس اگر اس کی العزيز العزيز المنالعزيز المنالعز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعز المنالعزيز المنالعز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعزيز المنالعز الم

محبت بڑھ گئی اورادھرانقباض نہ ہوتو برکت حاصل ہوگی اگرشنے کوانقباض ہوتو بیعت نہ ہونے کے اعتبار سے بیزیادہ مفتر ہوگا۔اس سے ضرر پنچے گافقا۔

## لوگ مشکل تد ابیر کی دقعت کرتے ہیں مہل کی نہیں

واقعه: ایک صاحب کے خطوط آتے تھے اور حضرت تحریفر مادیتے تھے کہ تربیت السالک دیکھو پھر خط آیا۔ حضرت یہی تحریفر مادیتے۔ ایک عرصہ کے بعد خط آیا کہ تربیت السالک کے دیکھنے سے نہایت نفع ہوا۔ اور لکھا تھا کہ یوں جی جاہتا ہے کہ آپ پرجان و مال فداکر دوں پہلے انہوں نے سراج السالکین وغیرہ دیکھی تھیں۔ اس پرفر مایا حضرت نے۔

ارشان: لوگ مشکل مذاہیر کی وقعت کرتے ہیں مہل مذہیر بتلائی جاتی ہے تواس کوہیں کرتے ہیں مہدی کا بیں وغیرہ ہم برز ماند کی بوی کا بیں دیکھتے ہیں اوران کے مناسب نہیں ہوتی جیسے سراج السالکین وغیرہ ہم زماند کی حالت جدا ہوتی ہے۔ جدا علاج ہوتا ہے۔ ان کتابوں کے (تربیة السالک وغیرہ) دیکھتے کے بعد وہ کتابیں (سراج السالکین وغیرہ) نافع ہوتی ہیں ابتدا نافع نہیں ہوتیں اور فرمایا کہ مواعظ کے وکھتے ہے کام کی حرکت ہوتی ہے اور کام کا طریقہ تربیت السالک ہے معلوم ہوتا ہے۔ محرلوگ نادانی ہے متوقع وظیفوں کے رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتلا دو۔ فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کفار کو کمی عمل نے نفع نہیں ہوتااس برفر مایا۔

کبر بروہ جزامرتب نہیں جو گفر پر ہے حالانکہ کبر گفری ہی اصل ہے سیرین میں میں میں نفونہوں میں میں انفونہوں اور کھیاں ہواجہ

ارشاد: مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نفع نہیں ہوتا۔ دنیا ہیں تو نفع ہوتا ہے (پھران صاحب نے عرض کیا کہ نفر پر جو جز امرتب ہے یعنی خلود فی الناروہ کبر پر کیوں مرتب نہیں حالانکہ وہ کفر کی بھی جڑ ہے۔ اس برفر مایا۔ شاخ کے جو آ ثار ہیں وہ شاخ کے ساتھ خاص ہیں۔ بعض چیزوں کی جڑ اتنی خطر تاک نہیں ہوتی جتنی کہ شاخ ہوتی ہے چنانچہ دواؤں میں دیکھتے جڑ کے اور آ ثار ہیں اور شاخ کے اور آ ثار ہیں اور شاخ کے اور آ ثار ہیں اور شاخ کے اور آ بال سے بیداندہو۔

واقعه: ایک صاحب کے لئے حضرت نے سکوت کا چلہ تجویز فرمایا چنانچہ وہ صاحب چاکیس روز کی رخصت کیکر خانقاہ امدایہ میں مقیم ہوئے اور چلہ شروع کیا کسی ہے فرراسا کلام بھی نہ فرماتے تھے اگر کوئی ناواقف ان کونخاطب بنانا چاہتا بھی تو ایک پر چہ کا غذکا ان کے پاس تھا اس کودکھا دیتے بس وہ شخص مجھ جاتا اور پھران سے کلام نہ کرتا۔ ایک روز ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ اک سکوت میں صوم سکوت ہے مشابہت نہ ہوگی۔اور صوم سکوت ہے ممانعت آئی ہے اس کئے کیا یہ ممنوع نہ ہوگا۔اس پر حضرت نے فرمایا۔

**ار نشان**: ایسی قومشا بہت ہرسکوت میں ہے جتنی دیر تک بھی سکوت کرے اور صوم سے تو تعبد مقصود ہوتا ہے پہال تعبد کہاں ہے پہلے شرائع میں نہ بولنا عبادت مقصودہ تھا۔ چنانچہ کلام اللہ میں ہے۔

اني نذرت للوحمن صوماً فلن اكلم اليوم انسيا.

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح پر قادر نہ ہوتو نکاح اس کا نہ کریں۔ اب کوئی کہنے گئے کہ اس میں تو مشاہت ہے رہا نیت کے ساتھ تو یہ ہاجا پیگا کہ یہ تو ایک عارض کی وجہ سے ہنکاح نہ کرنا مقصود تھوڑا ہی ہے۔ ای طرح سکوت تعبد ہونے کی حیثیت ہے منع ہے۔ جیسا پہلے سکوت تعبد تھا۔ اس لئے اس پر تو اب بھی ملتا تھا سکوت تعبد تھا۔ اس لئے اس پر تو اب بھی ملتا تھا اب نو اب نہ لے گا۔ اور مقصود اس سکوت سے خطاب عن المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب جن المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب خین المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب خین المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب خین المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب خون المخلوق کی تقلیل ہے نہ مطلق خطاب کی المخلوق کی تقلیل ہے وہ تعبد المخلوق کی تعبد المخل

ایک صاحب نے اس درمیان میں عرض کیا کہ امام غزائی نے ترک لذات کے منافع بہت ہیں ہیں تکھے ہیں اس پر فرمایا۔ یہ تو نہیں لکھا کہ عبادت ہے۔ ہاں منافع اس کے واقعی بہت ہیں بشرطیکہ کوئی مقتضی اس کے معارض کا نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی آ دی ضعیف القو کی ہوتو اس کے لئے ترک لذات تافع نہ ہوگا۔ بلکہ مضر ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ خوب کھائے ہے۔ مطلب ہے ہے کہا گر کوئی شخص لذات تافع نہ ہوگا۔ بلکہ مضر ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ خوب کھائے ہے۔ مطلب ہے ہوگا کہ مضعیف ہوگر کا م ہے بھی بیٹھ الیاضعیف القو کی ہوکہ اگر وہ ترک لذات کرے تو انجام ہے ہوگا کہ ضعیف ہوگر کام ہے بھی بیٹھ دہاں کواجازت نہیں ترک لذات کی چنانچیاس زمانہ میں اکثر کی الی ہی حالت ہے کرے درکھے لیجئے کہ کیا حال ہوتا ہے فقط۔

### حضرت میں ہرامر میں انتظامی مادہ عجیب ہے۔

واقعه : کچھ کمتوبات حضرت مولانا محمرصاحب کے حضرت کونیا نگرضلع اجمیرے دستیاب ہوئے تھے دہ مجھ کوحضرت نے احمل مالک ہوجائے پر حضرت نے احمل مالک

کووہ کمتوبات ڈاک میں واپس کرنا چاہے اور لفافہ میں بند کر کے نشظم مدر سمجلس خیر کے پاس بھیجے
اور چونکہ ان کا بوجہ کاروبار شادی کے فرصت نہیں تھی اس لئے حضرت نے مکتوبات کے ساتھ ان
کورفتہ لکھ دیا کہ آپ مولوی یوسف کودیں کہ دہ اپنے پاس سے رجسڑی کا محصول دیکر ان کوڈاک
میں روانہ کریں۔ جب مجلس سے اجرت نقل کا صباب ہوگا۔ تو بیزج محصول کا بھی ان کول جائے
گا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا ۔ اوروہ خطوط میں نے اپنے پاس سے محصول دیکر روانہ کرد ہے اس
پر حضرت والانے مجھ سے فر مایا کہ جانے ہو میں اتنالوث بھیرکیوں کیا۔ سید کا بات تو بیھی کہ میں
آپ کودیدیتا کہ ان کومصول دیکر روانہ کردونت تھی مجلس کو در میان میں کیوں ڈالا وجہ ہے ۔

ار شاہ: اگر ایسا کرنا تو اس کا حساب کرنا میر سے ذمہ رہتا۔ اب میں بے قلر ہوگیا یوں تو ذرا ک
بات ہے گر اس میں کتنا برا فائدہ ہے۔ فلا صدیہ ہے کہ ہر کام کا طریقہ ہے۔ اب آپ کے ذمہ لینا
اور ان کے (یعنی ختام مجلس کے) ذمہ دینا۔ میں الگ ہوگیا۔ تم جانو اوروہ جانیں ۔ اور آ دی میں
دیات جب پیدا ہوتی ہے کہ اس کو تعاقات سے نفرت ہواورا گر نفر بت نہ ہوتھا تا سے تو ہے تھی تھی۔

بات ہے مگراس میں کتنا برا فائدہ ہے۔ خلاصہ بیہ کہ ہرکام کا طریقہ ہے۔ اب اب سے دمہ میں اوران کے (یعنی ختام مجلس کے) ذمہ دینا۔ میں الگ ہوگیا۔ تم جانو اوروہ جانیں۔ اورا دمی میں بیہ بات جب پیدا ہوتی ہے کہ اس کو تعاقات سے نفرت ہواورا گر نفرت نہ ہو تعاقات سے تو بہ سمجھے گا کہ جہاں اتنا بھینے ہوئے ہیں اور بھی بھنس گئے تو کیا ہے میر ہے اس ممل کو تا دان آ دمی گدی کی طرف ہاتھ لاکر ناک پکڑ نے کے ساتھ تثبید دیگا کہ یوں کیوں ناک پکڑی سیدھی کیوں نہ پکڑی۔ اور یوں کے گا کہ سیدھی ہات یہ تھی کہ مولوی یوسف سے خود کہہ دیتے نمتنظم مدرسہ کو درمیال اور یوں کے گا کہ سیدھی بات یہ تھی کہ مولوی یوسف سے خود کہہ دیتے نمتنظم مدرسہ کو درمیال کی میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک شخص نے میرے سارے افعال کا ظامہ نگالا تھا کہ ان کی ساری باتوں میں انگریزوں کا سااتنظام ہے میں کہتا ہوں کہ سلمان کو تو نمتنظم ہونائی چا ہے جس کی نظر قرآن وحد یہ برجہ وہ نمتنظم ہونی گا اہل یورپ نے خود مسلمانوں بی سے سیکھا ہے۔ کی نظر قرآن وحد یہ برجہ وہ نوز بھی اس کے مقر ہیں )۔

( چنا نی وہ نوز بھی اس کے مقر ہیں )۔

#### لوگوں کے بزرگوں کونذرانہ دینے میں فاسداعتقا دات

ار شاف: ایک تا جر بین گھوڑوں کے انہوں نے میری طرف بہت اعتقاد ظاہر کرکے لکھا کہ میں کچھ بھیجنا جا بتا ہوں مگر آپ کامعمول ہے کہ اول ملاقات میں آپ لیتے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے نہایت اعتقاداور فیلوص ہے بھیجا ہے لیے برکت ہوگی۔ میں نے انکارلکھ دیا آج ان کا خط آیا ہے۔ ان کا بہت خسارہ ہوگیا۔ (یعنی تجارت میں نقصان ہوگیا) خدا کاشکر ہے کہ میں نے نذر نہائھی ورنہ خیال کرتے کہ جر ھاوا بھی چڑھایا۔ اور پچھ نع بھی نہ ہوا۔ ان واقعات ہے معلوم ہوتا نہ کی تھی ورنہ خیال کرتے کہ جر ھاوا بھی چڑھایا۔ اور پچھ نع بھی نہ ہوا۔ ان واقعات ہے معلوم ہوتا

ہے کہ بعضائوگ جو ہزرگول کودیتے ہیں تو بالکل میں بھتے ہیں کہ نذر دینے سے ہر کت ہوگی اور نذر دینے کواس میں دخل ہے (پھر حضرت نے فرمایا ) میرا دل کھٹک جاتا ہے نامناسب امور سے میہ خدائے تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

بس ایسے لوگ اس لئے دیتے ہیں کد دنیا کے خسارہ سے نی جائیں اور دینے کو دخیل سیجھتے ہیں خسارہ سے نیجے میں ۔ یہ اعتقاد فاسد ہے۔ ای طرح یہاں کے لوگ جواول پھل کھیت میں پیدا ہوتا ہے ۔ میرے پاس بطور نذر لاتے ہیں۔ دل تونہیں چاہتا لینے کو گر دل شکنی کے خیال سے لیے ایتا ہوں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتقادیہ ہوگیا ہے کہ وہ اس کا دخل سیجھتے ہیں برکت میں کہ اس سے بیدا وارخوب ہوگی ۔ فقط۔

الم القعم : حضرت والا وہلی مولوی عبدالرب صاحب کے مدرسہ میں بلائے گئے تھے وہاں وعظ ہوا تھا۔ میرے یہاں چونکہ بیاری بہت تھی اس لئے وعظ لکھنے کیلئے ہمراہ نہ جاسکا۔ دہلی میں کوئی وعظ لکھنے والا نہ تھا وعظ ہوگیا۔ وہاں ہے واپس ہو کرمولوی ظفر احمد صاحب ہے کسی موقعہ پر حضرت وعظ لکھنے والا نہ تھا وعظ ہوگیا۔ وہاں ہے واپس ہو کرمولوی ظفر احمد صاحب ہے کسی موقعہ پر حضرت والا نے اس وعظ کا ایک مضمول نقل فرمایا تھا اور وہ انہوں نے ضبط کر کے حضرت والا کو دیدیا حضرت والا کے اس کو ملفوظ است میں درج کر لینا۔ چنا نجہ ذیل میں درج کر ویا ہے۔

### ملفوظ ضبط كرده مولوي ظفراحمه صاحب

( استعبان بیستاه ) فرمایا اس مرتبه دبلی میں جووعظ ہوا اس میں بعض مضامین بہت بجیب سے مرافسوس کہ لکھنے والا کوئی نہ تھا اس آیت کا وعظ تھا فساسنلوا اهل اللہ کو ان کنتم الا تعلمون میں نے بیان کیا کہ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ اس سے حق تعالی کی غایت رحمت معلوم ہوتی ہو ہیہ ہے کہ اگر تم کو ( کوئی بات ) معلوم نہ ہوتو اہل ذکر سے دریا فت کرلیا کرو ۔ شاید کی کو بیشبہ ہو کہ اس میں کیار حمت ہوئی جو بات معلوم نہ ہوگ وہ قو جائے گی ۔ بات سے ہے کہ اس کے ساتھ ایک مقدمہ اور بھی وہ قو جائے والوں سے دریا فت ہی کی جائے گی ۔ بات سے ہے کہ اس کے ساتھ ایک مقدمہ اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کوکوئی بات معلوم نہ ہواور وہ کسی عالم سے دریا فت کرے اور عالم غلط مسئلہ تلا ئے تو نہ جائے گا ہے دریا فت کرے اور عالم غلط مسئلہ تلا ئے تو نہ جائے گا ہے دریا فت کرے اور عالم غلط مسئلہ تلا ہے تو نہ جائے گا ہے دریا فت کرے اور عالم غلط مسئلہ تلا ہے تو نہ جائے گا ہے دریا فت کرے اور عالم غلط مسئلہ تلا ہے ۔

من افتی بغیر علم فاٹمہ علی من افتاہ ابغور سیجئے کہ دنیا میں کسی سلطنت کا پہ قاعدہ نہیں ہے کہا گرکسی کو قانون نہ معلوم ہو۔

اوردہ کسی وکیل ہے قانون دریافت کرے اوروہ غلط بتلادے تواس جامل کومعذور سمجھا جائے اوروكيل \_ مواخذه كياجائ بلكه تمام سلاطين رعايا كواس كالمكلّف كرتے ہيں صحيح قانون دريافت كريراس يعمل كرين اگر دريافت كيااوراس كوغلط قانون بتلايا گيانو كوئى اس كومعذور نبين مجهنا ـ مرحق تعالی کی بیرعایت رحمت ہے کہ جاہلوں کو تیج قانون معلوم کرنے کا مکلف نہیں بنایا بلکہ ان کے ذمہ صرف ایسے مخص سے دریافت کرنا ضروری ہے جس کواس کا اہل سمجھا بھر دریا دنت کرنے کے بعد اگران کوغلط مسئلہ بتلایا جائے تو اس کا مواخذہ غلط بتلانے والے سے ہوگا۔ بنلامیے کہ اگر قیامت میں بیسوال کیاجائے کہتم نے فلال کام خلاف شرع کیوں کیا اوروباں بیرجواب دیا جائے کہ ہم نے فلال عالم سے دریافت کیا تھا اس نے یہی بتلایا تھا اس پر کہا جائے کہاں نے غلط بتلایاتم کو پوری شخفیق کرنی ضروری تقی تو کیا حال ہوتا۔اب بیکس قدر رحت بے کہ تحقیق کامل کامکلف نہیں بنایا گیا بلکے صرف دریا فت کرنے کامکلف بنایا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پڑمل کرنا نہایت بہل ہے اگر کسی کو تحقیق نہ ہوتو کسی محقق ہے وریافت کرلے بس بیری الذمه ہو گیا۔ بتلائے کہ بیانا بیت رحمت ہے مانہیں۔اس کے بعد بمناسبت وقت کچھ رمضان كاذكر كيا كيا تقاركواس كوآيت سے راط نه تقامگروفت سے ارتباط تقار كيونكدرمضان كاز مان قريب تفااوروه مضمون بيقفا كهشعبان كامهيندا حاديث مين غوركرنے سے معلوم ہوتا ہے كه رمضان کا مقدمہ ہے۔ شعبان کا اول حصہ بھی رمضان کا مقدمہ ہے اور وسط بھی اور آخیر بھی۔

اول جعد شعبان کارمفیان کیلئے مقد مد ہونا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بیں ہے۔ احصوادها ال شعبان لرمفیان ایعنی حضور قبالی کا ارشاد ہے کہ درمفیان کے جاند کا جہام شعبان کے جاند کی تحقیق ہے تاریخ کا در شعبان کا شروع حصد رمفیان کے لئے مقد مد ہوگیا وسط شعبان اس کئے مقد مد رمفیان ہے کہ وسط شعبان میں 10 تاریخ کا دوزہ مسنون ہے اورای رات قیام اللیل بھی مسنون ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہیں ہے کہ چونکہ رمفیان کے متصل ہے دونوں ایک بی موسم میں آئے ہیں تو وسط شعبان میں ایک روزہ رکھ لینے سے اور ایک رات قیام کر لینے سے دونوں ایک بی کی اور تر اور کا کی سہولت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ ہے کچھ دشوار بھی نہیں ہوتا۔ مگر اس ایک روزہ کی اور تر اور کا کی سہولت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ ہے کچھ دشوار بھی نہیں ہوتا۔ مگر اس ایک روزہ کی اور تر اور کا بھی ایسے بی ہوں گے۔ جیسا بیروزہ تھا تو اس سے بہت ہمت بڑھ جائے گا کہ بس رمفیان کے روز ہے بھی اور تر اور کا بھی ایسے بی ہوں گے۔ جیسا بیروزہ تھا تو اس سے بہت ہمت بڑھ جائے گی اور شرعیان کا رمفیان کیلئے مقدمہ ہونا اس سے تابت ہے کہ حدیث شریف ہیں وارد ہے اذا

(ملفوظات مولوی ظفراحمد صاحب ختم ہوئے)

## حضرت موی اور حضرت خضر کے واقعہ میں موسیٰ کی طرف وعدہ خلافی کاشبہ ہوتا ہے

واقعه: حضرت موی اور حضرت خضر کاذکر تھا اس پرایک صاحب نے عرض کیا کہ موی نے وعدہ خلاف نہ کروں گا گر پھر وعدہ خلاف نہ کروں گا مگر پھر انہوں نے اعتراض کیاان کے فعل ہے۔ انہوں نے اعتراض کیاان کے فعل ہے۔

ار شعاد: وعدہ خلافی اے کہتے ہیں کہ قصدا کر ہے ان کے پاس عذرتھا انہوں نے خود بیان کر دیا۔ چنانچہ کلام اللہ میں ہے۔ لا تبو الحسذ نسی بسمانسیت اور موکی کو خفر کا فعل و کھے کر جوش ہوتا تھا کہ انہوں نے خلاف شرع کام کیا۔ اس جوش میں کہہ دیتے تھے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں اس قصہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اپنے مصلح کاروک ٹوک کرنا۔ چنانچہ دیکھو کہ موئ نے روک ٹوک کی تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دوک ٹوک کرنا جائز نہیں۔

جواب یہ ہے کہ مویٰ کووجی ہے یہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ ہماراا یک بندہ ہے جس کوہم

نے خاص علم ویا ہے تو خصر کے افعال کا صواب ہوتا نص قطعی سے معلوم ہوگیا تھا۔ اس کے روک نوک نہ کرنا جائز تھا۔ دوسرے مر فی کواس پر قیاس نیں کرسکتے۔ کیونکہ وحی قطعی سے ان کے افعال کا صواب ہوتا معلوم نہیں اس لئے ان کے افعال پر دوک ٹوک ضروری ہے البتہ طریقہ اس کا ہہ ہے کہ جیسے اپنے باپ کونھیحت کرے اوب سے باو فی نہ کرے میصورت ہوئی چاہئے و کیھے آذر کا فرسے ابراہیم علیہ السلام نے احتساب کیا گرکسے نرم الفاظ میں ''یا ابت یا ابت'' باربار کہنے کی ضرورت کیا تھی ۔ ضابطہ کا کلام یہ تھوڑ ائی ہوتا ہے۔ لوگول نے اس آیت سے نکالا ہے کہ مال باپ کا دب کرنا چاہئے فقط۔

واقعه: حضرت والامسجد میں سے ظہر موافق عادت سددری میں تشریف لائے ایک نو دارد صاحب پنکھا تھینج رہے تھے انہوں نے ہاتھ کو ندر د کاحتی کہ پنکھا حضرت والا کے سرمیں لگنے سے نج گیا اور ان سے کہا کہ جھوڑ دو۔ پھرا سکے بعد فر مایا۔

#### حضرت نئے آ دی سے خدمت نہیں لیتے

ارشاد: نئے آدمی کو ہرگز کوئی خدمت نہ کرتی جائے۔ ابھی میر سے سریہ بنکھا گئے سے نی گیا۔ (پھرحاضرین سے فرمایا) تجربہ سے معلوم ہوا کہ زیادہ تربیت خدمت میں سے ہوتی ہے کہ میں مقرب ہوجاؤں۔ میں اس کورشوت طریقت کی مجھتا ہوں میں اس کوجا کرنہیں سجھتا۔

پھرحاضرین ہے فرمایا کہ اگرائی یا تنیں اورلوگ (جویہاں کی حالت سے واقف بیں) نے آنے والوں کو ہتلا دیا کریں تو احجھا ہو۔اور ہتلا کیس نرمی سے میں اکیاۂ ساری باتیں کہاں تک ہتلا وَں فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا حضرت والا سے کدآپ نے کل وعظ میں بیان کیا تھا کہ کل بیم شک کے دن روزہ خواص کو جائز ہے عوام کو یا جائز ہے تواگروہ (عوام) خواص سے بوچھیں کہ تمہاراروزہ ہے تو کیاا تکارکردیں اس پر فرمایا کہ ہاں انکارکردیں۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا بیچھوٹ نہوگا۔اس پر حضرت والانے فرمایا۔

#### كذب لعينه فتبيح نهين

ار شاد: بہتوان ہی کے نفع کے واسطے جھوٹ ہے کہ ان کا دین محفوظ رہے بھوٹ لعینہ فیجے نہیں ہے بوجہ اضرار فیج ہے۔ اور جب کسی کا اضرار نہ ہو بلکہ فائدہ ہوتو فیج تھوڑ ابن ہے۔ اس وجہ سے بعض كذب واجب ميں مثلاً اگركوئی مظلوم كى كے پاس جيپ جائے اور ظالم بو جھے كہ فلال فخض تمہارے پاس ہے اور وہ كہد دے كہ نہيں ہے تو كچھ برانہيں ہے۔ بلكہ واجب ہے جھوٹ بول دينا۔اس ہے بدی معلوم ہوگيا كہ جھوٹ فتيج لعينہ نہيں ہے اگر فتيج لعينہ ہوتا تو اس صورت ميں كيے جائز ہوگيا ور نہ جمع لازم آئيگا فتيج لعينہ اور جواز ميں فقط۔

### مسائل فقیہہ بوچھے سے حضرت کی طبیعت رکتی ہے

واقعه: لوگ حفرت والا ہے مسائل فقیمہ پوچھرہ جے اس پر خضرت والانے فر مایا۔

ارشاد: اب مسائل فقیمہ بیں طبیعت نہیں چلتی۔ پہلے کسی وفت بیں تو چلتی تھی اس لئے میراتی مسائل فقیمہ بتلانے کوئیس چا بتا مناسب سے ہے کہ اہل علم کتابوں میں خود دکھے لیں۔ اور جوخود نہ دکھے میں تو دوسری جگہ دریا فت کرلیا کریں۔ عوارف میں لکھانے کہ بعض صحابہ ہے جوفقہی مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ دوسروں پرحوالہ کردیتے تھے۔ ان کے نام بھی لکھے ہیں وجہ سے کہ توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے دوطرف نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پاس استقتی کثرت ہے آتے ہیں۔ باستیاء بعض اکثر کے جواب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ ویو بند ہے دریا وار تد بر بعض اکثر کے جواب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ ویو بند ہے دریا وفت کرلو۔ جب طبیعت نہ چلے اور تد بر بعض اکثر کے جواب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ ویو بند ہے دریا وفت کرلو۔ جب طبیعت نہ چلے اور تد بر بہوتو فلطی کا احتمال ہوتے ہوئے جواب نہ دینا چا ہے۔ (اس کے بعد فر مایا) کہ مجھ سے وہ بات نہ ہوتو فلطی کا احتمال ہوتے ہوئے جواب نہ دینا چا ہے۔ (اس کے بعد فر مایا) کہ مجھ سے وہ بات بہوتو فلطی کا احتمال ہوتے ہوئے جواب نہ دینا چا ہے۔ (اس کے بعد فر مایا) کہ مجھ سے وہ بات بہوتو فلطی کا احتمال ہوئے ہوئے کہ دوسری جگہ کم امید ہو (یعنی تربیت باطن کے متعاتی )۔

### مرید کوشیخ ہے خط و کتابت جا ہیئے

**واقعه**: بعض لوگول کی بیرحالت ہے کہ حضرت کے یہاں ہے جاتے ہیں۔اور مدت وراز گزر جاتی ہے کہ خط تک نہیں بھیجتے ۔بعض کو چھ چھ سال بیعت ہوئے گزر گئے مگرا یک خط بھی نہیں بھیجا۔ حضرت کواس کی شکایت ہوتی ہے۔اس پر فرمایا۔

ارشاد: یہاں ہے جاکرفورانطنیں بھیجے۔ مت گزرجاتی ہے میں ان کو بھول جاتا ہوں چنانچہ یہ خطائی ہے میں ان کو بھول جاتا ہوں چنانچہ یہ خطائی ہے میں استے کیا ) بعض با تیں مشورہ کی پوچھی ہیں وہ با تیں مشورہ کی پوچھی ہیں وہ با تیں ہیں دین ہی کے متعلق گر میں نے لکھا ہے کہ نہ مجھے تمہاری پوری حالت یا داور نہ صورت یا د۔ اوران مشوروں میں پوری حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لئے میں نے تمہارا جواب نہیں بھیجا۔ پورا پنہ لکھے کہ جس سے آپ یاد آجا کیں۔ میں اس لئے جاتے وقت تاکید کردیتا ہوں کہ جلد جلد خط بھیجیں لوگ رہے ہیں اس بھروسہ پر کہ جمھ کو یاد ہوگا۔ گرکہاں تک

یادر کھوں میہ چاہئے کہ جانے کے بعد ہفتہ میں دوخط بھیجیں۔ جب خوب شناخت ہوجائے تو پھراس قدر صرورت بیس (اس کے بعد حاضرین سے فرمایا) بھلا بچھے ایک ہی کام ہے کہ میں ان ہی کو یاد رکھوں۔اول تو حافظ تو ی نہیں اورا گرقوی بھی ہوتا تو کٹرت مشاغل میں کہاں تک یادرہے اور جگہ سے تو اتنا اس خط کا جواب بھی نہ جاتا جتنا میں نے لکھا ہے اور لوگ بچے میں لٹکائے رکھتے ہیں میں یات کوا یک طرف تو کردیتا ہوں فقط۔

### آنے سے پہلے شخ کے پاس خط بھیجنا حاہے

واقعه: ایک صاحب دور سے سفر کر کے بارادہ بیعت جھڑت والا کی خدمت میں آئے اور رمضان شریف کاز ماند تھا بیعت کرنے کے لئے پر چیپش کیا۔ اس پر حفرت نے فر مایا۔

ار شعاف: اگر آنے ہے پہلے بذراید خط کے دریافت کر لیتے تو اچھا تھا۔ ناخی صرف ہوا۔ خود پر بیٹان ہوئے۔ میں بیعت تو فوراً اور دنوں میں ہمی نہیں کرتا۔ ہاں طریقہ کام کا بتلا دیتا ہوں اور رمضان شریق میں بیعت تو کیا کرتا طریقہ بھی نہیں بتلا تا ہوں۔ ہاں اس وقت آپ ہے ایک بات کہتا ہوں گو کہنے کی عادت نہیں گر چونکہ آپ دور ہے آئے ہیں اس لئے کہتا ہوں وہ سیکہ دو چار دن بہال رہو۔ اس ہے بھی فائدہ ہوتا ہے (پھر ان سے فرمایا) میں تو رمضان شریف میں بیدونوں باتی نہیں کرتا۔ (نہ طریقہ بتلا تا ہوں نہ مرید کرتا ہوں) باقی یہاں اور لوگ ہیں جنہیں اجازت ہے طریقہ بتلا نے کی میں ان کے نام بتلا نے دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ طریقہ بتلا دیں گے بہر حاصرین ہے فرمایا) میں جوئے ہیں جیسے جھئے جربہ ہوتا گیا و سے معمول سے ہوتا گیا و سے معمول مور کرتا گیا۔ مغرب سے عشاء تک چونکہ کی اور کام کا وقت نہیں اس لئے مورا کیا وقت نہیں اس لئے اصلاح باطن کے معمول مور کرتا گیا۔ مغرب سے عشاء تک چونکہ کی اور کام کا وقت نہیں اس لئے اصلاح باطن کے معمول مور کرتا گیا۔ مغرب سے عشاء تک چونکہ کی اور کام کا وقت نہیں اس دفت اصلاح باطن کے معمول کی موقد نہیں ہوتا۔

### بعض آ دمی کی اصلاح اس کے نکا لئے میں ہوتی ہے

واقعه : ایک صاحب عرصہ سے خانقاہ بیں طائب علمی کرتے تے اور کی خدمت بھی ان کے متعلق تھی ا تفاق سے کسی امر پر حفزت نے ان کو نکال دیا۔ اور پی بھی فرمایا کہ تفائہ بھون بیل بھی نہ رہیں ۔ رہیں۔ کہیں اور چلے جائیں مجھ کوصورت بھی نہ دکھا کیں ہاں مجھ سے خط و کتا بت رکھیں جب دیکھوں گا کہ اصلاح ہوگئ ہے قو بلالوں گا۔ انہوں نے عذر بھی کہلا کر بھیجا مگر چونکہ اس کی اصلاح

اس میں تھی۔اس لئے حضرت نے ان کوآنے کی اجازت نہیں دی بلکہ یہاں تک کہلادیا کہ میں خرچ آپ کودوں گا۔وہ ہاہر ہی رہیں۔ان کی اصلاح ای میں ہے ان صاحب کواس کا بڑاغم تھا۔اس برحضرت نے حاضرین سے فرمایا۔

ار شاہ: بیتر بیت روحانی ہے۔حضرت اس دفت بختی معلوم ہوتی ہے۔اس کے بعد جونفع ہوگاوہ
یاد کر کے اس کی التجا کریں گے قرآن کریم میں خود موجود ہے فاثاب کم عما بغم لکیلا تدخز نوا
الاید ۔ بقول مشہور مفسرین یہاں لازائد ہے مطلب سے کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کواس لئے خم
دیا کہتم محزون ہو۔سوحزن دغم علاج ہے نفس کا۔اگرانسان پڑنم نہ ہوتو فرعون ہوجائے بڑی نعمت
ہے خدا تعالیٰ کی حزن دغم ۔ تربیت میں بڑادخل ہے حزن دغم کو فقط۔

#### بیعت میں جلدی نہ جا ہے

واقعه: ایک صاحب کاخط آیا تھالکھا تھا کہ میں آٹھ برس سے ایک صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہوں یگر تعلیم کی درخواست ہے اور پہلے بیر کی نسبت ریھی لکھا تھا کہ میں ان کا معتقد تو ہوں کیونکہ ان کے افعال سنت کے موافق ہیں یگر کوئی نفع مجھے نہیں ہوا۔ اس پر حضرت نے حاضرین سے فرمانا۔

ارشان: جولوگ جلدی کرتے ہیں بیعت میں ان کا یہ ہی تتیجہ ہوتا ہے میں جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کے بیٹی نہ جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کے بیٹی نہ جائے تو اس میں مصلحت ہے مگر لوگ اس پر براما نے ہیں۔ لوگ اول اپنے نزویک کسی تم کا اعتقاد جمالیتے ہیں کہ بیعت ہے یہ ہوگا اور یہ ہوگا بعد میں جو پھے سمجھا تھا وہ فکا انہیں۔ بس اس بروسو سے بیدا ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ اس بیعت ہے۔

(پھر حضرت نے فرمایا کہ) یہ طالب علم ہیں ان ہے کہاتھا کس نے طالب علمی کے زمانہ میں بیعت ہونے کواور ذکر وشغل کرنے کو (پھر فرمایا ) بیعت کاعلاقہ زوجیت کے علاقہ سے بہت زیادہ ہے۔ مگرلوگ وہاں توحس وجمال کو دیکھتے ہیں اور یہاں فضل و کمال کوئیں دیکھتے کہ مرشد میں کیا کیا باتنی ہونی جائیں ) بس کوئی بات ن کی اور مرید ہوگئے۔ خیالات جمالئے۔ جو خیالات جمالئے جو خیالات جمالئے ۔ جو خیالات جمالئے سے وہ پورے نہیں ہوئے بس وسوت ہوئے۔ فقط۔

واقعه : ایک صاحب حضرت والا کے احباب میں سے بیں اور آسودہ حال ہیں۔انہوں نے

حفزت ہے کمی وفت میں عرض کیا تھا کہ رمضان شریف میں جوذ اکرین خدا کے طالب ہیں وہ خانقاہ میں قیام کریں گےان کا کھا نااور سحری میری طرف ہے ہو۔

چنانچہ حضرت نے ہیں کومنظور فر مالیا تھا۔ اس کے موافق حضرت نے رمضان سے بچھ انتظام فر مادیا۔ اب ذاکرین ہیں تین قسم کے حضرات تھے ایک وہ جنہوں نے اس دعور کر کہا۔ اور ایک نہیں کیا اپنے ہی پاس سے فرج کر کے رہنا چاہتے تھے اور ایک وہ جنہوں نے منظور کر لیا۔ اور ایک وہ جن کوحفرت نے منظور کر لیا۔ اور ایک وہ جن کوحفرت نے منظور نہیں کیا اور وہ لوگ وہ تھے جو نے نئے آئے تھے جن کا حال پورے طور سے واضح نہیں ہوا تھا کہ خدا ہی کے طالب ہیں۔ ممکن تھا کہ کھانے کی وجہ سے خانقاہ میں آگے ہوں میر کرکھانے کا انتظام سب کا تھا اس طرح کہ جنہوں نے دعوت کومنظور کر لیا تھا۔ ان کا خرج تو ان صاحب کے ذمہ تھا۔ جنہوں نے دعوت کی تھی اور باتی دوشم کے حضرات نے اپنی سے فرج وہ اس میں اسے فرج منظور کر دیا تھا۔

فی س ایک ماہ کے مبلغ دس رویے مقرر ہوئے تھے اور کھانے کا انتظام حضرت نے اہینے دونوں گھرون میں فرماد باتھا۔شام کا کھانا تو ہڑے گھرے آتا تھا۔اور سحری کا چھوٹے گھر ے ۔ منجملہ اورا تظامات کے بیمجمی انظام تھا کہ خاص پیانے کے بہت ہے برتن مہیا کر لئے گئے یتے اور فی کس دو برتنوں میں کھانا دیاجا تا تھا ایک میں سحری اور تھم تھا کہ شام کو برتنوں میں کھانا · بیجا ئیں اور مبیح کی نماز کے بعد ہر محض برتنوں کو داپس کر دے اور دوٹو کرے ایک موقع پر رکھ دیئے یتھے کہ برتنوں کوان میں لا کرر کھویں نہایت ہل صورت تھی مگر دوروز بیدقصہ ہوا کہ دو، دوبرتن کم ہوئے حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی حضرت نے اس پر بہت نارائسگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ ۔جوآ سان ہے آ سان صورت تبحریز کی جاتی ہے لوگ اس کوبھی اختیار تبیں کرتے اس کے بعد فرمایا۔ ارشاد: لوگوں میں تدین نہیں ہے بیفل تو ہزرگوں کا ہے( کیونکہ خانقاہ میں مقدسین ہی جمع تھے )اس سے بحث نہیں کہ یہ بات جائز ہے یا تا جائز۔بس تسامل ہے اور پھے نہیں ہے۔ کتنی بری آ زادی دی گئی تھی کہ رات بھر برتنوں کواسینے پاس رکھیں اورضیح کوواپس کردیں۔اس سے زیادہ آسان اورکون ی صورت ہوگی مگر پھر بھی انظام نہیں۔ فی بیالہ ایک ببیبہ قیمت کا ہوگا۔ مجھے اس كاخيال نبيس مجصة وايداور بات سانى ب مجصان كفعل سيمنظرنا اميدى كانظرة تا إصلاح ہونے سے کتنی اصلاح کی جاتی ہے مگرامیز ہیں۔ دل مرجاتا ہے۔ عزم ہوتا ہے قلب میں کہ بیا سلسله (اصلاح کا) جھوڑ دیاجائے۔

جب حلال وحرم کی تمیز نہیں اور جائز ونا جائز کی پرواہ نہیں تو کیا فاکدہ اصلاح ہے جو شخص اپنی اصلاح خود چا ہے اس کا کیا علاج۔ یوں بی چاہتا ہے کہ کسی کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی جائے لوگ ان با توں کو خفیف سیجھتے ہیں۔ بس و ظیفے رہنے کو سب بچھ خیال کرتے ہیں۔ شراب پینے اور زنا کو برا سیجھتے ہیں۔ مگر درتی معاملات ومعاشرات کو دین بی نہیں سیجھتے ۔ اگر کسی سے برتن ٹوٹ گیا تھا تو اطلاع کر دیتے یہ مان لیا کہ بیالہ ایک پیسہ کا ہے مگر حق تو ہے دو سرے کا برتن کے وقت پر نہ بہنچنے سے گئی پریشانی ہوتی ہے۔ فقہاء نے تو یہاں تک فکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے برتن میں کھانا ہے جو تو اس میں کھانا تک جائز نہیں اس میں نہ کھائے بلکہ اپنے برتن میں کھانا ہے کہ دو سرے برتن میں کھانا جائز ہے کیونکہ یہ ولیل اس کی ہوگی کہ بدل جائے ۔ معلوم ہوا تا ہوتو اس کے برتن میں کھانا جائز ہے کیونکہ یہ ولیل اس کی ہوگی کہ بدل جائے سے خراب ہو جاتا ہوتو اس کے برتن میں کھانا جائز ہے کیونکہ یہ ولیل اس کی ہوگی کہ بیل جائے ہوتو اس میں صرف کرنے کو آئے ہیں ان کو واپس کردوں گا۔ اور جنہوں نے اپنا خرج دیا جن رہن بیل جائے۔ اس میں صرف کرنے کو آئے ہیں ان کو واپس کردوں گا۔ اور جنہوں نے اپنا خرج دیا جاور جنہوں نے اپنا خرج دیا جاور جنہوں آئی ہے ان کو جن کی جاور جنہوں نے اپنا خرج دیا جاور جنہوں آئی ہے ان کو جن کے دو جن آئی ہے ان کو جن کی والی کے اور جنہوں نے اپنا خرج دیا جاور جنہوں آگئی ہے ان کو جن کے دو جن آئی ہے ان کو جن کے دو بی ان کو واپس کردوں گا۔ اور جنہوں نے اپنا خرج دیا ہے دو جن آئی ہے ان کو جن کے دو بیان کو واپس کردوں گا۔ اور جنہوں نے اپنا خرج دیا گا

بس سلسلختم ہوا۔ آجکل اگرکوئی کسی کی خدمت کر نے واسے نواس کابدلہ یہ ہے کہ اس
کو نظیف بہنچائی جاتی ہے۔ اس حرکت کے کرنے والے فر دمنتشر ہیں بالتعیین نہیں معلوم کون ہے
ایک کے ساتھ بدنام سب ہوتے ہیں۔ مناسب ہے کہ وہ بتلادیں ہیں نے تو نہایت ہمل انظام
کر دیا تھا۔ گریس کیا کروں۔ جب قصد ہی نہیں۔ بیالوں کا جاتے رہنا تو کوئی چیز نہیں گرانتظام
میں جو خلل پڑتا ہے اس کو کیا کیا جائے اگر ٹوٹ جائے تو کہددیں کہ ٹوٹے میں کیا ہے مٹی کا برتن ٹوٹ نے اس کو کیا گیا جائے اگر ٹوٹ جائے تو کہددیں کہ ٹوٹے میں کیا ہے۔

اس کا چھپاتا تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ خلوص کے خلاف ہے حضور اکر مہالیہ کی وضع کے کس قدرخلاف ہے۔ صحابہ کرام کود کچھواگران سے غلطی ہوتی تو عرض کر دیتے۔ اگر حضور کے زمان کے میں کسی سے زتا ہوگیا ہے تو کہہ دیا۔ جب عمر و بن العاص یا عبداللہ بن عمر و گورز تھے۔ معر کے دہاں بعض لوگوں نے گشکر عمل شراب ہی ، آپ نے حصرت عمر گولکھا وہاں سے مشورہ ہو کر فتوئ گیا کہ جس نے شراب ہی ہو۔ ای دروں کی حداس پر جاری کرنی چا ہے۔ ارض عدو عمل شکر تھا آپ نے یہ خورا کے دہاں نہ کیا کہ جس نے شراب ہی ہو۔ ای دروں کی حداس پر جاری کر ذشمن سے مل جا کیں۔ آپ نے فورا آپ نے یہ خورا کی کہ جس نے شراب بی ہو خورا کی حدام کی کے دہاں کر دیا ہو کر دیمن سے مل جا کیں۔ آپ نے فورا اس نے یہ خورا کہ بی کہ جس نے شراب بی ہوخود آپ کر حد جاری کر الے۔

چنانچولوگوں نے خود آکر حد جاری کرائی۔ آئ بیات ہے کہ ال کے اضائ کی شرابی اس زمانے کے ایسے تھے اور اب مقدسین ایسے ہیں۔ کیاتو تع ہے کہ ال کے اضائ کی اصلاح ہوگی۔اصلاح ہوگی۔اصلاح تو خود کرنے ہے ہوتی ہے۔ بس خیال نہیں اخیررائے بیہ کہ میں تعلقات سے خود گھیرا تا ہوں۔ جھے تعلقات چیوڑ نے کیلئے ذراسا بہانہ چاہئے جی چاہتا ہے کہ اس سلسلہ ہی کومو تو ف کردوں۔ جب تم سے اتنا انظام نہ ہو کیا تو بس جائے۔ بڑا ہی رہ جو ہوتا ہے اس بات سے ۔اس سے عاقل استدلال کرسکتا ہے کہ ہم لوگوں میں ذراسلیقہ نہیں کی بات کا۔کیاایی تو مسلطنت کے قابل ہے کہ جس سے شی کے بیالوں کو کا انظام نہ ہو سکا۔ جس سے شی کے بیالوں کا انظام نہ ہو سکا۔ جس میں خداکی طرف سے دی جائے تھوڑی ہے۔

خداکا گناہ کرنا آتا برانہیں گراہے فعل ہے بہت پچنا چاہے جس ہے دوسرے کا ضرر ہور لوگ نوافل ووظا کف کا اہتمام خوب کرتے ہیں گراس کا اہتمام نہیں کہ دوسرے کو ضرر نہ پہنچے اور گرانی نہ ہور مطلق توجہ نہیں اس طرف وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ہلکی بات بچھتے ہیں حالا تکہ بڑی بات ہے۔ تحصہ و نہ ھینا و ھو عند الله عظیم بعض لوگ مجد کا پنگھا تجرہ میں لے جاتے ہیں۔ اور خیال کر لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے ذراسا پنگھا ہی تو ہے خفیف کی بات خیال کرتے ہیں حالا تکہ بڑی بات ہے یہ حرکت طالب علموں میں بہت ہے ہتا او ایسے پڑھنے ہے کیا نقع۔ اور یہاں تو وہ لوگ ہیں جو طالب علموں میں بہت ہے ہتا او ایسے پڑھنے ہے کیا نقع۔ اور یہاں تو وہ لوگ ہیں جو طالب علمی ہے فارغ ہو گئے ہیں ان کی حالت پر اور تبجب ہے۔ (ای درمیان میں حضرت والا کے مکان ہے کہلا کر بھیجا کہ جوانظام ہے وہی رہنے دیجئے اگر برتن کھولئے جا کیم گئے وہ کی رہنے دیجئے اگر برتن کو لئے جا کیم گئے وہ کریں گئی سے اس پر فرمایا۔

مجھے صرا سان نہیں کیونکہ میرے متعلق تربیت ہے جس میا نجی کی نیت ہیہ و کہ بچوں کوسبق یا دہوجائے تو وہ تو پیٹے گا بھی اور جس کی نیت صرف وقت کا بورا کرنا ہو۔خواہ سبق یا دہو یا نہ ہوتو اے اس سے بچھ مطلب نہ ہوگا کہ بچے درست ہول یا نہ ہول پڑھیں یانہ پڑھیں خصے خیرخواہی بھی تو منظور ہے کہ اخلاق درست ہول اس لئے میں کیسے صبر کرسکتا ہوں۔

ایک شخص کی بے پروائی ہے تتنی پریشانی پھیلی ہے کیادہ اس جلسہ میں موجود ضہوں گے اپنی زبان سے کہد دیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ۔ اس میں کیاحرج ہے ۔ یہاں تو اپنی اصلاح ہی کے لئے آئے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ فضیحت ہوں گے۔ بھائی اگراصلاح میں فضیحت بھی ہوتو کیا حرج ہے لوگوں نے تو اصلاح میں جانیں تک دیدی ہیں انسان سے بھول چوک ہوہی جاتی ہے گر اس کا تدارک بھی تو ہے۔ میں تو آسانی کا اہتمام کرتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو گردوسرے کو بالکل پر داہ نہیں اور تو کچھ نیس کم بخت مجھے اپنا اہتمام یاد آتا ہے تو طبیعت پر بیٹان ہوتی ہے خیال سے ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام بھی کیاوقت صرف کیا گر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے بعض مدرس خیال ہے پڑھاتے ہیں گر جب طلباء تا کام ہوتے جیں امتحان میں تو ان کو کتنا تم ہوتا ہے خیال ہوتا ہے کہ اتنے دنوں در درسری بھی کی اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بیساری خرابی اساتذہ کے ذمہ ہے۔ اول ماں باپ کے ذمہ اور پھراسا تذہ کے ذری تکلتے۔ گر جانور ہوکر نکلتے اور پھراسا تذہ کے باس سے آدمی تکلتے۔ گر جانور ہوکر نکلتے میں۔

ا یک بڑے متندعالم کی حکایت ہے کہ وہ یہاں آ کرمطالعہ کے لئے کتابیں عاریت لے لیتے ہیں اور جب جاتے تھے وہیں چھوڑ کرچل دیتے تھے بہت بڑے عالم صاحب فتوی صاحب نسبت واجازت تھے۔لوگوں کواس طرف بالکل التفات بھی نہیں۔فقط۔

فائدہ: حضرت والانے اس کے بعد فرمایا کہ اب توسمجھ میں سب کی آگیا ہوگا۔ یقین ہے کہ بعد اتنی تنبیہ کے اب الی حرکت کوئی نہ کر ریگا اس لئے انتظام بحالہ رکھا جائے چنانچہ بدستور انتظام قائم رکھا گیا۔از جامع

واقعه: حفرت نے بعض مسائل نوٹ کے متعلق تحریر فرمائے تھے جو غالبًارسالہ الا مداد میں طبع ہوئے تھے جن میں سے یہ بھی تھا کہ اگر نوٹ ذکوۃ میں دیا تو زکوۃ ادانہ ہوگی۔ اس پرایک خطآ یا تھا اس میں بچھ شہات اس کے متعلق لکھے تھے حضرت نے ان کے جوابات مختصراً لکھے اور حاضرین کوسنائے اس کے بعد فرمایا کہ عالم ہی بچھ سکتا ہے دلائل کو یہ بچارہ کیا سمجھیں سے گر خیران کے بوحضے پر لکھ دیئے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا۔

ارشان: احکام تو آسان بین دلائل مشکل بین مقاصد آسان بین اور مقد مات مین بہت ہے ابواب فقہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے اگر لوگ نہ مجھیں تو اس بین مولو یوں کی کیا خطار لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بتلاتے نہیں بین کہتا ہوں کہ اگر اقلیدس کی سائیس کے سامنے بیان کرنے لگو تو وہ کیا سمجھے گا گروہ کہنے گئے کہ مجھے سمجھا یا نہیں تو یہ ہی کہا جائے گا کہ تو اس قابل نہیں میں یہاں ایک دفعہ وعظ کہدر ہا تھا جولا ہیاں کھڑی تھیں اور کہدر ہی تھیں کہ جانے کیا بھونک رہا ہے۔ بین کہتا ہوں کہ یہ محصل اگر ان مسائل کے دلائل کی مولوی سے بھی سمجھیں گے تب بھی سمجھ میں نہ آئیں گے۔ ہاں احکام بچھ میں آ جا کیں گے کہتم یوں کرلیا کرو۔ فقط۔

### اشراف نفس مے متعلق عجیب تحقیق

ایک دفعه ایک برے عالم کی سفر میں ہمراہ تھے وہ اشراف نفس کے بارہ میں ایک بات

پوچھنے لگے وہ یہ کہ ہم اپنے ملنے والے لوگوں میں جاتے ہیں اور ان لوگوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ
ہماری خدمت کرتے ہیں اس لئے ہم کوانظار ہوجاتا ہے کہ پچھ ملے گا آیا بیا شراف ہے یا نہیں۔

ار شعاف: میں نے کہا کہ مطلق وسوسہ اشراف نہیں ہے ویکھنا چاہئے کہ اگر نہ دیں توریخ ہوتا ہے

یا نہیں اگر رنج نہ ہوتو بچھ ترج نہیں اور اگر رنج ہونہ دینے سے تو اشراف ہے بیٹون عالم تھے گراس
کوابتداء نہ سمجھا ور میں بچھ گیا۔ وہی بات ہوئی۔

گاہ باشد کہ کودیے نادان کا بہ غلط برہدف رندتیرے وہاس کوئن کربہت خوش ہوئے۔فقط۔

## امام صاحب كامسكه قابل قدراورا يك انكريز كامقوله

واقعہ: جس زمانہ میں جنگ بہت کثرت ہے تھی اور روپے کی کی ہوگئ تو سرکار انگریزی نے بہت کثرت سے نوٹ چلائے تھے ایک روپیہ کا نوٹ بھی تھا ڈاک خانہ سے اکثر نوٹ ہی ملتے تھے۔ غرض بجائے روپے کے نوٹ چل پڑے تھے اس پر فرمایا۔

اگر کہی رفتار رہی کہ روپید ملنا بند ہوگیا تواس وفت قدر ہوگی امام صاحب کے خد ہب کی کونکہ امام صاحب کے بہاں غیر جنس سے زکو ہا دا ہوجاتی ہے۔ بہت سہولت ہا ان کے خد ہب میں ۔ غلہ خرید واور دیدو۔ اور دوسرے انکہ کے نزد کی غیر جنس سے زکو ہا دا میں ۔ غلہ خرید واور دیدو۔ اور دوسرے انکہ کے نزد کی غیر جنس سے زکو ہا دا نہیں ہوتی تو چاندی سونے کی زکو ہ دینے والے کو کیے مشکل چیش آئے گی آ کے گا آگر بزنے لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے سواکسی غرب برسلطنت نہیں چل سکتی۔ کسی غرب میں ایسی و سعت معاملات کہ فقہ حنفی کے سواکسی غرب برسلطنت نہیں چل سکتی۔ کسی غرب میں ایسی و سعت معاملات اور سیاسیات میں نہیں۔ فقط۔

فقہ جنفی کواس بارہ میں امتیاز ہے انگریز چونکہ فن سیاست میں خوب ماہر ہیں اس لئے ان کوفلار ہوئی۔ میں تو بچے کہتا ہوں کہ حضرت فقہاء کے دماغ کے سامنے سلاطین اوروز راء کا دماغ سیجھ بھی نہیں فقط۔ خواص کے جس تعلی سے عوام پر اثر پڑجائے اس کونہ کرنا جائے۔ ہواہ وہ ان کے لئے جائزی واقعہ: ذکراس پر تھا کہ خواص کے جس نعل سے عوام پر اثر پڑتا ہے خواہ وہ ان کے لئے جائزی کیوں نہ ہوتب بھی اس کونہ کرنا جائے حضرت نے اس پر ایک حکایت بیان فرمائی۔

ار شاہ: ایک بزرگ تھے ان کوایک ظالم بادشاہ کے دربار میں بلاکر سورکا گوشت کھلانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ پھر بکری کا گوشت کھلانا چاہا اور یقین ولا دیا کہ یہ بمری کا گوشت کھلانا چاہا اور یقین ولا دیا کہ یہ بمری کا گوشت کھانے کے سور کے سور کے گوشت کھانے پر مجبور کرنے کی لہذا اب میں بچھ بھی کھاؤں گاتو بہی مشہور ہوگا کہ سورکا گوشت کھایا ہوگئے ہی مشہور ہوگا کہ سورکا گوشت کھایا ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔ اس کا اثر عوام پر ہوگا اور بر اہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دین میں فہم سے بردی چیز ہے۔

**واقعه**: ایک صاحب نے سوال کیا کہ زکو ۃ میں کئی نے نوٹ دیا تو زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار شال: بدد یکھناچاہے کہ نوٹ کی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نوٹ مال نہیں ہے بلکہ سند مال ہے جب مال نہیں تو زکوۃ ادانہ ہوگی صورت اداکی بیہ ہے کہ نوٹ کے روپ لے کروہ زکوۃ ادانہ ہوگی صورت اداکی بیہ ہے کہ نوٹ کے روپ لے کروہ دید ہے ای درمیان میں ایک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ تو اس کو مال مائی ہے مثلاً سورہ بے کا نوٹ ہوتو وہ سوبی روپے میں دیا جاتا ہے اس پر حضرت نے فرمایا۔ بعض آ خار سے معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی نوٹ اوررہ بے میں فرق سمجھتی ہے۔ مثلاً فرض کے مقاملہ میں گورنمنٹ سے کی کو ہزار رد بے وصول ہوئے اور وہ جاتے رہے تو دوبارہ وصول کر سکتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کورہ پہیں مجھتی ۔ فقط۔

**واقعه**: رمضان شریف میں ایک صاحب کا خطآ یا تھا اس میں گرمی کی شدت کا تذکرہ تھا جیسے اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ روزہ میں داویلا گرمی کی کیا کرتے ہیں۔اس پرفر مایا۔

### روز ہ میں واویلا کرنے ہے روز ہلگتاہے

**ار شاد**: واویلا کرنے سے روزہ اور بھی لگتا ہے میں تجربہ کی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ رمضان شریف میں دودن لوایک میں تومطلق تذکرہ مت کرو۔ گرمی وغیرہ کا اور ایک دن وہ لوجس میں تذکرہ کرو پھر دونوں دن کی صعوبتوں کا اندازہ کرلو۔جس دن تذکرہ کرو گے اس دن صعوبت زیادہ محسوں ہوگی اور جس دن نہ کرد کے صعوبت کم محسوں ہوگی۔ چر جا کرنے سے صعوبت اور بڑھ جاتی ہے۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال گیا کہ بیتو تابت ہے کہ رمضان شریف میں شیطان مقید کر لئے جاتے ہیں جب بیہ ہے تو پھر ہرے خیالات اور بعض وفت خواب ہو کر خسل کی حاجت کیوں ہوجاتی ہے۔اس پر فرمایا۔

ارشان: اول تو عدیث میں مردۃ کالفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بڑے بڑے شیاطین مقید کرلئے جاتے ہیں اس سے جھوٹے جیوٹے شیاطین کا مقید ہونالازم نہیں ۔ دوسرے قوت مقید کرلئے جاتے ہیں اس سے جھوٹے جیوٹے شیاطین کا مقید ہونالازم نہیں ۔ دوسرے قوت مقیلہ سے دماغ میں صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دماغ بھی تواشکال کو پیدا کرتا ہے اس لئے فاسد خیالات آتے ہیں اور بڑے برے شیاطین کے مقید ہونے سے بیافائدہ ہواکہ جب تک وہ موجود شیرے بی ابہت مشکل تھا۔ اب ایسامشکل نہ دہے گا۔

رہ گئے جھوٹے توان کی مقادمت زیادہ مشکل نہیں۔ضعیف بھی ان کی مقادمت کرسکتا ہے بس ان کے مقید ہونے سے لوگوں کی اعانت ہوگئی شرہے بیچنے میں اور جھوٹوں کے دفعہ کرنے کو جہارا سرسری قصد کافی ہے اس واسطے رمضان شریف میں گنا ہوں کے جھوڑنے کا قصد کرنے پرآسانی سے گناہ جھوٹ جاتے ہیں۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے جو یہ عرض کیا تھا کہ انی یکون لی غلام اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ہونے کو بعید سمجھتے تھے اور ان کی بیشان کے خلاف ہے کیا اکو خداکی قدرت میں شک تھا جوابیا فرمایا۔

ار شاہ: ان کوشک نبیں تھا لڑکا ہونے میں گر چوتک لڑکا ہونے کی صور تیں مختلف تھیں۔ یا تو ہے کہ اس کبری میں اولا د ہو یا ہے کہ جوان ہوجا کیں یا کسی اور طریقہ ہے لڑکا آئے۔ مختلف طریق میں ہے۔ ایک طریقہ ماتعین چاہتے تھے بس وہ کیفیت پوچھتے تھے کہ کس طرح اولا د ہوگی انی استعباد کے لئے نہیں بلکہ سوال عن الکیفیة کے لئے ہے جیسے کوئی حاکم کسی ہے توکری کا وعدہ کرے اور ہول فوکری مانے کی مختلف صور تیں اور کوئی ہے ہو تھے کہ کس طرح ملے گی پرانی آسامی ہوگی یائی ہوگی کس طرح آپ توکری ملئے میں تو شبہ نہیں مگر اس صور تیں موان تعین طرح آپ نوکری ملئے میں تو شبہ نہیں مگر اس صور تیں موان تعین طرح آپ نوکری ملئے میں تو شبہ نہیں مگر اس صور تیں سوال تعین طرح آپ نوکری ملئے میں تو شبہ نہیں مگر اس صور تیں سوال تعین طرح آپ نوکر کھیں گے جب حاکم کا وعدہ ہے تو نوکری ملئے میں تو شبہ نہیں مگر اس صور تیں سوال تعین طریق ہے ہوگا اور انی بمعنی بھڑ ت آتا ہے فقط۔

السلام علیک یا بہاالنبی ہے غائب کی نداپر استدلال ٹھیک نہیں ہے واقعہ : ایک صاحب نے عرض کیا کہ التحیات میں ہے السلام علیک یا بہاالنبی اس میں غائب کوندا ہے۔ اور جب حضور تالیق کے ہارہ میں جائز ہے تو اور ول کے ہارہ میں بھی جائز ہوگی۔ کیونکہ جیسے یہاں نداغائب کی ہے ای طرح اور جگہ بھی ہے لہٰ ذااور انبیاء کواور اولیاء کوندا کرتا جائز ہے بس یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاللہ وغیرہ کہتا جائز ہوگا۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار شعافی: اس سے ندائے غائب پراستدلال نہیں ہوسکتا۔ عدیث میں ہے کہ کچھ ملائکہ اس خدمت میں عین ہیں کہ جب کوئی آپ پرسلام بھیجتا ہے تو وہ آپ کو پہنچاد ہے ہیں اس صورت میں نداغائب کی کہال رہی اور دوسرے اخبیا اور اولیاء کی نسبت تو یہ بھی نہیں آیا اس لئے ان کوندا کرناکسی طرح بھی جائز نہیں اور عوام الناس تو اس جارہ میں بہت ہی حدسے بڑھ گئے ہیں وہ تو حاجتیں مانگتے ہیں بیان خاب ہے۔ حضرت اب تو درویتی ان ہی چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے۔ چھرسوم ہیں۔

۔ وہ جس محض کے یہال موجوہوں بس وہ درولیش ہے در نہ خشک یجیب فتنہ کا وقت ہے خدا بچائے ۔فقلہ۔

## الله ورسول کے مقابلہ میں کسی کی بھی وقعت نہ جا ہے

واقعه: میں نے کئی الذکرہ میں حضرت والا سے عرض کیا کہ میر ہے گھر میں بھی ایسا ہوا ہے کہ
اس نے کوئی کلمہ اللہ ورسول کی شان میں گہتا فی کا زبان سے نکالا تو میں نے صاف کہد دیا کہ
میں تبہاری مدارات بقدامکان ہر طرح سے کروں گا۔ گر اللہ اور رسول کے معاملہ میں کسی قتم کی
رعایت مجھ سے نہ ہو سکے گی نہ مجھ سے خاموش رہا جائےگا۔ گو مجھ کوتم سے بہت محبت ہے۔ گر اللہ
ورسول کے سامنے میں کسی کی وقعت نہیں جھتا۔ حضرت والانے اس پرایک حکایت بیان فرمائی۔
ارشاد: جہا تگیر بیچارہ و نیا دار آ دی تھا۔ نور جہاں اس کی بی بی اس کوشیعہ بنا نا جا ہتی تھی۔ یہ
بیچارہ عمل میں تو آ زاد تھا۔ گر تھا۔ نور جہاں ہمیشہ فد جب شیعہ میں لانے کے در پے رہتی تھی۔
اخیر بات یہ تھ ہری کہ تی اور شیعہ میں مناظرہ ہوجائے۔

ایران ہے مجتبد بلائے گئے۔اور مناظرہ ہوا۔ان کو ہڑی ذلت اٹھانی پڑی نور جہاں نے جہائگیرے شکایت کی کہ مجھے آپ ہے یہ امید نتھی کہ ہمارے علماء ہے ایسامعاملہ کیا جائیگا۔ باوجود میکہ جہا تگیراس پراس قدر مفتون تھا مگراس نے جواب میں بیکہا ۔ جاتاں بتو جال دادم نہ کہ ایماں

بھر حضرت والانے فرمایا کہ مسلمان کی شان مید ہی ہوئی چاہئے کہ اللہ ورسول کے مقابلہ میں کسی کوبھی نہ سمجھے۔

ارشاد: بعض جگه ابتداء سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اہل بن کو برا کہا کریں۔ اور اہل بن کے القاب جویز کرد کھے ہیں چنانچہ بھائی۔ اللہ آباد میں میر ہے پاس آئے تھے اور وعظ ہیں بھی شریک ہوئے ہے انہوں نے بعد میں میری نسبت لوگوں سے کہا کہ فلاں جگہ کی تعلیم سے میں اس کے ساتھ سو بھن رکھتا تھا گر اب معلوم ہوا کہ سب غلط تہدت تھی ہیں اس سو بطنی سے تو بہ کرتا ہوں۔ فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا یہ جو بعض واعظین وعظول میں اہل حق کی طرف سے عوام کو بھڑ کاتے ہیں اور عوام ان کو برا کہنے لگتے ہیں تو گناہ عوام کو ہوگایا نہیں۔

ار شاد: حدیث میں ہے من افتی یغیرعلم فانماا حمہ علی من افتیٰ عوام تو معذور ہیں ہاں اہل علم کی قیامت کے دن ضرور گرون نابی جائے گی۔

**واقعه**: ناچ کرانے کاذکرہور ہاتھااس پرایک صاحب نے عرض کیا کہ کیاناچ وغیرہ دیکھنا گناہ کبیرہ ہےاس پرغیرعورت پرنگاہ ہوتی ہے وہ کبیرہ تو ہے نہیں اس پر فر مایا۔

ارشاد: ساری باتیں ملاکر دیکھوتو معلوم ہواس کے مفاسد پرنظر کرو۔ایک جواب تواس کا بہ ہوت ہے جوآپ کے مناسب ہوہ یہ کیعض صغیرہ گناہ سے ایسا مفسدہ پیدا ہوتا ہے کہ کیبرہ گناہ سے اتنا نہیں ہوتا مثلاً کسی امر دکود کیلنا ،عورت کود کیلنا کہ فی نفسہ توصغیرہ ہے گرقلب کے اندراس سے وہ کیفیت بیدا ہوتی ہے دیکیرہ سے بھی نہیں ہوتی ۔اس سے ایک بڑی ظلمت پیدا ہوتی ہے ۔مدتول اس کا اثر رہتا ہے جانے کہاں کہاں تک اس کی نوبت پہنی ہے۔نگاہ کرنا مفسدہ کے لاظ سے بہت بڑی چیز ہے۔

ورراجواب میہ ہے اسلی گناہ ہے تعلق مع غیراللداوراس سے تعلق مع غیراللدہ وجاتا ہے اور ایسا بعد ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے بھی اتنا ہیں ہوتا۔ اس سے دل میں ایک بڑا مرض پیدا ہوجاتا ہے جوساری عمر نہیں نکاتا۔ بیضابطہ کا توصفیرہ ہے کبیرہ نہیں گرمفاسد کے لحاظ سے بڑی چیز ہے۔ واقعی بیرے کہ زگاہ کا سخت گناہ ہے اس واسطے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ انتظر سہم من سہام ابلیس ۔ قلب کو بیمار کر دیتا ہے ۔ فی ذاتہ تو صغیرہ ہے گرمفطنی بواسطہ کبیرہ کی طرف ہوا ہے ۔ جیسے
ایک چنگاری کیکل اس کا خشک بھونس ہوتو وہ ہے تو ذرائی مگر اس سے کہال تک نوبت بہنچی ہے ۔

کیسے گل تھلتے ہیں اس طرح کل گناہ کا ہے قلب اور وہ ہے خشک بھونس کی مثل ظاہر بات ہے کہ گناہ

کرنے سے کیا کچھ نوبت ہوگی میہ خصوصیت قلب کی وجہ سے ہے لہٰذا وہ صغیرہ سخیرہ بھی رہا۔ اور
مفسدہ ہیں کبیرہ سے بڑے گیا۔فقل۔

واقعه: ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ یہ جوحدیث میں ہے العینان تزنیان کیا آنکھیں ہمی زنا کرتی ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ کیوں اس پر کیا اشکال ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کے حدیث میں ہے والفرج یصد قد او یکذ ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر و یکھنے پر زناواقع ہوجائے تو آنکھوں کا زنا بھی نہ ہوگا۔ اورا گرزنا واقع نہ ہوتو پھر آنکھوں کا زنا بھی نہ ہوگا۔ البذا صرف دکھ لیمنازنا نہیں ورنہ والفرج یصد قد او یکذ ہے کے کیامعنی ہوں گے اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار شعاد: عموماً لوگ ای کو تفسیر مجھور ہے ہیں مگراس سے میدلازم آتا ہے کہ مطلق و کھنازنا نہ ہوتا حالانکہ و کھنا جھی آنکھوں کا زنا ہے خواہ اصل زنا واقع نہ ہو۔ اس کی اس سے اچھی تفسیر وہ ہے جومولا تامحمہ یعقو ہو صاحب ہے منقول ہے اور نہایت لطیف تفسیر ہے اور یا در کھنے کے قابل ۔ وہ ہے کہ ہرنظرز تانہیں بلکہ جوعلاقہ فرخ سے ہولیعنی جس نظر کا باعث شہوت ہووہ زنا ہے۔

یوں تو ہاں اور بہن وغیرہ پر بھی نظر کرتے ہیں گر چونکہ وہ شہوت سے نہیں ہوتی اس لئے زیانہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی زنا کا تحقق کب ہوگا جبکہ فرج اس کی تقید لیق کرے اور اگر فرج اس کی تقید لیق کرے اور اگر فرج اس کی تقید لیق کرے اور اگر فرج اس کی تقید لیق نہرے ہوئا۔ یہاں پر فرج کے معنی شہوت کے ہیں اس تفییر پرکوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ بس ہروہ نظر زنا ہوگی جس کا باعث شہوت ہو۔ اب اگر کسی نے شہوت سے نگاہ کی تو تحقق زنا کا نہ ہوا گر العینا ان ترنیان صادق ہوگا معنی یہ ہیں کہ مقت کرتی ہیں شہوت سے نگاہ کی تو تحقق کرتی ہیں گر تھوں کے بعد حضرت نے مولا نامجہ بعقوب کی شان میں فر ما یا کہ یہ ہیں تر آن وصدیت کے توجھے والے۔

خلاصہ بیدکہ آنکھوں کی زنا کا تفقق جب ہوگا جب شہوت ہے ہو۔ یوں تو طبیب وغیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ باتی سید دوسری بات ہے کہ دیکھا تو تھا اور وجہ سے مگر شہوت کا تحقق ہوگیا۔قصد تو نہیں ہوتا اس کا گوشہوت اس کے مقارن ہو جائے مگر دیکھنا مبنی اس پرنہیں فرج کے معنی شہوت سے مجازی معنیٰ ہیں۔ (پھر فر مایا) اور جوشہوت ہے ویکھتا ہے تو اس کا اثر فورا فرج تک پہنچتا ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جوغیر عنین ہواور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اثر ہوتا ہے مگروہ اثر محسوں نہیں ہوتا جیسے کوئی لذیذ کھانا کھائے مگر پیٹ بھرا ہوتواس کی لذت کا حساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ تحقق لذت کا ہوتا ہے۔ گومسوس نہ ہو۔

## داڑھی منڈ انے والوں کی شہادت جا ندمیں معتبر ہے یانہیں ہے

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ داڑھی منڈاتے ہوں اور وہ جاند کی شہادت ویں توان کی شہادت معترب یانہیں۔

ارشاد: یہ مفتی کی رائے پر ہے اگراس کی قرائن سے معلوم ہوجائے کہ بیدلوگ جھوٹ نہیں ہو لتے تو معتبر ہے ان کی خبر فی نفسہ معتبر نہیں اگر تحری منضم ہوجائے تو معتبر ہے۔ اس درمیان میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا داڑھی منڈ ٹا گناہ کبیرہ ہے اس پر فرمایا۔ نہیں۔ ہاں اگر دوام ہوگیا تو گناہ میں شدت بڑھ جائے گی۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو بعض لوگ کنگی باندھتے ہیں اور پیچھے کواڑس کیتے ہیں کیا اس میں تنبہ بالکفار ہے اس پر فرمایا۔

#### تشبه بالكفاركامعيار

ار شاد: اس کامعیار بیہ ہے کہ جہاں کوئی بات کسی کی وضع ہواور بیمعلوم ہوتا ہو کہ بیہ بات کفار میں ہےاور کفار کی خصوصیت کی طرف ذہن جاتا ہوتو تشبہ بالکفار ہوگاور نہیں۔

ہمارے بہاں عموماً لوگ اس کو ( یعنی اس طرح تنظی باند صنے کو ) ہندؤں کالباس بھتے ہیں اس لئے تھیہ بالکفار ہوگا۔ اس درمیان میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ جوش لندن میں مسلمان ہوا۔ اور وہ کوٹ پہنوں پہنو تھیہ ہوگا یا نہیں۔ اس پر فر مایا۔ تھیہ وہاں نہ ہوگا کیونکہ وہاں بہترہ کا کیونکہ وہاں بہترہ ہوگا کیونکہ وہاں بہترہ ہوگا کیونکہ وہاں بہترہ ہوگا۔ اگر بہترں ہوں کوٹ بہتوں عام ہوجائے کہ ذہن میں خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ایک میاں پر بھی کوٹ پہلون عام ہوجائے کہ ذہن میں خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ شیروانی پہنوا کیا ہے۔ اس پر فر مایا۔ بیدد کھینا چا ہے کہ اس میں عموم ہے بانہیں۔ بید کھینا چا ہے کہ اس میں تو حیدر آباد کالباس ہوادر سب سے اول علی گڑھ والوں نے لیا ہے اب وہ علی گڑھ والوں کالباس سمجھاجا تا ہے اس لئے تشبہ نیچر یوں کے ساتھ والوں نے لیا ہے اب وہ علی گڑھ والوں کالباس سمجھاجا تا ہے اس لئے تشبہ نیچر یوں کے ساتھ

**واقعه** : حفرت والانے ایک خط کھول کر حاضرین کے سامنے پڑھ کرسنایا اور جواب بھی ہیں کاسب کے سامنے پڑھا خط کامضمون میرتھا:

عرصه ایک ماه کا ہوا کہ فددی کی بہوکا (کڑ کے کی بیوی) انتقال ہوگیا جس کی عمر ۱۱ یا ۱۷ برس کی تھی۔ اور نہایت نیک بخت اور میری فر مانبر دارتھی اس کے انتقال کا مجھ کوصد مہ ہوا۔ حالا نکہ میر اخیال تھا کہ دنیاوی عمبت کسی قدر بھی مجھے نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط ڈکلا بڑار کوشش کرتا تھا کہ نہ روو کی لیکن قلب پر ایسااٹر ہوتا تھا کہ آنسورو کے نہیں رکتے تھے۔ اور ایک ہفتہ تک بیجد تکلیف رہی لیکن پھر حضور والا کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے تسکین فر مادی۔ اس روز سے واقعی تسکین ہوگئی اور خیال تکلیف دہ جاتا رہا۔ جو جواب حضرت والا نے تحریر فر مایا وہ ہے ہے:

بیوی یا اولا دکی محبت میں بیرحالت ہوتی تو مضا کقہ نہ تھالاحول ولا تو ۃ الا باللہ۔ بہو ہے ایساعلاقہ ایں چے معنی ۔ مجھ کوتو سخت ہی ناگوار ہوا۔ اس کا جوضرر دین پر پینچنے والا ہے ذرااس سے بچو۔ اور فکر کرو۔ لا الدالا اللہ کیاوا ہیات ہے۔ نفس میں ضرور چور چھیا ہے نکالو۔ جلد نکالو۔ ورنہ یہ رنگ لا ویگا گودوسر ہے ہی موقعہ بر سہی۔ افسوس بی ثقا ہت اور یہ خیانت فقط۔

جب حضرت والااس خط کوسنا بھے توایک صاحب نے ذاکرین میں ہے کہا کہ شایدان کو محبت اس وجہ ہے ہوگ کہ وہ بہت لائق ہوگی شایداس میں ہنرا یسے ہول کہ ان کے فوت ہونے برزیادہ غم ہو۔ اور خیال ہو کہ شاید بھر ایسی بہونہ ملے۔ حضرت والا کوان کے اس کہنے پرغسہ آیا اور بات بھی غصہ کی تھی کے ونکہ حضرت نے تو کا تب میں ایک مرض قلبی تشخیص کیا اور بیاس میں احتمالات نکالتے ہیں کہ شایداس وجہ ہے مجبت ہواوروہ بات ندہو جو حضرت نے تجویز کی۔ حضرت کی تشخیص میں تو مینے محبت کانفس کی شرارت اور نفس کا حظ تھا۔ اور بیاس میں احتمال نکالتے تھے کہ شاید محبت کامبی ہواوروہ نہ ہویہ تواجی خاصی حضرت کے سے جواب کی تر دید تھی اس لئے روحق پرغصہ کیا اور ملفوظ ذیل فر مایا۔ (بیرصاحب فارغ انتحصیل مدرس میں اور ای قسم کے احتمالات نکالنے کے اور ملفوظ ذیل فر مایا۔ (بیرصاحب فارغ انتحصیل مدرس میں اور ای قسم کے احتمالات نکالنے کے بہت عادی میں ۔ ۱۲ جامع)

ار شاد: میرے جواب کی قدر نہیں اس لئے اس پر بیشہ نکالا ۔ معلوم ہوا تہارے اندر بھی شرارت ہے ہزاروں آ دی دنیا میں ہیں کیا ان صاحب کو بہو ہی ہے محبت رہ گئی تھی۔ آپ خوب احتمال نکالتے ہیں۔ طالب علمی جھوڑ دو حقیقت طلب کرو۔ معلوم ہوتا ہے تہمارا دل سنے ہور ہا ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں تہمارا دین بھی برباد ہونے والا ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں تہمارا دین بھی برباد ہونے والا ہے

دیکھوا ہے احتمالات اورشبہات کو کیسے ہیں۔

خداکوعاضر وناظر سجھ کردل کوٹولو کہ آیا ہی بات ہے جوتم کہدرہے ہو یانفس کوائیے تعلق سے پچھ حظ ہے اوراس سے دل میں بید خباشت ہے اور جب تنہار سے دل میں خباشت ہے تو کیا تنہارا دل گئے گا میر سے مضمون پر میحض ہوجھ ڈالنا ہے مخاطب پر بید طالب علمی کارنگ ہے اگر ایسے ہی احتمالات معتبر ہوں تو کسی کی دنیا میں تربیت ہی ند ہو۔ بیتو ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کی مریض کو حرارت غریبہ بنائے اورایک شخص کے کہ جس کوتم نے حرارت غریبہ تجھی ہے ممکن ہے کہ وہ روارت غریبہ بھی ہے مکن ہے کہ وہ روارت غریبہ ہو۔ احتمال کو ہر جگہ نکل سکتا ہے۔

یادرکھوکہ بیجنس اصلاح کی ہے احتمالات کی نہیں اگراحقالات نکا لئے ہوں تو مدرسوں میں جاؤ۔ یہ خانقاہ ہے ایک فقیر کی جس کا نام امداداللہ تھا جس کواس سے مناسبت ہووہ یہاں بیٹے اور جس کومنا سبت نہ ہو چاہے وہ جنید و بیلی بیوگراس میں اس کارنگ نہ ہووہ نہ بیٹھے ہے مہمل احتمالات تکال کراللہ کے راستہ سے دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ اور بصد ون عن سبیل اللہ کا مصداق منتے ہو۔

تمہارے احتمالات نکالنے سے اور وں کوبھی شبہات بیدا ہوتے ہیں دوسروں کا نمااق بھی خراب ہوتا ہے۔ ای مجلس میں ایک اور صاحب بتھے عالم مدرس جو کی دن سے حضرت کی بعض بعض علمی باتوں میں احتمالات نکالتے تھے ان کی طرف بھی حضرت والامخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں ان کوبھی کئی دن ہے د کچھ رہا ہوں کہ طالب علمی احتمالات نکالتے ہیں ہر بات میں۔ پھر دونوں کونخاطب بنا کر فرمایا۔

کہ تم میں شہوت کا چور ہے (ایک کی طرف اشارہ کیا ) اورتم میں جاہ کا چور ہے (ایک کی طرف اشارہ کیا ) اورتم میں جاہ کا چور ہے اورسرے کی طرف اشارہ کیا ) خلوت میں جاگرائے دل ہے یو چھاو کہ سیمیر کی شخص صحیح ہے یا شہیں۔ بجیب حال ہے ہر بات میں شبہات نگالنا۔ میتحقیق علمی کی مجلس نہیں اصلاح حال کی مجلس ہے میں تو اصلاح کے متعلق امور بتلا تاہوں جس کا دل قبول نہ کرے مت عمل کرد۔ اگر علمی شبہات بیش کرتا ہوں تو میں اس کے لئے ہی تیار ہوں مگراس کے لئے دوسری مجلس ہونی جا ہے۔ میں خلط بیش کرتا ہوں اس مجلس میں اوراس مجلس میں میری تو عدم خلط میں یہاں تک عادت ہے کہ اگرایک خط میں دو تم کے سوال ہوں ایک علمی اور دوسرااصلاح باطن کے متعلق تو میں لکھ دیتا ہوں کہ دونوں کے لئے علی دو خط ہیں جوالی میں ایک علمی اور دوسرااصلاح باطن کے متعلق تو میں لکھ دیتا ہوں ا

آپ لوگ گندہ کرتے ہیں مجلس کو معلوم ہوا مس نہیں ہوا اس مجلس کے آواب سے
اور ذکر کا اثر نہیں ہوا۔ خدائے تعالیٰ کی شم اگر ذکر کا اثر ہوجائے تو رنگ ہی دوسرا ہوجائے جب اثر
ہوجا تا ہے تو ڈھونڈ تے پھرتے ہیں کہ کوئی کام کی بات مل جائے۔ اگر فضولیات بھی کام کی با تو ل
ہیں ملے ہوئے ہوں تب بھی فضولیات سے قطع نظر کر کے کام کی با تیں لے لینی چاہئیں اگر کنگروں
ہیں جواہرات ملے ہوئے ہوں تو ان کنگروں کو پھینک نہ دینا چاہئے۔ کہ ہائے ہیں ہوجھل مرا۔
ہمھے کیوں لا دے جلے جارہے ہو پھینکو کہاں کار فضول ہو جھ ہے۔

اچھی بات ہے اگران ککروں کو پھینک دیگا توان کے ساتھ جواہرات بھی پھینک دیئے جا کیں گے۔ ارے ان ککروں بی میں جواہرات بھی تو سلے ہوئے ہیں پھینک دینے میں جلای نہ کرو۔ گھر جا کر فرصت میں بیٹر کر چھا نو انہیں ککروں میں جواہرات بھی ملیں گے۔ تو نے سرسری طور سے نگاہ ڈالی ہے اس لئے سب کنگر ہی کنگر معلوم ہوتے ہیں۔ ای طرح اگر کسی کے زود یک میری مجلس میں فضولیات بھی ہوتی ہیں تو بچھا کام کی با تیں بھی تو ہوتی ہیں۔ پھر بسو ہے سب کو فضولیات بھی ہوتی ہیں تو بچھا کام کی با توں سے بھی محروی رہے گی۔ صبر کے منولیات بی بجھالیا ہواں کو میٹر کے دوان کام کی باتوں سے بھی محروی رہے گی۔ صبر کے ساتھ سب باتوں کو سفتے رہنا چا ہے پھر بعد کو خالی الذہن ہوکر سو چنے گا تو انہیں میں بہت می کام ساتھ سب باتوں کو سفتے رہنا چا ہے بھر بعد کو خالی الذہن ہوکر سو چنے گا تو انہیں ہیں ہوتی ہوتی ہو گیراس خط کے جواب کے متعلق فرمایا)۔ میں بہت میں کہتا ہوں کہ جومیری زبان سے نکلتا ہوہ وہ تی ہوتا ہے اس میں غلطی کا احتال ہی نہیں ہوتا۔ غلطی بھی ہوتی ہو گیروڑ دو جومیری زبان سے نکلتا ہوہ وہ تی ہوتا ہے اس میں غلطی کا احتال ہی نہیں ہوتا۔ غلطی بھی ہوتی ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ جوکام کی بات ہووہ لیلو باتی چھوڑ دو اس میں کام کی بات ہووہ وہ لیلو باتی چھوڑ دو احتال نے کیتے آپ نے اس میلی کو طالب علموں کی مجلس بنائی ہے اگر مجھ کو طالب علموں کی مجلس بنائی ہے اگر مجھ کو طالب علموں کی مجلس بدگی ہوتی تو میں کا نیور کیوں چھوڑ تا ایک صاحب کوتو اظہار علم مقصود ہے۔

مدرس بن کرد ماغ سر گیاہے۔ نونڈون پر عملداری کرو۔ دوسرے صاحب کے اندر چور ہے شہوت کا۔ چور کی داڑھی میں تزکا ہوتا ہے۔ چونکہ چور موجود ہے اسلے ایسی با تنیں صادر ہوتی ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ ان صاحب کو (جن کا خطآیا تھا) اور کسی کا صدمہ نہ ہواور سولہ سترہ ہری کی لڑکی کا صدمہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا لہجہ زم ہوگا۔ نوعم تھی اس کی طرف میلان ہوتا ہوگا اس سے حظ ہوتا ہوگا اس سے حظ ہوتا ہوگا اس سے حظ ہوتا ہوگا ان کے دل میں۔ (پھران دونوں صاحبوں کو خطاب کر کے فرمایا)۔

شہوت و جاہ میں خوب ڈو بے ہیں اس کا پنۃ لگانے سے لگنا ہے ذراا پنے دل کوٹنول کرتو دیکھئے ہال جسے پرواہ نہ ہوتو اس کے خندق بھی سامنے آئے تو پچھنہیں۔طالب علموں میں یہ دونوں مرض ہیں جاہ اورشہوت ۔اس ہے بہت کم خالی ہیں اور بید بی دونوں چیزیں دین کی برباد کرنے والی ہیں ۔

(اس کے بعد حضرت نے فرمایا) ارے بھائی یہاں تو اس لئے آئے کہا پی اصلاح کرونداس لئے کہا ختالات نکالو خدا تعالیٰ کی شم میرا مقصود تو صرف ہے کہ کام کی با تمی تمہارے کان میں بہنچاؤں میری غرض اس وقت خط سنا نے سے بیٹی کہ بیامور پیش آئے ہیں اس لئے خط سنا دیا تا کہ یا در ہے کہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے مگرا ہے مہمل لوگول کوکیا کرون جوسنتا نہیں چا ہے۔ اختالات نکا لئے کو تیار ہیں۔ میں تو مثال عرض کر چکا ہوں حرارت غریب اور حرارت غریب کی ۔ کوئی مخص طبیب سے کہنے گئے کہ جس کو آپ نے حرارت غریب ہو گرا ہے مکن ہے کہ کرارت غریب ہو گئی ہو۔ اگرا ہے احتالات تکا لے جا کیں تو کسی حکیم اور ڈاکٹر کا تھم ہی صحیح نہ ہو۔ اس بنا پر فقد کو بھی مناور شاہ بینا چا ہے۔ اس میں بھی بہت سے احتالات ہر موقعہ پر نکل کے میں دیا جا ہے۔ کوئکہ وہ بھی تو ظنی ہی ہے۔ اس میں بھی بہت سے احتالات ہر موقعہ پر نکل کے میں۔

امام ابو یوسف کاقصہ ہے کہ آپ طلباء کی جماعت پراملاء فرمار ہے تھے اور ہر خص ان میں ہے حسب موقعہ باتیں آپ ہے ہو چھتا مگر ایک طانب علم بھی بچھ بولتا بی نہ تھا آپ نے اس میں ہے حسب موقعہ باتیں آپ ہے ہو چھتا مگر ایک طانب علم بھی بچھ بولتا بی نہ تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تم بھی بچھ بوچھا کرو۔ اتفاق ہے ایک روز آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آفتاب کے غروب ہی غروب ہی خروب ہی خروب ہی نہ ہوتو کیا کر ہے۔

اس پرامام صاحب نے فرمایا کہ بستم چیکے ہیں اچھے۔اب دیکھئے کہ اس نے کیا ہجا بات
کہی تھی کیا خداکی قدرت میں ندتھا کہ سورج نہ چھیے کیا بیاحتمال ندتھا مگرد کھے لو بیکہنا کیسا تھا۔ بھائی
اختالات تو ہرامر میں نکل سکتے ہیں۔ دیکھنا اصلاح میں بیہونا ہے کہ ایسا بھی واقع ہوتا ہے یا نہیں
خواہ دوسر ااحتمال بھی ہو۔اگر ہوتا ہے تو بس اس ہے ہوشیار رہنا چاہئے میں نے تشخیص غلط کی ہو
مگرسنا نے سے غرض بیہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے تربیت تو طب ہے ایک قتم کی۔

خلاصہ بیرکہ منانے سے غرض ہے ہے کہ اگر بھی الیا ہوتو یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے میں تو بیر کہتا ہوں کہ جن کا بیہ واقعہ ہے ان کے پاس بے تکلف اور بے ساختہ جائے اور ان سے پوچھئے کہ بھائی آیا یہ تشخیص صحیح ہے یا نہیں۔اس وقت حال معلوم ہو۔طب واقعی ظنی ہے محر خدائے تعالیٰ کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے۔اس میں اکثر اس کی تشخیص صحیح ہوتی ہے اور جن کے پاس خطوط جاتے ہیں ان ہے بو جھنا جا ہے کہ جوتشخیص کیا جاتا ہے وہ سیجے بھی ہے یانہیں۔

عالمگر گاقصہ ہے بیقر آن لکھتے تھے اوراس کی اجرت سے گزراوقات کرتے تھے بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ایک وفعد قرآن لکھ رہے تھے ایک فخض نے کہا کہ یہاں غلطی ہے حالانکہ غلطی نتھی بلکہ عالمگیر نے جو بچھ کھا تھا وہی تھے تھا۔ گراس کے کہنے ہے ای کے موافق بنادیا جب وہ فخص جلا گیا تو انہوں نے وہ ورق بدل دیا۔ ایک مخض نے کہا کہ بیہ آپ نے کیا کیا اتن مشقت کیوں اٹھائی۔اس پر عالمگیر نے کہا کہ میں نے بید خیال کیا کہ اگراس کا کہنا نہ مانوں گاتواس کھ میت نے بید خیال کیا کہ اگراس کا کہنا نہ مانوں گاتواس کا دل بچھ جائے گاآئندہ اگر وہ قعی غلطی بھی ہوگی تو اس پر بھی متنب نہ کریگا اس لئے میں نے اس کے کادل بچھ جائے گاآئندہ اگر وہ قعی غلطی بھی ہوگی تو اس پر بھی متنب نہ کریگا اس لئے میں نے اس کے کہنے کو مان لیا۔ میں نے متنب کرنے والوں کے میدان کواس لئے وسیع کیا ہے آپ لوگوں کی بچیب حالت ہے کہ جربات پر اعتراض۔ آ جکل اصلاح کا ادب متروک ہوگیا ہے۔ ادب یہ ہے کہ شخخ

کی محبت میں رہ کر گوش محض ہو جائے۔ مدت تک گوش بن کراہلیت پیدا ہوتی ہے۔وال کرنے کی۔

سنا کر بولونہیں تب امید ہوگی کہ سوال کرنے کے قابل ہو صحیح ۔ اس کے بعد حضرت نے کا تب خط کی نسبت حاضرین کونخاطب کر کے فرمایا۔

ایک میہ ہونا چاہئے کہ جب ایسا خیال ہوتو اس کا دفع کرے دوسری طرف مشغول ہونے سے دفع ہوجا تا ہے بیتو میلان کاعلاج ہے۔

اورایک ہے قصد آ ابقا۔ اس کی تدبیر ہے ہے کہ جب ایساہو تو ایک وقت فاقد کرے
اورنفس سے کہد دے کہ جب تم ایسا کرو ہے تو ہم ایسا کریں گے گر بیدائی با تیمی ہیں کہ ساری
عربونی جا ہیں اس سے فارغ نہ ہوتا جا ہے کیونکہ بیاصل ہی طبعی امور ہیں اگر مجابرہ ریاضت
سے چلے بھی جاتے ہیں تو پھرلو شے ہیں مبتدی اورختنی دونوں کو پیش آتے ہیں اتنافرق ہے کہ ختی
مزاحمت کوجلد دفع کرسکتا ہے ۔ اورمبتدی کو تخت دفت اٹھانی پڑتی ہے اس کی مثال الی ہے جیسے
ایک تو شائستہ کھوڑ اہو کہ اگر وہ شوخی کر ہے تو ذرا ہے اشارہ میں درتی کا کام چل جاتا ہے۔ اور ایک
محوڑ اہو غیرشائستہ کہ اس کے موڑ نے میں شخت دفت ہوتی ہے۔ اور بیہ بات تو بڑھا ہے تک بھی
شہیں جاتی ۔ ایک دفعہ کا نیور میں مورتوں میں بیوذ کر ہور ہاتھا کہ فلال بڑرگ ہے بھی پر دہ ہے یا نہیں

کیونکہ وہ تو بہت بوڑھے ہیں ان بزرگ کی عمراس وقت میں سو برس کی قریب ہوگی میں نے کہا کہ میں ایک واقعہ مولا نا کابیان کرتا ہوں اس سے انداز ہ کرلیناوہ بید کہ ایک دفعہ ان بزرگ کی آنکھ شب کے وقت کھلی تو آپ نے خادم کوآ واز دی کہ بھائی عسل خانہ میں پانی رکھ دینا کچھ بچھے شبہ ہے لاؤنہا ہی ڈالول۔

چنانچہ آپ نے شل کیا۔ اس سے مجھالو کہ بردہ چاہیں عورتوں نے اتفاق کیا کہ واقعی پردہ چاہیے۔ بڑھا ہے میں ان امور کا احساس نہیں ہوتا۔ چونکہ ضعف کا دفت ہوتا ہے اور جوانی میں ہوتا۔ چونکہ ضعف کا دفت ہوتا ہے اور جوانی میں ہوتا ہے باقی مبتلا اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ بلکہ بوڑھوں سے اور بھی بچاؤ چاہئے کیونکہ جوان کو بیجان ہونے پراحساس ہوگاتو وہ سمجھ جائے گاخود بھی اس کو جوان سمجھ کراحتر از کریں کے اور بوڑھے کونہ خود اس سے احتر از کریگا۔ اور دوسر سے بھی اس کو جوان سمجھ کراحتر از کریں سے اور بوڑھے کونہ خود اس سے احتر از کریگا۔ اور دوسر سے بھی اس کو جوان سمجھ کراحتر از کریں ہے اور بوڑھے کونہ خود اس سے احتر از کریں ہے۔

اور فقہاءنے جوبعض محارم سے پردہ کرتالکھا ہے لکھتے ہیں کہ رضائل بہن کے ساتھ تنہائی جائز نہیں۔اس قدرانتظام کیا ہے فقہاءنے یہی دوفر نے ہیں مصلحین ایک فقہا ، دوسرے صوفیہ انہوں نے خوب ہی سمجھا ہے اس بات کو۔فقط۔

فائدہ: اس کے بعدان دونوں صاحبوں کوفر مایا کہ بہال سے اٹھ جائے چنانچہ دونوں صاحب اس مجلس سے اٹھ کے ۔ بعد میں کمترین سے اور خواجہ صاحب سے فر مایا کہ میں نے اس لئے اٹھا دیا اور اتی بختی کی کہ بات یا دخوب رہتی ہے اور مجھے کوئی ان سے دشمنی تھوڑ ابنی ہے اصلاح اس صورت سے ہوتی ہے گروہ دونوں صاحب تو مخلصین میں سے جھے ۔ حضرت کوچھوڑ کر کہاں جاتے عذر کر کے پھرمجلس میں آنے گے۔

بلکہ تنہائی میں اس کمترین ہے اس تنبیہ پراظہار مسرت کرتے ہتے میں بج عرض کرتا ہوں کہ حضرت کرتے ہتے میں بج عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے بعض احباب ایسے ہیں جن کی بیشان ہے جیسے صحابہ کی تقلی حضور اللہ تھو کتے تو اپنے منہ پر ملتے ایسا ہی ان کا بھی حال ہے یہ بات رہ کرتجر بہ سے معلوم ہو سکتی ہے فقط از جامع۔

واقعه: ایک صاحب نے مبلغ ایک ہزار روپے زکو ہ کے ایک پیٹم خانہ میں داخل کئے غرض میہ تھی کہ بتای کے کھانے وغیرہ میں صرف کئے جائیں اس کا ذکر کرکے حضرت والا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کیا کہ اس صورت میں دینے والے کی زکو ہ اوا ہوگی اس پر حضرت نے فر مایا۔ ارشاد: زکوۃ میں تملیک شرط ہے اور وہ بہاں ہے نہیں اس کے زکوۃ اوانہ ہوگی اور کھانا جویتای
کوکھانا یاجاتا ہے وہ اباحت ہے تملیک نہیں۔ صرف ایک صورت ہے اوائیگی زکوۃ اگرمہتمان پتیم
خاند اس کو گوارا کریں وہ یہ ہے کہ جیسے بتامی کو کھانا دیاجاتا ہے بجائے اس کے باستثناء تی ہاشم کے
ان کو نقذ روپہ تقسیم کیاجائے جب ان کی ملک ہوگیا پھر ان سے خورا کی کے طور پر لے کرسب
کوشر کیک کر کے کھانا پکولیا جائے۔ اس طور پر دینے والے کی ذکوۃ اوا ہوجائے گی۔ گراس میں مہتم
کوایک بات کیلئے آمادہ ہونا پڑیگا۔ وہ سے کہ بی تو ظاہر ہے کہ روپیدان کو نقذ تقسیم کرنے سے ان کی
ملک ہوگیا۔ اور پھر ان سے بطور خورا کی لے لیا گیا ہے۔ سواس کے بعدا گرا گئے دن ان میں سے
کوئی جانے دگا تو اس صورت میں مہتم کو بقیہ روپیداس کا جو کہ اس کے کام میں نہیں آیا واپس
کرنا ہوگا۔ اگر بھاگ جا کی تو مہتم کو فیا ہر ہے کہ ان کا چو کہ اس کے کام میں نہیں آگر نہیں
تو زیر دئتی ان کو دیں۔ اس میں مہتم کو ظاہر ہے کہ کی قدر دفت ہوگی۔

سواگراس کوگوارا کرلیں تو بس میصورت ہے زکو ۃ والے کی زکوۃ اداہوجانے کی۔ آجکل ان باتوں کا کون خیال رکھتا ہے تگر ہے ضروری شرعاً رہے سیدزادے ان کی دوسری مدسے پرورش کی جائے جو مدزکوۃ نہ ہو۔فقط۔

## میرےاورمیرے گھر میں کے متعلق مناقشہ کا بیان

واقعه: ایک مولوی صاحب کابیان ہے کہ دمضان شریف میں میر سے اور میر سے گھر ہیں کے درمیان خت مناقشہ پیش آیاس میں مجھ کو ایس ایس کا گفتیں پیش آئیں کہ ایس کہ جی بیش نہ آئی تھیں ان کا لکھنا تو باعث طول ہے گھرسب کا بنی مید تھا کہ میر ہے گھر میں کی ہمشیرہ وطن میں عرصہ تین ماہ سے بیار تھیں گری خطی کی شکایت تھی اور میر سے استا دسلمہ نے حرارت خفیہ بھی تجویز فرمائی تھی اس لئے میری سرال سے تقاضا میر سے اور میر سے گھر میں کے بلانے کا چند بار آیا میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ حضرت مولا نا مذکلہ کے میہاں دمضان شریف میں ملفوظات عجیب عجیب ہوتے ہیں ان کے ترک کرنے کو میری طبیعت نے کسی طرح گوارانہیں کیا اور دمضان شریف میں اطراف وجوانب سے بکشرت اوگ حضرت کی خدمت میں آگر قیام بھی کرتے ہیں۔

غرض رمضان شریف میں خانقاہ کے اندر عجیب وغریب منظر ہوتا ہے جود کیھنے سے متعلق ہے اور جبکہ میرے استاوسلمۂ وہاں موجود تھے علاج کے لئے اس لئے میرا جاتا چندال نے وری بھی نہیں تھا کہالی برکات کوجھوڑ کر چلا جاؤں نہ کوئی عاقل بشرطیکہ اس کے قلب میں دین کی الفت ہو بھی ایسے موقعہ پر غیر حاضری کو پہند کرسکتا ہے میرے گھر میں بے طرح میرے سر تھیں۔ان کے در دزبان یہی تھا کہ بس چلودن رات یہی وظیفہ تھا۔

#### ''چومير د مبتلامير د چوخيز مبتلاخيز د''

میں چونکہ انکارکرتا تھا اس لئے مجھ پرزبان خوب کشادہ رہتی تھی اور مجھ کواور بھی تکالیف پہنچا تیں حتی کہ حضرت والا کی خدمت میں میری بچاشکا بیوں کا پر چہ بھی بھیجا کہ شاید ای طرح کام فکھے۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ شریعت کی رو سے جبر کرنا میر سے او پر الازم نہیں اس لئے میں جبر نہیں کرسکتا۔ قصہ مختصریہ ہے کہ ہم دونوں میں بہت ہی بدمزگی ایک عرصہ تک رہی کہا ہیں بہت نہیں کرسکتا۔ قصہ مختصریہ ہے کہ ہم دونوں میں بہت ہی بدمزگی ایک عرصہ تک رہی کہا ہی بیش نہ آئی تھی اور میں جن تعالی ہے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ آپ ایس صورت نکال دیجئے کہ رمضان شریف میں جانا نہ ہو۔

کوبڑی خوشی ہوئی۔ جو تکہ میرے گھر میں ہے بھی کہد دیا تھا کدان شاء اللہ جلدی چلیں گے بہاں تک کہ میرے خسر صاحب کا خط آ یا کداب مریضہ کی طبیعت اچھی ہے اس خط کے آنے ہے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ چوتکہ میرے گھر میں مجھ کو بڑا طریقہ سے دق کیا تھا۔ اور حصرت والا کوبھی وقتا فو قتا ہے جھ دافعات کی خبر پہنچتی رہتی تھی اس لئے حصرت نے فرمایا۔

ار شاد: اس رشتہ بین تنی بھی نہیں ہو عتی وہ بھی ٹھیک نہیں اس واسطے پہٹم پوٹی کرنی چاہیے (اس کے بعد ہزرگول کی ہویوں کے واقعات بیان کئے کہ میاں توالیے ہیں اوران کی ہویاں ایس ۔ چنا نچہ ایک ہزرگ کی نسبت فرمایا کہ وہ اس قدر نازک طبع تھے کہ ایک بارآپ کی دولائی میں نگندے ٹیڑھ ہے ہے کہ ایک بارآپ کی دولائی میں نگندے ٹیڑھ ہے ہڑ گئے تھے تو آپ کوشب میں نینز نہیں آئی نگر ہوی ایسی ملیس کہ بے نقط سایا کرتی تھیں ۔

ایک روزایک برزگ جنہوں نے ایک دوسرانکاح بھی کرلیا تھا ان کی پہلی ہی ہوتھیں وہ ان کی باری میں جب ان کے یہاں جاتے تو وہ کواڑ بند کر لیتی گھر میں گھنے نہ دیتیں ۔ مولوی صاحب وہلیز میں ساری رات بیٹے رہتے سے کو کہتے کہ بی بی میں حاضری دے چلا ہوں یہ کہہ کر چلے آتے ۔ ایک دفعہ ان بی بی بی نے مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے زورے مارا تو مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے زورے مارا تو مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے تو سے مارا تو مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے اور سے مارا تو مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے ان کے ایک دورے مارا تو مولوی صاحب کی کمر میں دوہتر بڑے ہیں کہ ہاں بھائی میں ایسابی ہوں۔ (اس کے بعد معزرت نے کمترین سے فرمایا) کہ یہ سنت تو قد یم سے ہوں ہوا ہوں جاتی طرح بہت سے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے آپ کا تو اس

حسن العزيز \_\_\_\_\_\_ جلدسوم

میں اچھا خاصا مجاہدہ ہور ہاہے۔فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جمعہ کو حضرت نے مشاہرہ موجودہ کے متعلق بیان کیا تھا کہ مجاہدہ پرآخرت میں بیشرہ مرتب ہوگا کہ مشاہرہ ہوگا حق تعالی کااوراس جمعہ میں مشاہدہ موجودہ کے متعلق وعظ میں بیان فرمایا بیہ بھھ میں نہیں آیا کہ مشاہدہ موجودہ سے کیا مراد ہے دویت باری تعالیٰ تو یہاں ممکن نہیں اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار شعاف: اصطلاح صوفیہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف توجہ ہوتا پیہ مشاہدہ کہلاتا ہے اور ذات کی طرف توجہ ہوتا اس کی معائدہ کہتے ہیں یہی مشاہدہ ومعائد بھی کہلاتا ہے یہ بھی کہ تا ہے ہوتی کی حرورہ ہے ہورای کوظہور بھی کہتے ہیں۔ اس معنی کر کے دنیا کے اندر مشاہدہ واقع ہے مشاہدہ موجودہ سے بھی مراد ہے (ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر توجہ ذات یا صفات باری تعالیٰ کے ساتھ مدیث نفس وغیر اللہ کا خیال بھی آئے تو مشاہدہ رہے گایا ہیں اس پرفر مایا اگر قصد آغیر اللہ کا خیال توجہ ذات یا صفات کے ساتھ دائے گا اور دہ بھی باتی رہے گاتو مشاہدہ ناتھ موگا اور اگرخوز نیس لایا بلکہ مقصود توجہ الی صفات یا ذات اللہ ہوگا اور دہ بھی باتی رہے گاتو مشاہدہ ناتھ موگا اور اگرخوز نیس لایا بلکہ مقصود توجہ الی صفات یا ذات اللہ ہوگا رہی کی ساتھ دو سری چیزیں بھی بلاقصد آگئیں تو وہ مشاہدہ کا ملہ ہوگا۔

اس کی مثال بوی اچھی جھ میں آئی ہے وہ یہ کہ قاعدہ ہے ابصار ظاہری میں کہ ابصار جس چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے وابصار میں صرف وہی چیز نظر نہیں آئی بلکہ آس پاس کی چیز میں بھی نظر آتی ہیں اور وہ تمام ابصار کے لئے مانع نہیں ہیں اور دومری چیز وں کے نظر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شعا کمیں جب مصر کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں تو بھیلی ہوئی نظی ہیں اور اس کوتو محیط ہوتی ہی ہیں گرادھرادھر بھی پر تی ہیں اور دومری چیز ہیں بھی نظر ہیں آتی ہیں گوتصد تو مبصر کا کیا ہے گر بعا بلا تصد اور چیز ہیں بھی آگئی ہیں۔ ای طرف ہوتی ہے گرجو چیز ہیں گروو چیش کی ذہن میں ہوتی ہیں وہ بھی منکشف ہوجاتی ہیں اس پر شبہ طرف ہوتی ہے گرجو چیز ہیں گروو چیش کی ذہن میں ہوتی ہیں وہ بھی منکشف ہوجاتی ہیں اس پر شبہ ہوجا تا ہے کہ بین غیر کی طرف النقات بور ہا ہے۔ حالانکہ وہاں کیک وئی ہے اور وہ النقات بلاتصد ہے جو کہ معز نہیں جینے ابصار میں معز نہیں۔ اس طرح ہے ذہن میں ہوتی ہیں وہ ہی کہ میں جو بین میں ہوتی ہیں اس ایسار میں معز نہیں۔ اس طرح ہے ذہن میں بھی بھی بھی اس موری چیز ہیں منکشف ہی نہ ہوتیں۔ بس دومری چیز وں مکسف ہی نہ ہوتیں۔ بس دومری چیز وں نہ کہیں کے کہ یہ چیز ہیں تمام توجہ کو مصر ہو کیں۔ بیا شعب کے کہ یہ چیز ہیں تمام توجہ کو مصر ہو کین وہ میں ایسان میں ہوگا کہ جیسے دوسری چیز ہیں منکشف ہی نہ ہوتیں۔ بس دومری چیز وں سے دومری چیز وں نہ ہیں میں ہوتی ہیں ایسان ہوگا کہ جیسے دومری چیز ہیں منکشف ہی نہ ہوتیں۔ بس دومری چیز وں

کاس طرح منکشف ہونان ہونا برابر ہے۔

دوسری مثال اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ کوئی محبوب کری پر بیٹھا ہواور محت اِس کود کچمنا جا ہے تو وہ تصد تو اس کے دیکھنے کا کریگا مگر کرس وغیرہ بھی نظر آئے گی۔ پوری توجہ تو محبوب کی طرف ہوگی مگر بلاقصد دوسری چیزیں بھی نظر آئیں گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث النفس اورغیراللہ کا خیال جو بلاقصد ہومشاہدہ تام کیلئے مانع نہیں۔ ہاں حدیث النفس اورغیراللہ کا خیال قصداً لانا بیہ بیٹک مانع ہے آبدن اور چیز ہے اورآ وردن دسری چیز۔آبدن تو مانع نہیں مشاہدہ تام کوآ وردن مانع ہےاسکو۔فقط۔

**واقعہ**: ایک صاحب نے عرض کیا کہ قرآن میں تد برکرنے کا تھم ہےاورادھر تکثیر تلاوت بھی ہونی جا ہے۔اگر تد برکرتے ہیں تو تلاوت بہت ہی کم ہوتی ہے۔اورا گر تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو تد برہیں ہوتا۔اس کے بارہ میں کیا جائے اس پرفر مایا۔

**ار شاد**: میرااس میں ایک مشورہ ہے جوبعض احباب کو بتلایا کرتا ہوں وہ یہ کہ کلام اللہ کی تلاوت کیلئے دو جلسے مقرر کئے جا کمیں ایک جلسہ میں تو تد ہر کے ساتھ تلاوت ہو۔خواہ اس میں کتنی ہی قلیل مقدار ہوقر آن کی اور ایک جلسہ میں بلاتہ برتلاوت ہو۔

ایک خفس ای قصد میں بہت پریٹان تھے بریلی میں وہ بھے سے ملے اور یہی سوال کیا۔
میں نے ان کو پہر ریقہ بتلا دیا۔ اس کوس کر بہت ہی مخطوظ ہوئے پھرانہوں نے یہی معمول قرار دے لیا۔ خلاصہ ہیں۔ بہدد وقت کلام اللہ کے لئے معین کرے ایک میں قد بر کہ تقرر میا کہ میں نے ایک بزرگ کے قرمانے پرقر آن تریف کوایک دفعہ پورے قد بر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے مگر اسمیں کئی مہینہ فرج ہوئے تھے۔ جو با تیں اس وقت یادتھیں وہ یادتو رہی مہیں۔ مربال قرآن سے مناسبت ہوگئی کہ مختلف آیات کے دیکھنے سے اشکال وقع ہوجاتے ہیں تجرب یول معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تریف کے مطالعہ میں صرف ایک آیت کادیکھنا اور قد برکرنا کی فربیس جب بدون اس کے کلام اللہ کا فرند کیھے۔ سیاق وسباق کے دیکھنے سے دلول قرآن کا متعین ہوتا ہے بدون اس کے کلام اللہ کل کفرین عملی اور کو کہنے کا دیکھنے میں اللہ کلکھنوین عملی السمؤ منین صبیل ا کہ اللہ کا فروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبہیں دیں گے صرف اس کے خلاف ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہیں ہوسکتا۔ حالا تکہ واقعہ اس کے خلاف ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہیں ہوسکتا۔ حالاتکہ واقعہ اس کے خلاف ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہیں ہوسکتا۔ حالاتکہ واقعہ اس کے خلاف ہوگا گریہ شبہ سیاق میں دیکھنے سے عل ہوتا ہوگا اس کوشبہ واقع ہوگا گریہ شبہ سیاق میں دیکھنے سے علی ہوتا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا گریہ شبہ سیاق میں دیکھنے سے علی ہوتا ہوگا ہوگا ہوتا ہوگا گریہ شبہ سیاق میں دیکھنے سے علی ہوتا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا گریہ شبہ سیاق میں دیکھنے سے علی ہوتا ہو

ان المله جامع المنفقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم فيان كان للكفرين نصيب بكم فيان كان للكفرين نصيب قالوا الم نكن معكم وان كان للكفرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المومنين

اس میں منافقین اور کفار کاؤکر ہے اس کے بعد ہے فائلہ پچکم بینکم یوم القیمة ۔ کہائلہ قیامت کوتہارے درمیان تھم کر بھاس کے بعد ہے۔ ولن پجعل اللہ لکفرین علی الموسنین سبیلا۔
اس ہے معلوم ہوگیا کہ بیہ قیامت کے متعلق ہے دنیا کے متعلق نبیں۔ اب مطلب ظاہر ہے کوئی اشکال بھی نبیں مطلب بیہ ہے کہ قیامت میں جواللہ فیصلہ کر بھا اس میں کفار کی ڈگری نہ ہوگی اشکال بھی نبیں مطلب بیہ ہے کہ قیامت میں جواللہ فیصلہ کر بھا اس میں کفار کی ڈگری نہ ہوگی مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ واقعی قیامت کوالیا ہی ہوگا کہ کہ کفار کوکسی صورت ہے مسلمانوں پرغلب نہ ہوگا۔

ای طرح قرآن میں بینکڑوں مقامات ہیں کہ بدون سیاق دسیاق کے مطلب معین نہیں ہوتا۔ آیات کلام اللہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قطع بنداشعار ہوتے ہیں صرف ایک شعر کے ریکھنے سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا تا وقتیکہ دونوں شعروں کوملا کرنید یکھا جائے۔فقط۔

ہماری غرض اخلاق کی درتی ہے اور ہے اور نیچر نوں کی اور ہے اور ہے اور نیچر نوں کی اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور اسے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور اسے ہیں۔اور علماء بھی زور دیتے ہیں۔اور علماء بھی زور دیتے ہیں گرفرق مید ہے کہ وہ اس حیثیت ہے زور دیتے ہیں کہ اخلاق کا اثر تو میت پر بڑے اور علماء اس وجہ ہے کہ خدائے تعالی راضی ہوں۔ بڑافرق ہے دونوں ہیں۔

### محبت طبعی اور عقلی میں کون زیادہ ہے

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ محبت طبعی بردهی ہوئی چیز ہے یا عقلی ۔اس برحضرت نے فرمایا۔

ارشاد: محت طبعی کودوام بیس ہوتا اور عقلی کواستحکام اور دوام ہوتا ہے۔ اگر چھبی میں اس وقت
توت زیادہ ہوتی ہے گراس کودوام بیس ہوتا۔ اس واسطے بحب عقلی بڑھی ہوتی ہے۔ فقط۔
عام قعد : حضرت والا کسی موقعہ پر سور ہے تھے گھڑی پاس رکھی تھی خضرت کے ایک دشتہ دار جن
کی عمرتقریبا ۱۳ اسال کی ہوگی آئے اور گھڑی اٹھا کر لے گئے کیونکہ دوسری گھڑی کواس سے ملانا

تھا۔ خیراس کا مضا کقہ نہ تھا مگر پھرای وقت واپس نہ لائے۔ حضرت کی آ کھے کھی تو گھڑی ندارد۔ حضرت کوتشویش ہوئی کہ گھڑی کہاں گئی۔ آس پاس بلاش کیا بھی مگر نہ کی بہت خیالات ووڑائے مگر پچھ خیال ہیں نہ آ یا بہت دیر کے بعدان عزیز کی طرف خیال کیا ان کو بلا یا تو گھڑی ملی حضرت کو اس ہیں بڑی پریشانی ہوئی اور تلاش ہیں بہت وقت صرف ہوا۔ حضرت نے ان کو 10 منٹ تک کان پکڑوائے اوران سے فر مایا کہ بڑا اجتمام چا ہے اس کا تہار سے قول وقعل سے کسی کو تکلیف نہ بور سے بہت بری حرکت ہے اور بعدظہر حاضرین سے حضرت نے ساراوا قعہ بیان کیا اور بیارشاد فرمایا۔

ایبافعل کرنا جوسب ہوایذ اکا خواہ قصد ایذ اکا نہ ہووہ بھی بڑا براہ المخاف الداکانہ ہووہ بھی بڑا براہ المخاف کرے الرفصد آکسی کو ایذ البہ بنچائے وہ بھی براہ اوراگر قصد تو ایذ اکانہ ہو گرابیافعل کرے جوسب ہوایذ اکا یہ بھی براہ ۔ جیسا آج اس نے کیا صدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھی بیائے کے زمانہ میں دوعور توں کاذکر ہوا۔ ایک کی بابت تو بیذ کر ہوا کہ ایک عورت ہے کہ وہ نماز روزہ تو خوب کرتی ہے۔ یعنی فرائف کے علاوہ گراہے بڑوسیوں کو تکلیف دیتی اس پر آپ نے فرمایا ھی فی النار کہ وہ جہنم میں جائے گی۔

اوردوسری کی بابت بید کر ہوا کہ یارسول الشکیفیۃ ایک عورت ہے کہ نماز وغیرہ تو بہت نہیں پڑھتی بینی فرائض کے علاوہ مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ویتی۔ آپ نے فرمایا ھی فی الجنۃ۔ کہ وہ جنت میں جائے گی۔ ویکھ لیجئے ایڈ ا پہنچا نا ایسا ہے۔ اس کا اہتمام نماز روزہ سے بھی زیادہ کرتا چاہئے وجہ یہ ہے کہ جنٹی چیزیں حقوق اللہ کہلاتی ہیں وہ حقیقت میں حقوق نفس ہی ہیں۔ جیسے نماز، ورزہ وغیرہ۔ کیونکہ ان کے ضائع کرنے سے اپنے ہی نفس کو ضرر ہے خدا کا تو کوئی ضرر نہیں اور ایڈ ا ویناکسی کو یہ حقوق غیر سے ہے اور حقوق غیر کا اہتمام اپنے نفس کے حقوق سے ظاہر بات ہے کہ زیادہ ہو ناچا ہے۔

اس لئے اس کا اہتمام روزہ ونماز ہے بھی زیادہ ہونا جائے نہ اس وجہ سے کہ ہیا مور ارکان اسلام ہیں ارکان اسلام تو نماز روزہ ہی ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ بید حقوقی غیر ہیں ان کے اخلال سے دوسروں کے مواخذہ کا ڈر ہے جو کہ کریم نہیں۔اس لئے ان کا اہتمام زیادہ سے زیادہ جاہے افسوس یہ ہے کہ بعض علماء تک اس کی پرواہ نہیں کرتے۔اوررؤ ساکوتو اس کی طرف بالکل ہی التفات نہیں کسی سے خوب بریگاریں لیعتے ہیں اور کسی کوخوب ہی مارتے پیٹتے ہیں۔غرضیکہ مختلف طریقوں سے ایذ اپہنچاتے رہتے ہیں آجکل اس طرف کو گول کو توجہ نہیں۔فقط۔

ارشان: لوگ اس کی بوی شکایت کرتے ہیں کہ ذکروشغل میں جیسا پہلے لطف آتا تھا جوش وخروش ہوتا تھا ابنہیں ہوتا۔ حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحبؓ ہے کسی نے بہی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جانتے ہو خبر بھی ہے کہ پرانی جورواماں ہوجاتی ہے۔ اس پرا یک حکایت ظرافت آمیز یا د آئی۔

ایک ولایتی تھے رئیس ہندوستان میں رہتے تھے ان کی بی بی کا انتقال ہو گیا۔صاحب کلکٹران کے یہاں عیادت کو گئے اوراظہارافسوں کیا تو وہ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارانی نی نہیں تھاوہ ہماراایاں تھا ہمیں ہوا کرتا تھا ہمارا کھا نا یکا تا تھا۔ ہماری خدمت کرتا تھا۔

کلکرصاحب بین کر ہنتے گئے ذکر و شغل میں واقعی ابتداء کا ساجو آن و تروش ہیں رہتا نہ
و کی لذت رہتی ہے گراس کی طرف النفات ندجا ہے کیونکدا حوال مقصو و ہیں اعمال مقصو و ہیں خواہ
وہ بہ تکلف ہوں۔ اس واسطے تربیت السالک میں ان سب امور کا فیصلہ کر ویا ہے اس کو ذہن
میں حاضر رکھتے والا بھی خلجان میں نہ پڑیگا مایوس نہ ہوگا۔ اس طرف النقات ہی نہ چا ہے کہ بہلا
ماذوق شوق نہیں رہا کا م کئے جاؤ۔ خلاصہ بیہ کہ جو چیز غیر اختیاری ہے وہ معز نہیں خواہ کتنی ہی
مری ہو۔ یہاں تک کہ کفر ہے بڑھ کرتو کوئی چیز بری نہیں۔ اگر بلا اختیاراس کا وسوسہ بھی آئے تب
بھی معز نہیں ۔ صحابہ شے خصور میں تھا ہے شکایت کی تھی کہ ہمارے قلب میں ایسے وسوے آتے ہیں
کہ یوں جی چا ہتا ہے کہ ہم کو جل کرکو کلہ ہو جانا گوارا ہے مگر ان کو زبان پر لا نا گوارا نہیں ہے۔ آپ
نے اس پر فرمایا۔

ذالک صریع الاسمان کریو کھلا ہواایمان ہاور بیضروری نہیں ہےکہ جو حالت اس کے گمان میں بری ہوتے اس کے گمان میں بری ہوتو وہ واقع میں بھی بری ہو۔ اس نئے سالک کوجو حالت بھی بلا اختیار چیش آئے اس کوخیر ہی سمجھے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

حافظ صاحب فرماتے ہیں شعر یے

در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیراوست ہے ہیں ہر صراط متنقم اے دل کے گراہ نیست ہر چہ بیل سب ہی حالتیں داخل ہیں کہ جو بھی پیش آئے اس میں خیر ہی ہے گر آید ہونا چاہیے آور دنہ ہوئی جس ہر آید صادق ہوگاہ ہیں ہوگا ( مطلب یہ کہ جو حالت بلاا فقیار پیش ہونا چاہیے آور دنہ ہوئی جس ہر آید صادق ہوگاہ ہیں اور جو خود دلادے اس میں فدموم ہی ہے ) ریا ہو عجب ہوگھر ہوغیر اختیاری تو وہ معزمیں اور داڑاس میں یہ ہے کہ وہ صورت کفر وغیرہ ہے حقیقت اس کی ہیں۔ بہیان اور کھلی علامت اس کی ہے کہ ایک تو اس کے متقصا بھل نہ ہو۔ اور دوسرے اس کوفتیج سمجھے مثلاً ہمارے قلب میں کی دوسرے سے اپنے افضل ہونے کا وسوسہ آتا ہو۔ گر ہم اس کے ساتھ اس کے مطابق برتا کو نہ کریں۔ بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کریں زبان سے اس کی شاکریں وسوسہ کو برائی سمجھیں اور دل سے جا ہیں کہ دفع ہوجائے تو بس بیصورت کبر ہے حقیقت کبر نہ ہوگی اور کون الیا ہے جے وسوسٹییں آتا۔ اس واسطے ان امور کی طرف التفات کی شاکر ہوگی اور کون الیا ہونہ ہوئی در بیا ہون ہوئی کو ان کا می نہ دوئل کے چھے پڑونہ وسواس کے در بے ہوئی گران خیالات میں شعول ہوگے تو کوئی کام ہی نہ دوئل کے چھے پڑونہ وسواس کے در بے ہوئی گران خیالات میں مشعول ہوگے تو کوئی کام ہی نہ دوئال کے چھے پڑونہ وسواس کے در بے ہوئی گران خیالات میں مشعول ہوگے تو کوئی کام ہی نہ دوئا۔ ہرام میں اس قدر شبہات بیدا ہوں گری کہ مسلم ہی ختم نہ ہوگا۔

نفس کوبعض وقت ایک اور بات سمّاتی ہے کہ بعض باتیں ہوتی تو ہیں غیرافتیاری گریہ خیال بیدا ہوتا ہے کہ کہیں افتیاری نہ ہوں۔ اور ہم غیرافتیاری بجھ دہ ہوں۔ یہ بھی ھالت پیش آتی ہے اور اس وجہ سے سالک نہایت مغموم ہوتا ہے۔ میں نے اس کا میہ فیصلہ کیا ہے کہ بس ایے وقت میں اس طرف بچھ النفات نہ کرے بس حق تعالیٰ سے عرض کرے کہ اے اللہ اگراہیا ہو تو معاف کر دیجئے۔ بس میرکے اور کام میں لگے ماضی اور مستقبل کی قکر دونوں تجاب ہیں ( مطلب تو معاف کر دیجئے۔ بس میرک کہ ایہ اواتھا اور دیا ہواتھا نہیں معلوم ہم مردود ہوگے ہوں میہ ہے کہ ماضی کی نسبت سے خیال کرنا کہ ایہا ہواتھا اور دیا ہواتھا نہیں معلوم ہم مردود ہوگے ہوں میہ ہے اور اس کی نسبت سے خیال کرنا کہ ایہا ہواتھا اور دیا ہواتھا نہیں معلوم ہم مردود ہوگے ہوں کے اور ای کی نسبت سے خیال کرنا کہ ایہا ہواتھا اور دیا ہواتھا نہیں معلوم ہم مردود ہوگے ہوں کے اور ای کی نسبت سے خیال کرنا کہ آہندہ جانے کیا ھالت ہواور ای فکر اور سوج میں رہنا ہے بھی تجاب ہے۔ اور مستقبل کی نسبت سے خیال کرنا کہ آہندہ جانے کیا ھالت ہواور ای فکر اور سوج میں رہنا ہے بھی تجاب ہے۔

بس پہلے کیلئے تو اللہ م اغفر لمی کہاور آگے کیلئے اللہ م احفظنی اور کام میں لگے اور سوچ میں نہ پڑے۔مرض کاعلاج سوچنا نہیں مرض کا علاج تو دوا ہے۔اگر اس سوچ میں رہ جائے کہ بیمرض کیوں ہوا۔ تواس سے کیا بتیجہ نگلا بلکہ علاج کرنا چاہیئے۔ ای طرح اگراس سوج میں پڑجائے کہ اب توعلاج کرلیا نیکن مرض پھر ہوگیا تو کیا کروں گا۔ بس ای فکر میں لگارہ اور علاج نہ کرے یہ بھی نہ چاہیئے اس کی توالی مثال ہے کہ کوئی بیار ہو۔ اوراس وقت کے مناسب علاج کرسکتا ہو گراس نے بید خیال کیا کہ اس وقت تو علاج کرلوں گا۔ گریہ مرض پارسال کو پھر نہ ہوجائے اس لئے علاج نہیں کرتا اس کوچاہیئے کہ اب جوجالت ہے اس کا علاج کرے بھر ہوگا پھرعلاج ہوجائے گا۔ اس فکر میں کیوں پڑے کہ آئندہ سے مرض ہوجائے گاتو کیا کرونگا۔ ای کومولا نا فرماتے ہیں ع

#### ماضي ومستقبلت برده خداست

بڑے بڑے بڑے بڑا ہیں اس میں عمل میں تو لوگ کوتا ہیاں کرتے ہیں اور احوال ومواجید کے پیچے پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ اعمال کے سامنے احوال کوئی چیز نہیں۔ ویکھے سب ہوھ کر حالت استغراق کی ہے تیمری اکا برذ کر لسانی اس سے افضل ہے سوعمل اتنی بڑی تو چیز ہے گراس سے جان نگلتی ہے لوگوں کی بس بھی کہتے ہیں کہ مزہ تو آتا نہیں ہے۔ میں نے اس برکہا تھا کہ مزہ تو خدی نگلتے میں آتا ہے لو ہے کے چنے چیانے میں مزہ کہاں۔ اور یوں کی ذکروشنل میں مزہ آجائے وہ اور بات ہے مگراس کا وعدہ نہیں نماز سے زیادہ کوئی چیز ہوگی۔ جس کے بارہ میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلوف آھے۔ مگروعدہ نہیں کہ شنگرکہ ہوگی بھی۔

یہ اتا بڑا مغالطہ ہے سالکیں کو کہ اس ہے بہتوں کاراستہ مارا گیا جب ان کومزہ نہیں آتا حالات پیش نہیں آتے ۔ وسواس دفع نہیں ہوتے تو چھوڑ بیٹے ہیں ذکر وشغل کو مایوں ہوجاتے ہیں کہ یکھ ہوتا تو ہے ہی نہیں۔ پھر کیا کر ینگے ذکر وشغل کر کے اور لیجئے کتنی بڑی حالت رفع ہے۔ کہ یکھ ہوتا تو ہے ہی نہیں۔ پھر کیا کر ینگے ذکر وشغل کر کے اور لیجئے کتنی بڑی حالت رفع ہے۔ کرامت گراس کو بھی ذکر لمانی سے مؤخر کیا ہے ۔ سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا تمام عمر کی کرامت سے افضل ہونا بوجہ کرامت کے بیس ۔ بلکہ ان کا ایک دفعہ بحان اللہ کہنا ہماری تمام عمر کے سبحان اللہ کہنے ہے بڑھا ہوا تھا۔ اس لئے ان کو فضیلت ہے۔

بعض اولیاءاللہ نے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش ہم ہے ایک کرامت بھی صادر نہ ہوتی \_اس میں وومصرتیں ہیں \_ایک تو یہ کہ کرامت کے بعد عجب ہوجانا بعید نہیں دوسرے سے کہ نعمت آجلہ اتنی زیادہ ہوتی \_جس قدر کرامت کم صادر ہوتی ہے -

یعنی اگر وه کرامت نه بهوتی تواس کاعوض بھی ان کوو ہاں ملتا۔اب وہ نہ ملے گا۔ باقی

عمل کا اجروہ جدا ہے۔ جبیبا حدیث میں ہے کہ اگر کوئی غزوہ میں جائے اور وہاں ہے ناکام آئے تواس کو پورا اجرماتا ہے ور نہ اجر کم ہوجاتا ہے بعنی ناکامی کا اجر جوماتا ہے وہ نہ ملا۔ حضرت مولا ناحمہ ایتقو ہے ایک دفعہ مکان تعمیر کرانا چاہتے تھے پچھرو پیوں کی ضرورت تھی ۔ اس درمیان میں خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے نہایت عمدہ مگرایک گنگورہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے آپ نے دریافت کیا کہ بید مکان کس کا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بید محمد یعقو ہے کا مکان ہے آپ نے بوچھا کہ بید گنگورہ کیسا ٹوٹا ہوا ہے تواس نے کہا کہ ایتا حصد دنیا میں لے چکے ہیں اس لئے یہاں کی ہوئی ہے۔ گنگورہ کیسا ٹوٹا ہوا ہے۔ تواس نے کہا کہ اتنا حصد دنیا میں لے چکے ہیں اس لئے یہاں کی ہوئی ہوتا کہ وہ کا خیال ہوتا کا خیال ہوتا کیا ہوتا کا خیال ہوتا کا ایک ہوتا کہ دیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا کہ خیال ہوتا کے باتنا ہوتا کے باتنا ہوتا کا ایک ہوتا کہ خیال ہوتا کا میں اوقات اپنے کامل ہونے کا خیال ہوتا کے باتنا ہوتا کے باتنا ہوتا کے باتنا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کا خیال ہوتا کا ایک ہوتا کہ بیار کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا کہ بیار کیا کہ بیار کا ہوتا کیا ہوتا کیا کہ بیند نہیں فرمایا۔

ایک دفعہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں مہمان آئے کھانا کم تھا وہاں اخلاق تھے وسیعے نے حضرت کوفکر ہوئی آپ نے اپنارو مال گھر میں بھیج دیا آپ کے بھاوج تھیں ان کا اہتمام تھا ان ہے کہلا دیا کہ جس وقت کھانا اتاروتو کھانے پراس کوڈ ھک دینا۔ چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا۔سب نے کھانا کھا بھی لیا اور نیج بھی گیا۔

مریدین کواس پرناز ہوا کہ ہمار ہے ہیں۔ حافظ محمہ ضامن صاحب وہاں آئے اور کہااسلام علیم حافظ صاحب بیباک بہت تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا رومال سلامت رہ اب قحط تو کیوں ہوا کر بیگا ورقیط میں جو حکمت اللہ تعالی کے بعض اساء کے ظہور کی ہے وہ اب کا ہے کو ظاہر ہوگی۔ مطلب رہے کہ رومال ڈھک دیا اور بے تعداد لوگوں نے کھانا کھالیا کمی تو ہو ہی گ نہیں بھر قبط کے کیامعنی اور دنیا میں تنی بازی جو بھی ہوتی ہے رہے خدائے تعالی کے اساء کا ظہور ہے۔ بین بھی صفت قہر کا ظہور ہوا تو فراخی ہوگئی ہے بھی نہ ہوا کر لیگا۔

یعنی بھی صفت قہر کا ظہور ہوا تو تنگی ہوگئی اور صفت رحم کا ظہور ہوا تو فراخی ہوگئی ہے بھی نہ ہوا کر لیگا۔

حافظ صاحب ہے یہ من کر حضرت نے فرمایا کہ میں آئندہ کیلئے تو بہ کرتا ہوں۔ سو اگر چہ یہ معصیت نہیں تھی گرا ہے درجہ کے مناسب حضرت حاجی صاحب معصیت سمجھے۔ ع مقربان را بیش بود جیرانی

بعض مخققین کا قول ہے کہ عارف راہمت نباشد یعنی عارف میں ہمت نہیں ہوتی ۔ یعنی وہ تضرف کرنے کو بےاد بی سمجھتا ہے۔ انبیاء ہے زیادہ کس کے دل کوقوت ہوگی۔ پپھڑ کھا ہے سب ہی کچھ مصائب اٹھائے مگر تصرف نہیں کیا ہاں دعا کرتے تھے۔ ہدایت کی توجہ نہیں ڈالی۔ اگر توجہ ڈالتے تو کیا ابوجہل ایمان سے بازر ہتا۔ ہرگز بھی نہیں۔ بس بمجھ لیجئے کہ عارف انبیاء کی روش پر ہوتا ہے۔ باتی تصرف تواس کی لونڈی ہے اگر کرنا چاہیے تو کرسکتا ہے۔ مگروہ اس کو بے ادبی سمجھتا ہے اس لئے نہیں کرتا وہ اس کوچھوڑ کر اسباب متعارفہ سے کام لیتا ہے ان چیزوں سے کام نہیں لیتا لیعنی تصرفات نہیں کرتا اور وہ یہ نہیں کرتا کہ کھانے پر توجہڈ الی اور کھانے کو پکا دیا گیا۔ بلکہ لکڑی لاتا ہے چولہا جھونکیا ہے سب کام کرتا ہے۔

ایک حکایت دیجھی ہے وہ یہ کہ حضرت فوٹ پاکٹی بچھ وعظ فر مار ہے تھے اسے ہی میں ساکت ہوگئے۔ یہاں تک کہ حاضرین پر ایک خاص برکت محسوں ہونے گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ ایک شخص بیت المقدی ہے ایک قدم رکھ کرمیر نے پاس آئے تھے۔ یعنی زمین سے ایک قدم رکھ کرمیر نے پاس آئے تھے۔ یعنی زمین سمٹ گئی اور ایک قدم میں اتنی مسافت طے ہوگئی بیامراور اولیاء کی کرامات میں بھی بکٹر ت آیا ہے اور میر نے ہتی کہ پیس کہ پھراس طرح نہ چلوں گا۔

ال کرامت سے تو بہ کرنے آئے تھے یہ برکت ان کی تھی۔ البتہ یعض اونیاءاللہ ماذون ہیں اظہار کرامات بین اوران سے اظہار کرامت دوسروں کے نفع دینے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت غوث اعظم کی نسبت کہا گیا ہے چھراستطر او افر مایا کہ بعض نے طی ارض کا انکار کیا ہے گرا یہ واقعات بکثرت ہوئے ہیں۔ اس لئے انکار کی گئجائش نہیں۔ دوض الریاحین میں اس قسم کی بہت می کرامات کھی ہیں۔

پھرفر مایا کہ کرامت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اس خص کو بھی جس ہے کرامت صاور ہوئی ہے اس کی خبر نہیں ہوتی ۔ ایک بزرگ کسی بادشاہ کے در بار میں تھے کسی بات بر بادشاہ نے باراض ہوکر آ واز دی کہ کوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ہے بس سے بیدا ہوا۔ اور بادشاہ کی طرف چلا۔ بادشاہ تو بھا گائی مگر یہ بھی اس ہے ڈر کر بھا گے حافانکہ میں سے بیدا ہوا۔ اور بادشاہ کی طرف چلا۔ بادشاہ تو بھا گائی مگر یہ بھی ہوئی کہ میری کرامت سے میٹر بیدا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ میری کرامت سے شیر بیدا ہوا ہے ورنہ بھا گئے کیوں۔ قرآن شریف میں اس کی نظیر موجود ہے ۔ جنانچہ موئی علیہ السلام کے بارہ میں ہوئی مدیرا۔ آپ بی کا تو مغزہ ہوا ورآپ بی ڈر کر بھا گے ۔ فلا صہ بیہ کہ خوارت عادت صاور ہوتا ہزرگی کے لوازم سے نہیں اور یہ تو امر مشترک ہے گار سے بھی خوارت صادر ہوتے ہیں کچھ مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں تو جوامر مشترک ہووہ کیا تایل فخر ہوگا۔ مادر ہوتے ہیں کچھ مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں تو جوامر مشترک ہووہ کیا تایل فخر ہوگا۔ مادر ہوتے ہیں کچھ مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں تو جوامر مشترک ہووہ کیا تایل فخر ہوگا۔

واقعه : اور بھی ذکرآ چاہان ہی مولوی صاحب کابیان ہے کدمیرے کھریس اور مجھ میں

مناقشہ تخت بیش آیا تھا جس کاذکر قریب ہی او پر آیا ہے۔ حضرت دالا نے کمترین ہے دریافت فرمایا کہ اب بچھ تمہارے گھر میں سیدھی بھی ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ آج توانہوں نے اپنے کو بیار ظاہر کیا ہے گرنیش میں صرف تکان معلوم ہوتا ہے پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو میں نے اس معاملہ کواللہ میاں کے حوالہ کر دیا ہے میں اب ان کو پچھ نہ کہوں گا بلکہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ میاں اصلاح فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تی ہے جھ ہوتانہیں۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ مطلق العنان چھوڑ دے۔ اس برفرمایا:

# بیوی برسختی سے کام نہ چلے تو کیامطلق العنان چھوڑ دے

ار شاد: نہیں نفیحت کرتار ہے جب بختی سے نفع نہ ہوتو بختی نہ کر سے اصل میں بختی بالذات مقسود اسلاح کرتا نہیں مقصود اصلاح ہے۔ جب معلوم ہوجائے کہ بختی سے نفع نہیں ہوتا تو نرمی سے ہی اصلاح کرتا رہے مگراس میں صبط کی ضرورت ہے جو مشکل ہے۔ کیونکہ بیتو آسان ہے کہ ہالکل نہ ہو لے اور اصل مشکل ہے کہ تا گواری میں نرمی سے ہوئے۔ خاص کر جب دوسرا نمیز ہا ہوتا چلا جائے اور اصل مشکل ہے کہ تا گواری میں نرمی سے ہوئے۔ خاص کر جب دوسرا نمیز ہا ہوتا چلا جائے اور اصل بات ہے کہ گھر دالوں کا حال خود ہی ہر مخص خوب جانتا ہے کہ نرمی سے اصلاح ہوگی یا بختی سے بات ہے کہ گھر دالوں کا حال خود ہی ہر مخص خوب جانتا ہے کہ نرمی سے اصلاح ہوگی یا بختی سے فقتا۔

**واقعه**: ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں بذر بعد پارسل ریلوے کچھ کا بلی چنے اورا یک جوڑا جو تا اورا یک کمر کھجلانے کا پنجہ بھیجا۔اس کے متعلق آپ نے ارشاد فر مایا۔

ار شاف: جب کمر میں خارش اضی تھی تو عرصہ ہے ہوں جی جا ہتا تھا کہ کی بڑھئی ہے لکڑی کا پنجہ بنوالیا جائے کہ اس سے کمر کھجالیا کروں ہاتھ تو پہنچا نہیں۔عرصہ سے یہ خیال تھا۔گراللہ تعالیٰ نے وہال سے (جہال سے آیا ہے ) پہنچا دیا۔ حالانکہ ان کو میر ہے خیال کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ (پھر فرمایا) اوف قو (کلمہ تعجب ) کیا ٹھکا نا ہے ان کی رحمت کا کہ کمر کے تھجلانے تک کی رعایت کرتے ہیں (بہرطور انکساری کے ساتھ فرمایا) مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ گدھوں کو حلوہ دیتے ہیں یہ کرتے ہیں (بہرطور انکساری کے ساتھ فرمایا) مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ گدھوں کو حلوہ دیتے ہیں یہ ایسانی تو ہے نہ بچھ میں کوئی کمال اور نہ لیا فت تھروہ ما زا تھاتے ہیں فقط۔

#### حضرت كامديه مين معمول

واقعه: حفرت كم عمولات من سے ہے كہ جوكوئى مرية بين اور بلوے كامحصول خود ندد مے بلكہ حفرت كور ندد مايا۔ بلكہ حفرت كورينا پڑے تو واپس فر ماديتے ہيں اس كے متعلق ارشاد فر مايا۔

ار انسان: وہ ہدید کیا ہے جس میں کے مصول دینا پڑے۔میرے یہاں اصول ہے کہ جس ہدید میں میر اصرف ہو میں نہیں لیتا۔

واقعه: حضرت کامعمول ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ میں تربیت باطن کے متعلق خاص تعلیم نہیں فرماتے نہ کوئی پر چہاس کے متعلق لیتے ہیں ۔ایک صاحب نے پر چہ پیش کیا اس پر فرمایا۔

### ایک صاحب کی نفس کے قابومیں نہآنے کی شکایت

واقعه: ایک خادم نے نفس کے قابو میں نہ آنے کی شکایت لکھی اور لکھا کہ اس کی شرار توں کی جوہز اتجویز کرتا ہوں تواس کے جاری کرنے پر پوری قدرت نہیں ہوتی بیصا حب مت سے اسک کم ہمتی کی باتیں لکھا کرتے ہیں حالا تکہ ان کاعملی علاج بھی ہو چکا ہے گریدا ہے آپ کونگاہ بازی نہ کرنے میں عاجز سجھتے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

ارشاد: لوگوں ہے رات کوجا گنا اور کم کھانا اور نوافل پڑھنا وغیرہ سب پچھ ہوسکتا ہے باتی

گناہ ہے اپنے کو بچانا پینیں ہوسکتا۔ حالانکہ بیاس سے ہل ہے۔ بات بیہ ہے کہ قصد ہی نہیں گناہ کے جھوڑنے کا (اس کے بعد نگاہ کرنے کے متعلق فر مایا ) کہ اگر آ دی نیجی نگاہ کرلے تو کیا کوئی زبروتی اونچی کر دیگا۔ ہاں بیضرور ہے کیفس میں تقاضا ہوتا ہے کہ نگاہ اٹھا کیں مگر بیتو کرسکتا ہے کہ اس بڑمل نہ کرے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی کہے کہ نگاہ کا بچانا قدرت میں نہیں تو بالکل غلط ہے اگر کوئی حاکم یا بیر ہو جسے میہ بڑا ہم ختا ہواور وہ سامنے ہوتو کیا ممکن ہے کہ اس کے دیکھتے ہوئے اس شخص کی نگاہ او پر کواٹھ سکے۔ایک صاحب یہاں آئے تھے وہ بھی اس پر مصر تھے کہ نگاہ بچانا قدرت میں نہیں۔ میں کہتا تھا کہذرا سوجے۔

ال کے بعدان کا خط آیا تھا کہ واقعی میری غلطی تھی کہ میں قدرت سے خارج سمجھتا تھا موٹی ہی بات ہے۔ صاحب علم اس کے اختیاری ہونے کو آئی بات سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر قدرت بند ہوتی تو قر آن شریف میں ہے تھم کیوں ہوتا قبل للمومنین یعضوا من ابصار هم کیونکہ ارشاد ہے گلا یہ کلف الله نفسا الاوسعها ۔ تو کیا یہ کلام کاذب ہے پھر حضرت نے افسوس سے قرمایا۔

بس بنی اوگ یوں چاہتے ہیں کہ مزہ میں بھی خلل نہ ہواور کام بھی بن جائے (اس کے بعد فرمایا) مجاہدہ خلاف نفس کرنے کو کہتے ہیں اور یہ ( نگاہ نہ کرنا خیال نہ لانا ) ہروفت کا مجاہدہ ہے اس لئے اس سے دم نکلتا ہے۔ ہاں سوؤ مت کھاؤ مت اس کے کرنے کو تیار ہیں۔ مگر گناہ نہیں جھوڑا جاتا ہے فقط۔

واقعات کی تحقیق حضرت سے کیا کرتے اور دوسرول کے دریافت کی تحقیق حضرت سے کیا کرتے اور ان کے دانت کے ہوئے مسائل کا اعاد ہ کرائے۔ دوسرول کے دریافت کئے ہوئے مسائل کا اعاد ہ کرائے۔ دوسرے یہ عادت تھی کہ دوخص باتیں کرتے ہوں تو اس طرف کان لگاتے۔ انہوں نے کسی شخص کا داقعہ یو چھااس پر فرمایا۔

ار شاد: آپ کے اندر مادہ ہے کہ دوسروں کے داقعات کی تحقیق بھے ہے کرتے ہیں یہ مفر ہے فعل عبث ہے۔ ایک بات یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ دوآ دین بات کرتے ہوں تو آپ سنتے ہیں یہ شرعاً بھی ممنوع ہے اور اخلا قا بھی اس سے تو تغافل جا ہے اور دوسروں کے داقعات کی تحقیق کرنا اور فکر میں پڑنا اس طرح کہ اگر نہ معلوم ہوتو اس کی تفتیش میں رہیں سخت ہے ہودہ حرکت ہے آپ

اوروں کے بع بیھے ہوئے مسائل کا بجھ سے کیوں اعادہ کراتے ہیں بعض او قات بچھ پر بیامر بارہوتا ہے چونکہ مائل اپنی ضرورت سے سوال کرتا ہے اس لئے بجیب اس کی تطویل کو بھی گوارا کرتا ہے اور آپ اپنی ضرورت سے سوال کرتے نہیں ہیں۔ بیٹا گوار ہوتا ہے اور ایڈا ہوتی ہے مسلمان کو بلاوجہ ایڈا دینا حرام ہے اور یہاں کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کوخود منصب ہے سوال کرنے کا۔ آپ اپنی طرف سے سوال کرنے کا۔ آپ اپنی طرف سے سوال ہی وہ وہر سے کے سوال کو کیوں یو چھتے ہیں اور اس کا واقعہ کیوں تحقیق کرتے ہیں (اس کے بعد دوسر سے کی طرف کان لگانے کے متعلق فر مایا کہ ) ایسے وقت میں ضروری بات یہ ہے کہ اوھر سے تعافل کر لیٹا چاہیے ۔ لیعنی برتکاف عافل بن جا کیں کہ دوسر سے بھی بجھ لیس کہ اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے خرض اوھر کان تی نہ لگا ہے راحت کی زندگی ہے ہے کہ اس طرح سے انسان زندہ رہے کہ کس کے قلب پراس کی طرف سے بار نہ ہورائی برابر بھی۔ پھر واللہ ایس زندگی میں جاری واللہ ایس زندگی میں جارہ انسان زندہ رہے کہ کس کے قلب پراس کی طرف سے بار نہ ہورائی برابر بھی۔ پھر واللہ ایس زندگی ہوگی شعر:

ہمشت آنجا کہ آزارے نباشد ہے کے رابا کے کارے نباشد میں ہمینیں وہ یہ کہ میں ہمینیں ہوں یہ کہ میں ہمینیں ہوں یہ کہ میں ہمینیں ہوں ہیں ہیں ہمینیں ہوں یہ کہ میں جب کانپور میں تھا ایک تا کہ تحصیلدار ہے ہمیر پورے وہ میرے پاس آئے ان کواپناڑے کے کیا ہے اوران کی ضرورت تھی انہوں نے جھے کہا میرے یہاں ایک طالب علم تھے۔اوران کو ملازمت کی ضرورت بھی تھی۔اس وقت وہ جھے سے پڑھ رہے تھے میں ان سے رائے پوچھنے کو ملازمت کی ضرورت بھی تھی۔اس وقت وہ جھے نہوں گے عربی زبان اوروہ سجھتے تھے۔

کیلئے عربی میں کلام کرنے لگا۔اس خیال سے کہ یہ تو سجھتے نہوں گے عربی زبان اوروہ سجھتے تھے۔

انہوں نے نہایت اوب سے کہا کہ میں عربی سجھتا ہوں اگر کوئی بات علیحہ ہے کی ہوتو میں علیحہ وہ ہوں۔۔

بس میں ان کے اخلاق پر عاشق ہو گیا۔ اور ان سے کہا کہ تھی تو تحقی بات گرآپ جیسے شخص سے اب مخفی کرنانہیں چاہتا۔ پھر میں نے ان کے سامنے ہی اردو میں گفتگو شروع کردی۔ بہر حال جہال دوبا تیں کرتے ہوں وہاں سے خود اٹھ جانا چاہئے۔ اگرا تھے بھی نہیں تو دوسری طرف متوجہ ہوجائے کہ بیٹن کر دہا ہے اور بردی بات تو یہ ہے کہ اگر معلوم ہوجائے کہ بیٹن کر دہا ہے اور بردی بات تو یہ ہے کہ اگر میں قصد ہو کہ معاملہ خدائے تعالی کے ساتھ میچے دہاں وقت ساری با تیں درست ہو کی بارہ میں دیکھئے کہ اگراس نے دوسرے کے داز پراطلاع ہوئی کوشش کی۔ اور دوسرے کے داز پراطلاع ہوگی کوشش کی۔ اور دوسرے کے دان واطلاع ہوگی

اور اس کے ساتھ معاملہ درست نہ رہے گا اس لئے بھی بھی کوشش نہ کرنا چاہئے کہ کسی کے راز پراطلاع ہو کیونکہ اول تو اس میں گناہ ہے دوسرے یہ کہ دوسروں کوایذ اہوتی ہے۔ اورطریق میں اس کابڑا اہتمام ہے کہ کسی کوکس سے ایڈ انہو۔

مشائے نے تو یہاں تک مبائغہ کیا ہے داحت رسانی میں کہ اپنے شخ کے آ واب سے لکھا ہے کہ جب وہ کسی طرف مشغول ہوتو اس کوسلام بھی نہ کرے کیونکہ سلام کرنے ہے اس کی توجہ اس طرف منعطف ہوجائے گی اور شاید دوسری طرف سے اس طرف متوجہ ہونا اس کے دل پر ہار ہو۔ اگر مشائخ کا قول شرعی جمت نہ ہوتو فقہاء کا قول تو شرعی جمت ہے۔

فقہانے بھی لکھا ہے کہ جس وقت کوئی دوسری طرف مشغول ہوتو اس وقت سلام نہ کرے۔ اور مشغولی کی تین صور تیل لکھی ہیں۔ یا تو معصیت میں مشغول ہو یا اطاعت میں یا کسی حاجت طبعید میں۔ تینوں صور تول میں منع کیا ہے۔ اول میں اہانت کیلئے ٹانی ٹانٹ میں حرج کے سبب بعض او قات کھا نامنہ میں ہوتا ہے اور میخض اس کوا تارتا چا ہتا ہے اسے میں کسی نے کہا السلام علیم اور طبعی بات ہے کہ جواب کا تقاضا سلام سننے کے ساتھ ہی فور آ ہوتا ہے۔

تواگر ایسی حالت میں جواب دیا تو بعض اوقات لقمہ منہ میں اٹک جاتا ہے۔ بس خلاصہ سے کہ جو مخص مشغول ہواس کوسلام نہ کرنا چاہئے چیکے جا کر بیٹھ جائے بس جو صلحت صوفیا کا حاصل تھاوئی فقہاء کا حاصل ہے۔ فقہاء نے تجربہ سے کام لیا ہے۔ اگر کوئی صوفیاء کے قول پڑمل نہ کرے تو خیر فقہاء کے قول پڑمل کرے۔

بعض لوگ ی جے پاس جاکر دوسردل کے سلام ان کو پہنچا یا کرتے ہیں۔ دوسرول کا سلام شخ کو پہنچا ناعلاوہ مسلحت اخلال مشغل کے ایک ادر دجہ ہے بھی خلاف مسلحت ہوہ یہ کہ طبیب کے پاس جاکر پڑوسیوں کے امراض پیش کرنا مناسب ہوتا ہے یا اپنے امراض سود ہاں تو جو وقت ملے پئی اصلاح میں صرف کرنا جا ہے نہ کہ دوسرول کے پیامول کے پہنچانے میں اور مرادوہ صورت ہے جب غالب شغل بھی ہودر نہ احیانا کسی کا سلام پہنچادینا کچھ جرج نہیں ہے۔ صورت ہے جب غالب شغل بھی ہودر نہ احیانا کسی کا سلام پہنچادینا کچھ جرج نہیں ہے۔ صورت ہے جب ما اس کی عمر ہوگی ان سے جھ

و المستحدث ہوگئ اوران کو مجھے ہے اور لکھا تھا کہ جانبین سے کسی طمع نفسانی کا خیال بھی نہیں اور یہ لکھا تھا کہ وہ کچھ پابند نماز وغیرہ کے نہ تھے میری نفیحت سے پابند ہو گئے اور لکھا تھا کہ قرآن شریف کا ترجمہ انہوں نے مجھ سے یاد کیا ہے اور یہ صاحب اس کو حب نی اللہ سمجھتے تھے۔ حضرت والاسے اس کے بارہ میں بوچھاتھا۔حضرت نے لکھا ہے کہ میرے زدیک اس میں نفس کا کیڈ فی ہے جلداس کوچھوڑیں درنہ بہت پچھٹا تا پڑے گا۔ جب دین بگڑنے گئے گا۔ اس کے بعد فرمایا۔

ارشان: بیصاحب دوسرے کی مصلحت بتلاتے ہیں (کہ نماز کے پابند ہو گئے اور بیر فائدہ ہوا اور بیر ہوا کا ندہ ہوا اور بیر ہوا ہوا ہے ووسرے کی مصلحت میں کیا اور ہزاروں آ دمی نہیں ہیں صرف ان ہی ہے تعلق رہ گیا تھا تھے تھے وغیرہ کرنے کا۔ اگر کوئی آ دمی بڈھا ہوا وراس کی آئھ ہے آنسو بہتے ہوں اور وہ ایسا ہوکہ نماز وغیرہ نہ پڑھتا ہوا وران کے تعلق سے پڑھنے گئے ) تو کیا اس سے ایسا تعلق رکھیں ہے؟

یے صرف نفس کا کید ہے اور پی نیس نفس شیطان ہے بھی ہو ھر ہے نفس تو ہادشاہ ہے اور شیطان اس کا معین ہے اور وزیر ہے مد بر بھی اتنا ہوا ہے کہ گناہ کرانے کی تد ابیرالی سوجنا ہے کہ شیطان کی بھی بھی نیس آتی ۔ وہ دقائن تکالیا ہے کہ شیطان کو بھی نہیں ہو جھتے ۔ شیطان صرف داگی ہے چینا نچی قرآن میں شیطان کا مقولہ ہے الا ان دعو تکم فاستجہم لی کہ میں نے تو صرف تم کو بلایا تھا تم نے میرا کہا مان لیا ۔ میں نے کوئی زبر دی تھوڑا ہی کی تھی (بید قیامت کو شیطان کے تم کو بلایا تھا تم نے میرا کہا مان لیا ۔ میں نے کوئی زبر دی تھوڑا ہی کی تھی (بید قیامت کو شیطان کے کہ شیطان کے کہ شیطان کے میں نواں ہوئی کہا وہ کہ کیا تہ بید ہے ۔ کدا کی محف سفر میں او تمی پر سوار تھا شیطان نے ہی کہا ہے منہ ہی کہا ہے تک کہا ہے تھی بہت سو چا کہ کیا تہ بیر سوجھاؤں گر پھی تھی میں نواں کہا ہی ہے منہ ایک ہو شیطان نے ہی کہا ہو سہ کہا ہو ہے کہا ہو تہی ہو ہی کہا ہو ہے کہا تہ کہا ہو ہے کہا ہو ہو کہا ہو ہے کہا ہو ہو گرکی تو اور گردن موڑی اس نے منہاں ہو اور کہا ہو ہو کہا ہو ہو گرکی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو ہو کہا ہو

شیطان ممثل ہو کرسا منے آیا۔اور کہا کہ واللہ بید تدبیر تو میری سمجھ میں بھی ندآئی تھی تو میرا سی استی ایا۔ اور کہا کہ واللہ بید تدبیر تو میری سمجھ میں بھی ندآئی تھی تو سیجے اس سی استاونکا استجھے شاباش ہے۔اب کسی نے بید حکایت گھڑی ہو یا واقعی ہو گرمقصود ہے تو سیجے اس امرکی کہ نسس شیطان سے بردھا ہوا ہے اور بیاس کی مثال ہے پھر فرمایا کہ ایک باریک بات قابل سمجھنے اور یا در کھنے کے بتلا تا ہول۔

وہ یہ کہ یہ کیونکر معلوم ہو کہ فلاں بات نفس کی حرکت ہے اور فلان بات شیطان کی حرکت ہے اس میں امتیاز کا کیاطریقہ ہے قبعض اکابر نے لکھا ہے کہ شیطان کابڑ احقصود تو صرف گناہ میں بتلا کرنا ہے اور نفس کا زیادہ مقصود لذت کا حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ گناہ کا جو دس ہواس کو دفع کر کے دیکھوا گر باوجود دفع کرنے کے بار بارائی گناہ کا وسوسہ ہوتا ہے تب تو نفس کی طرف سے ہے کہ دہ اس میں لذت جھتا ہے اس لئے بار باروہ ای کا نقاضا کرتا ہے۔ اور اگر ایک دسوسہ کے دفع کرنے سے خان کی طرف شیطان کی طرف سے ہو جو یہ کہ دہ اس میں لذت جھتا ہے اس لئے بار باروہ ای کا نقاضا کرتا ہے۔ اور اگر ایک دسوسہ کے دفع کرنے سے خیال دوسرے گناہ کی طرف ختی ہوجاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے جو جہ یہ کہ شیطان کا مقصود تو گناہ میں مبتلا کرتا ہے بیٹ میں اور ہی وہ نہ ہی اور ہی ۔ اس کی غرض تو مارنا ہے خواہ تھیٹر سے مارے یا گھو نے سے ، یا اٹھی سے یا بند وق سے اور نفس کا مقصود لذت حاصل کرنا ہے اور دہ مخصر ہے اس وقت ایک خاص گناہ میں اس لئے دوسری طرف منتقل نہیں ہوتا۔ ان باریکیوں کو عارف ہی ہمتنا ہے ای واسطے تو حدیث میں ہے جس میں طرف منتقل نہیں ہوتا۔ ان باریکیوں کو عارف ہی سمجھتا ہے ای واسطے تو حدیث میں ہے جس میں ایک کلمہ فان اور دوسرامتور عابرہ ھاکر کئی نے اس کو فلم کیا ہے ۔

فان فقيهاً واحداً متورعاً الشدعلي الشيطان من الف عابد

علوم یہ ہیں نہ کہ صرف معقول پڑھ لینا کہ ایجاب صفر کا ہونا چاہئے اور کلیۃ کرے۔ یہ اسمان تو جانا ہا بھی ہجھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ علوم ہیں کہ سوائے عارف کے اور کوئی نہیں ہجھ سکتا ۔ فقط ۔

ایک شخص کے شیر خوار بچ کا انتقال ہوگیا اس کے دادا کا خط حضرت کی خدمت میں آیا تھا کہ لڑے کی دادی نہایت بے چین ہے اس کو یا دکر کے روتی ہے اس پر حضرت نے فر مایا:

ارشاد: جیے خدائے تعالی کا تعلق ذکر وفکر ہے بڑھتا ہے ایے ہی گلوق کا تعلق بھی ذکر وفکر ہے بڑھتا جاتے ہی گلوق کا تعلق بھی ذکر وفکر ہے بڑھتا جاتا ہے ۔ مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یا دکر کے اور خیال جما جماکر روتے ہیں تو اپنے ہی سے گوتی بالخموں بلاخر یہ تے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ تو ایے گزر ہے ہیں جواولاد کے مرنے پر ہنتے ہیں۔ گو محتقین کا یہ حال نہیں اور یہ حالت کال کی نہیں ہے کمال کی وہ حالت ہے کہ دونا ہوگر ایک حد پر ختم ہوجائے ۔ رسول اللہ ایک طریقہ تھا تو آپ کے مشابہ جوحالت ہو۔ وہی مطلوب ہوگی۔ اب ہوجائے ۔ رسول اللہ ایک وہ قطات ہے کہ مشابہ جوحالت ہو۔ وہ کی مطلوب ہوگی۔ اب کو جائے اپنے ذمہ لیا تھا اور حضرت والانے کھانے کا بھی طریقہ علی ان ہو چکا ہے اس بارہ میں کہ ایک صاحب نے رمضان شریف کے مشابہ کی ایک حاحب نے رمضان شریف کے مہنے کا خرج کھانے کا سے بائل خانقاہ کے لئے اپنے ذمہ لیا تھا اور حضرت والانے کھانے کا انتظام مہنے کا خرج کھانے اس کی یہ بھی رائے تھی کہ ان کے خرج سے اٹل خانقاہ کے لئے برف بھی فرمادیا تھا ان ہی صاحب کی یہ بھی رائے تھی کہ ان کے خرج سے اٹل خانقاہ کے لئے برف بھی فرمادیا تھا ان ہی صاحب کی یہ بھی رائے تھی کہ ان کے خرج سے اٹل خانقاہ کے لئے برف بھی

آیا کرے اور روز ہے وقت بٹر بت مُصندا کر کے ان کو پلایا جائے حصرت نے اس کو گوارانہیں کیا۔ اوراس کے متعلق فرمایا۔

ار شال: ان کی رائے برف کی تھی۔ گر مجھے اس طرح ہے ان کے مال کابر باد کرنا اچھانہیں معلوم ہوتا۔ پھریہ کہ بیصورت اطمینان کی صورت نہیں برف میں ایک ہلز مچنا ہے کہ جلدی جلدی اور ورواد رجلدی جلدی بلاؤ۔ یہ ایک طومار ہے جس کام میں مشغولی زیادہ ہووہ اچھانہیں معلوم ہوتا۔ کہیں برف کے گفتے کا خیال کہیں اس کا خیال کر تھیک وقت پر کھولا جائے اور مسلمان کا بڑا سرمایہ اطمینان قلب ہے۔ (بطور ظرافت فرمایا) اس لئے برف سے پہلے تو یہ تھلے گا (مطلب یہ کہائی گر مسلمی نے کہیں برف نے کہیں برف نہ تھل جائے۔ ای طرح پلاتے وقت فکر ہوگی کہ جلدی جلدی جلدی پائیں میں رہیں کے کہیں برف نہ تھل جائے۔ ای طرح پلاتے وقت فکر ہوگی کہ جلدی جلدی پائیں کہیں میں نہیں جائے۔ ادھر پینے والوں کوکوشش ہوگی کہ جمخص جا ہے گا کہ میں جلدی فی لوں کہیں برف نہ رہ جائے۔ ادھر پینے والوں کوکوشش ہوگی کہ جمخص جا ہے گا کہ میں جلدی فی لوں کہیں برف نہ رہے ، جوکام سکون کے ساتھ ہوا ہے قابوکا ہووہ ٹھیک ہے۔

ہاں رونق کی صورت تو یہ بھی ضرور کہ آیک دیگ شربت کی کھول دی جاتی اورسب پی لیے گراس میں ہلڑ بہت ہوتا ہے ہی میں نے یہ بجو یز کیا کہ جس دن شربت پلانا ہواشکر بان دی جائے خود شربت کریں اور بیٹیں۔ اور شربت کی دیگ رکھنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو جار جار کور شربت کی دیگ رکھنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو جار جار کور ہے نے میں یہ بھی اختیار ہوگا کہ جس کا جی جا ہے۔ میں اور شکر دینے میں یہ بھی اختیار ہوگا کہ جس کا جی جا ہے۔ دورہ میں استعمال کریں۔ بس کام وہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شربت بیٹیں اور جس کا جی جا ہے دورہ میں استعمال کریں۔ بس کام وہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جوابیخ قابوکا ہوجا ہے۔ اس میں رونق شہو۔

تقریبات میں لوگ پریشانی کو پسند کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ رونق خوب
ہوتی ہے۔ رونق پریشانی کے ساتھ ہوتی ہے اور جس کام میں سکون ہوگا اس میں رونق نہ ہوگی
اور اس ہیئت میں (کہ دیگ میں شریت کیاجائے) حرص بھی بردھتی ہے۔ بے اطمینانی ہوجاتی
ہے۔ ہمخص کو یمی خیال ہوتا ہے کہ دیکھتے جانے ہمیں شریت ملتا ہے یا نہیں۔

(چنانچ واقعات نے ظاہر ہوتا ہے) استغناء کی شان ہیں رہتی تو کل کی شان ہیں رہتی او کل کی شان ہیں رہتی او کی سان ہیں رہتی او کی سے موقعہ پر جولوگ جری ہیں وہ تو لے اڑتے ہیں اور شر میلے حضرات رہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک شاوی ہیں بیہوا کدر کیس میوہوکر آئے شھے اور ایک مکان میں تھر ہے ہوئے شخص شادی کا کھانا ہوتا رہا بنتا رہا۔ بھٹلیوں تک نے کھایا اور لیا۔ اور وہ رکیس صاحب بھول میں رہ گئے ان کوکس نے ہو چھا بھی نہیں۔ صبح جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی رکیس صاحب خانہ کو خبر ہوئی

تو بہت عذر کیا۔اس پرانہوں نے تو مواخذہ نبیں کیا ( کہ ایسا کیوں ہوا )\_

مگر خیال سیجے کیسی بے لطفی ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسری شادی میں ایک نریب بھی کھانے ہے رہ گیا تھا۔ اس تقریب میں ان کی ( لیعنی جن کے یہاں شادی تھی ) بڑی بدنا می ہوئی۔ تقریبات میں بہت می اس تم کی باتیں ہوتی ہیں گر لوگوں کواس میں مزہ آتا ہے۔ اپنے جی کو یوں سمجھار کھا ہے کہ تقریبات میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ تحض ایک شیطانی تاویل ہے۔

یبال ایک بارات آئی تھی اس میں بیلوں کوتو تھی وغیرہ دیا ہی گیا تھا۔ ایک شخص سے جن کے پاس گھوڑ اتھا۔ انہوں نے اپ گھوڑ سے کیلئے تھی اور چینی لیا۔ اور کہا کہ میرا گھوڑ اتھی اور چینی لیا۔ اور کہا کہ میرا گھوڑ اتھی اور چینی کھا تا ہے۔ ای طرح آئ کل تقریبات میں سب ہی کچھ دقتیں اٹھاتے ہیں۔ مال جدا ضائع ہوتا ہے جان الگ ہلاک ہوتی ہے۔ شادی کیا بربادی ہے۔ لوگ الگ نخرے کرتے ہیں گر جس کھیتے اور پریشانیوں میں بلکہ ذات تک میں جنال ہوتے ہیں اور اس کورونق سجھتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ سنہیں رہا۔ اس لئے ذلت کوہمی عزت سجھتے ہیں اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک فارس کے دیباتی ہندوستان ہیں آئے تقے حلوائی کے یہاں حلوہ رکھادیکھا۔ طبیعت بہت للچائی مگر پاس پچھ تھانہیں آپ نے کیا کیا کہ ہاتھ مارکر بھا کے حلوائی نے جا کر پکڑلیا آپ نے کیا کیا کہ ہاتھ مارکر بھا کے حلوائی نے جا کر پکڑلیا آپ نے کیا کیا کہ سازا حلوہ ایک وم سے منہ میں رکھ گئے اور کہا کہ جاؤ نہ تمہارا نہ ہمارا حلوہ اُئی کوتو ملا ہی نہیں اس لئے اس کا نہ ہوا۔ اور خود چونکہ اطمیمیان سے نہ کھایا اس لئے اس لئے حظ نہ آیا۔ اس واسطے ابنا بھی نہ ہوا۔

حلوائی نے پولیس میں رہٹ کرادی کوتوال نے دیکھا اس کا چالان کہاں کیا جائے میں ایک سزا تجویز کردی وہ یہ کہڑکوں کو بلا کرکہا کہ ایک گدھا کچڑلا ؤ نفرض گدھالا یا گیا۔اس پران کوسوار کیا اورلڑ کے اندر پھرا کرشہر کے بران کوسوار کیا اورلڑ کے اندر پھرا کرشہر کے باہرنکال آئے۔ جب آغاا ہے ملک میں پہنچتو دہاں لوگوں نے معلوم کیا کہ:

آغامندوستان رفته بودی مندوستان را بچ طور یافتی "\_آپفر ماتے ہیں:

''حلوہ خوردن مفت است ۔ سواری خرمفت است فوج طفلان مفت است، ڈیڈم مفت ۔ ہندوستان خوب ملک است ۔ بس جیسے وہ دیہاتی اس حالت میں خوش تھا۔ ایسے ہی دنیا داروں کی حالت ہے کہاسباب پریشانی کواسباب راحت سمجھتے ہیں ۔ ایک رئیس صاحب علی الاعلان کہتے تھے کہ جس رئیس کے ذمہ قرض نہ ہو وہ رئیس ہی نہیں ہے۔ یہی تو رونق کی بات ہے کہ کوئی ادھر ہے آر ہا ہے تقاضے کواور کوئی ادھر ہے اس میں رونق رہتی ہے ورند یہ کیا کہ الوہ بیٹھے رہو۔ (پھر حضرت والا نے بیآ بیت پڑھی: افسمن ذین له مسوء عمله فرات حسنا ۔ بیہ ہماری حالت ۔ بس حسنہیں رہی برائی میں بھلائی نظر آتی ہے۔ فقال میں ایک برائی میں بھلائی نظر آتی ہے۔ فقال میں بھلائی نظر آتی ہے۔

ارشان: دنیاداروں کا اعتقاد بالکل خیالی ہے اس کی ایک مثال حضرت مولانا محمہ لیفقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا داروں کا بیاعتقاد ایسا ہے جیسے گلاھے کی فلال چیز - بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور جو گھٹتا ہی چلا جاتا ہے ۔ بیبال تک کہزو مادہ میں بھی امتیاز نہیں رہتا۔ اس کے بعد حضرت نے والا نے فرمایا ہم نے اپنے اکا برکونییں دیکھا کہ وہ امراء کے ملتے ہے خوش ہوتے ہوں بلکہ مقبض ہوتے تھے۔

آجکل علماء کی بیرحالت ہے کہ امراء میں گھتے ہیں دوڑ، دوڑ کرجاتے ہیں جہال کوئی
ہار ہوا عیادت کودوڑ ہے کہیں ختم پڑھواتے ہیں۔ غرض ان کے خوشا مدی بغتے ہیں حضرت مولانا
دائے بوری فرمایا کرتے تھے کہ جوامیر خود رجوع ہواس ہے اخلاق ہے پیش آئے۔ اور جوخود
رجوع نہ کرے اس کی طرف ندووڑ ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی امیران کے
پاس آئے تواس ہے روکھا بن برتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب اس کو پہند نہ فرماتے تھے کہ یہ
تکبر کی بات ہے فرماتے تھے کہ جب وہ تمہارے پاس آیا تو وہ نم الامیرعلی باب الفقیر میں واغل
ہوگیا۔ اس کے امیر ہونے کی تعظیم نہیں بلک نعم ہونے کی تعظیم ہونے کی تعظیم ہونے کی تعظیم نہیں رہا بلکہ نعم الامیر ہوگیا۔ جب وہ باوجود و نیا دار ہونے ہے تمہاری طرف متوجہ ہوا تو اس کی قدر کر و فقا۔

ارشاد: بعض جہلاء کاخیال ہے کہ کوئی مرتبہ ایسا بھی ہے کہ جب انسان اس پر بہتی جاتا ہے۔
تو گناہ گناہ نہیں رہتا اوراس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جواہل بدر کے بارہ ہیں ہے۔
اعتملوا ماشنتہ فقد غفوت لکم شیخ اکبر کی الدین عربی نے اس کاروکیا ہے فرماتے ہیں کہ
اس حدیث میں غفولکم فرمایا اسحت لکم نہیں فرمایا مطلب یہ ہے کہ گناہ گناہ گناہ تورہ گامگر
مجبوبیت کی وجہ سے معاف کردیں بیدوسری بات ہے۔ شیخ بہت ہوئے شخص ہیں سب ان کو مائے
ہیں۔وہ محدث بھی ہیں۔فقط۔

واقعه: ایک صاحب کا خط ڈاک میں آیا تھا۔ جس میں ایک اشتہار بھی نگلا۔ مشتہر دو شخص تھے الل شہر میں سے کوئی واعظ صاحب ان کے شہر میں آئے ہوئے سخے ان کے وعظ کا اشتہار تھا۔ ای اشتہار میں ایک تحریر واعظ صاحب کی طرف سے بھی تھی جس میں اپنا تلمذ ہوئے براے حضرات سے ظاہر کیا تھا جیسے حضرت مولا نا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولا نا فضل الرحمٰن صاحب شخی مراد آبادی اس کے بعدلوگوں سے سوال بھی تھا کہ میر سے ساتھ سلوک کریں میری خدمت کریں جو خوشاندی الفاظ بھی تھے۔ گویا وعظ کیساتھ سوال بھی تھا۔ اور جو بچھ ظاہر کیا تھا اس پر حضورات سے تلمذ ظاہر کرنا اور پھر سوال بھی کرنا نہا بہت نازیبا بات سے ساتھ سکو کرنا نہا ہے۔ تازیبا بات

ار شاف: بلائے کیاا تر ہوا ہے ہوگوں کا۔ لوگ اہل دنیا کی نظر میں علماء کو تقیر بناتے ہیں کوئی وقعت نہیں کرتا الی باتوں ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر کمال ہے تو کمال کا خاصہ ہے غیرت۔ صاحب کمال اگر مربھی جائے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ اگر واقعہ ایسائی ہو جیسے لکھا ہے تو کبھی ایسائخص ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اور علمی کمال تو ہوئی چیز ہے ہوتھی کا پیشہ لو ہار کا پیشہ ہے اس میں بھی جسے کمال ہوتا ہے ان میں عزت کی شان ہوتی ہے۔ کمال والا تو اپنے کمال میں خود مست ہوتا ہے اس کی بید حالت ہوتی ہے کہا گرکوئی شخص بے مائے بھی پیش کرتا ہے تو اس سے بھی شرماتا ہے۔ لے لوالا تو اسے کمال میں خود شرماتا ہے۔ لے لیا ہوانہیں ہوتا ہے۔

دل کھل جاتا لینے میں اور مانگنے میں بڑی بے غیرتی کی بات ہے اور جس ہے دل کھلا ہوائیس ہوتا۔اس سے سوال کرنے کا تمل ہی نہیں ہوسکتا اور اگر ایسا شخص بھی جرا قبرا سوال کر ہے اور اس میں اتفاق سے ہوجائے ناکا می تب تو ساری عمر بھی نہیں بھولتا۔ ایک جگہ دھوکہ اٹھانے پر اتی شرمندگی ہوتی ہے کہ پھرز بان بھی نہیں کھلتی۔اور ایسی ناکا می کا اثر خود اس محض پر بھی بہت پڑتا ہے جس سے سوال کیا ہے۔تو جس سے بالذات اثر ہواس کا کیا حال ہوگا۔غرض کہ جس کا دل کھلا ہوانہ ہوتو اس کو ایک دفعہ کی ذات ساری عمرز بان کوالمحضن ہیں دیتی۔

(اس کے بعد حضرت نے فرمایا واعظ صاحب کے بارہ میں )اگریہ خاص طور پر کسی کوخط لکھتے (اشتہار میں طبع نہ کراتے تو اس کا بچھاڑ بھی ہوتا۔اشتہار سے قو معلوم ہوتا ہے کہ سوال ان کا پیشہ ہے۔اشتہار طبع کرانے میں تو ہر محف کو یوں خیال ہوتا ہے کہ اشتہار ہزاروں کے ہاتھ میں پہنچا ہوگا۔کمی نے تو دیدیا ہی ہوگا۔ پھر ہمیں وینے کی کیا ضرورت ہے۔اس کے بعد حضرت

والانے سوال کے بیچنے کے بارہ میں اپنے یہاں کا طرز عمل بیان فر مایا۔وہ بیر کہ میرے یہاں اتنا بچاؤ ہے سوال سے کہ مدرسہ کے بارے میں بھی سوال کی صورت تک اختیار نہیں کی جاتی۔ بلکہ میں تو یہ کہددیتا ہوں کہ بیدر سنہیں ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔

کونکد مدرسة ج کل اے کہتے ہیں جس کا با قاعدہ انظام ہو چندہ کی تحریک کی جاتی
ہے۔ با قاعدہ رسید دیجاتی ہواور یہاں ان باتوں ہیں ہے ایک بھی نہیں۔ اس لئے اس کو مدرسہ ی
کہنا ٹھیک نہیں۔ یہاں تو یہ حالت ہے استغناء کی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے مدرسہ ہیں کچھ بھیجا
اور طالب علموں ہے دعا کر اتی جا بی ہیں نے منی آرڈر واپس کر دیا اور لکھ دیا کہ یہاں دعا کی
دوکان نہیں کہ دو بید یا اور اس کی موض دعا کی درخواست کرو۔ ہیں تو لکھ دیتا ہوں کہ جب آم دیکر دعا
کے طالب ہوئ تو تم نے خلوص ہے نہیں دیا۔ چنا نچ قرآن شریف ہیں ہے انسا نسط عمکم
لوجہ اللہ لا تو ید منکم جزاء شکور ا

میں کہتا ہوں کہ اس کی فر مائش بی نہیں جائے ہاں لینے والے کا کام ہے کہ وہ خود ہی وعا کر مگاتمہاری طرف سے خواہش کیوں ہو۔ میرے لکھنے پران صاحب نے لکھا کہ رقم مدرسہ میں لے لواب میں دعا کا طالب نہیں واقعی ہے ہے کہت تعالی نے نفی فر مائی ہے ارادہ جزاء وشکور کی۔ اور دعا بھی ایک تتم کی جزاء یا شکور ہے۔

کیونکہ دعاہے مکافات کرنا میوض ہے ہیں میجی جزا ہے حکماً اور ولاشکورا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شکر میجی ہیں چاہیئے ۔ ہیں دینے والا اس کی بھی درخواست نہ کرے ہاں وہ (لینے والا) خود دعا کرے گا کیونکہ اس کو حکم ہے دعا کرنے گا۔ چنانچے قرآن کریم میں ہے حسنہ مسن اموالهم صدقة تطهر هم و تو کیهم بها و صل علیهم صل لیمنی ادع۔

چنانچ حضوعاتی نے صدقہ لے کرفر مایا اللهم صل علی آل ابنی اوفی۔اورصیغہ صلوٰ قاکا قرآن شریف میں جس طرح امر تھا ای کی حضور نے قبیل فرمائی۔ بس اوب یہ ہے کہ جورسول اللہ اللہ نے بتایا ہے کہ دینے والا تو ختظر نہ رہے جزاء کا لیکن لینے والا خودشکر یہ اواکر ۔۔ بیجان اللہ کیا چھا اثر ہے اس کا کیسی اچھی تعلیم ہے اس کو (یعنی دینے والے کو) تو منع کردیا کہ جزاء کے طالب مت ہواوراس کو (یعنی لینے والے کو) تکم کردیا (کردینے والے کے حق میں دعا کر ہے۔اورشکریہ خاص ای وقت ہے جب کوئی اس کے ساتھ واحدان کرے ) ای لئے میں نے قومؤ تم رالانصار کے جلس میں کہ دیا تھا کہ جولوگ چندہ کے ساتھ واحدان کرے ) ای لئے میں نے قومؤ تم رالانصار کے جلس میں کہ دیا تھا کہ جولوگ چندہ

دیتے ہیں ہم ان کاشکر میا دانہ کریں گے جے شکر پیکا نظار ہووہ نہ دے۔

اگرکوئی ہمارے ساتھ احسان کرے توشکر کا منتظر نہ ہوتم ہمیں تھوڑا ہی دیتے ہوتم تو مدرسہ میں دے رہے ہو۔ ہمارے اوپر کیااحسان ہے بلکہ محسن تو ہم ہیں کہ ہم روبیہ کا حساب کتا ب رکھتے ہیں وین کا کام تمہارے قائم مقام ہوکر کرتے ہیں سود قبیں اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہددیا کہ اگرشکریہ کے طالب ہوتو رکھو جیب میں ہم تم سے نہیں مائلتے۔

پس حضرت کے اس کہنے پر بہت رو پیدآیا۔ پھر بطور ظرافت کہا کہ جتنے مہتم شکریہ اداکرتے ہیں ان کومت دو۔ بید دلیل اس کی ہے کہ وہی کھاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں کیونکہ شکر پیخصوص ہے اپنے ساتھ احسان کرنے والے کے ساتھ جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو گویا ان جی کودیا۔ (اس کے بعد حاضرین ہے فرمایا)

ار شاف: دین کوبالکل متعنیا نه شکل ہے رکھنا جا ہے ایک دفعہ ریاست رامپور میں ایک مدرسہ
کے لئے چندہ کی تحریک ہوئی ایک بزرگ تحریک کرنے کھڑے ہوئے ایک سبک طریقہ ہے
حاجت بیان کی وہ اس طرح کے اسلام کی مثال اس وقت میں ایک بیوہ عورت کی ہے جس کے
والی وارث نہ ہوں اور وہ جاروں طرف نگاہ اٹھا کردیکھتی ہے کہ کون اس کی دشگیری کرنے والا ہے
اورا یہے ہی جوذ را مدد کرے وہ اس کو نیمت مجھتی ہے پٹھا توں پر اس مضمون کا اثر بچھ بھی نہ ہوا۔
اس کے بعد میں کھڑ اہوا۔ اور میں نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ اسلام بیوہ ہو۔

اسلام ای آب و تاب کے ساتھ موجود ہے جیسے تھا۔ ہزار دفعہ غرض پڑے دو ، ورنہ اپنے گھر میں رکھو۔اسلام کوتمہاری ضرورت نہیں ہے! گرتم اعراض کرو گے تو خدائے تعالی دوسری قوم کو پیدا کریگا کہ دواس کی خدمت کرے گی۔

 ٹابت ہوئی ہے اگر بیصورت آسان ہے اور قابل اختیار کرنے کے ہے تو اس کور کھواورا گرکوئی
دوسری صورت ہے تمہارے نزویک تمہیں اختیار ہے اس کے بعد کوئی صاحب اس کے منتظر نہ
ر جیں گئے کہ ان سے چندہ ما نگا جائے گا۔اورا گریجی آسان صورت ہے جس کواختیار کررکھا ہے
اور بیٹوٹ گئی تو مدرسیٹوٹے کا وبال تمہاری گردن پرہوگا۔

یق آخرے کاضرراور دنیا کاضرر ہے کہ اگر بیصورت نہ دبی توعلماء فارغ نہ رہیں گے وہ کوئی اور شغل کرلیں گے تعلیم دین کی نہ کرسکیں شے جس کا انجام تمہاری تسلوں کے لئے بیہ وگا کہ وہ یہو دی ہوجا کیں گے یا نصرانی ہوجا کیں گے۔

بس اپن نسلوں کا نقصان دیکھاوکہ کیا بچھ ہوگا اس کودیکھ کرہمیں تحریک کی ضرورت نہیں کے ویکہ کام تو تمہارا۔ اور بھیک مانگیں ہم ہمیں کیاغرض بڑی ہے میں نے جوبیہ کہا تو اس جلسہ میں ایک شخص نے جوبیہ کہا تو اس جلسہ میں ایک شخص نے جومئر اور مخالف شخص علاء کے اور علاء کی طرف سے بدخل شخص وہ دس روپے مدرسہ میں دینے کولائے شخص بی سن کر انہوں نے جالیس روپے کس سے قرض لے کرکل پچاس روپ و میں دینے کولائے شخصے ہوئے تھا۔ کہ بید دینے ۔ اور اس کے بعد باہر آگر کہا کہ واللہ آج میرا وسوسہ دور ہوا میں تو بید بجھے ہوئے تھا۔ کہ بید سب با تیں علاء نے اپنے کھانے کمانے کوکرر کھی ہیں۔

اب میں سمجھاہوں کہ بدلوگ کام کررہ ہیں (اس کے بعد حضرت والانے عاضرین اے فرمایا) چاپلوی نے تاس کردیا ہے دین کا۔ بس بوں تی چاہتا ہے کہ دین کی عزت ہیں فرق نہ ہواس کے بعد حضرت نے فرمایا میں ڈھا کہ گیا تھا۔اپنے خاص مدارس کے ہمتم صاحبوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دہاں چندہ کی تحریک کرتا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ڈھا کہ جا کرکیا ڈھاک کے ہے ماگوں گا (یفقرہ مناسب حال بطور ظرافت فرمایا) میں نے جا کرنواب صاحب ساس بارہ میں خود کھے نہ کہا۔ انہوں نے ایک دفعہ خود ہی ہوچھا کہ ہمارے یہاں مدرسہ دیو بنداور مدرسہ میں خود کھے نہ کہا۔ انہوں نے ایک دفعہ خود ہی ہوچھا کہ ہمارے یہاں مدرسہ دیو بنداور مدرسہ میار نبورے سالاندرو نبیداراتی ہے۔

یدرے کیے ہیں میں نے ان سے کہا میں اور زیادہ ہیں کہنا چاہتا صرف اتنا کہتا ہوں
کہ بیدرے ایسے ہیں جیسا کہ مدارس دیدیہ کو ہونا چاہئے ۔ بس اس کہنے کا اثر ہوگیا۔ انہوں نے
دوا می چندہ بھی دیا اوراس وقت بھی دیا۔ حضرت والا نے حاضرین سے فرمایا۔
ادشاد: خدائے تعالی حامی اور مددگار ہے کسی کی کیا پر واکرنا چاہئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
نواب صاحب مدرسہ ہمار نیور دیو بند کے لئے بچھ کو دینے گئے بھے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بھی عاد

آئی مگران کے سمجھانے کومیں نے کہا کہ بڑی دور کاسفر ہے بھی راستے میں ضائع ہوجائے اس لئے میں لیمانہیں جاہتا۔

میں نے اتنا بھی گوارانہیں کیا کہ خود لیجاؤں۔ چنانچے انہوں نے میرے سامنے بیمہ بنوایا اور بھیجے دیا۔ دوای چندہ اب تک ہے میں تو کہتا ہوں کہ جیسے امراء ہے کہنے کیلے موقعہ کے منتظر رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میاں کا مزاج اس وقت کیسا ہے آیا کہنے کا موقعہ یانہیں ان گا انتظار کیوں کرے اپنے مجبوب حقیق کا منہ کیوں نہ کہے۔ کسی رئیس کا منہ کیوں دیکھے مجبوب حقیق کا منہ کیوں نہ کیا ہے غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ اگر کوئی ہماری تحریک ہے اور دباؤ ڈالنے سے امداد کر ہے تو گویا اس کے مقصود ہم ہوئے پھر خلوص کہاں رہا۔ البتہ بعض اوگ ایسے مذاق کے بھی ہیں کہ اگر ان ہے کہ میں دیں تو بھی حرج نہیں۔

چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کی جامع متجد کے چندہ کی تحریک کی گئی۔ قریب موضع ہے وہاں ایک رئیس ہیں وہ بھی شخصانہ ہوں نے دیا بھی اور یہ بھی کہا کدایسے موقعوں پر جمیں ضروراطلاع دیدیا سیجئے بھر کہا کہ میں تا کید کرتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر جمیں ضرور شریک کر لیا سیجئے بھر کہا کہ میں تا کید کرتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر جمیس بھول نہ جائے جمیس ضرور شریک کر لیا سیجئے تو ایسے غداق کے لوگ بھی ہیں سوایس جگہ کہنے ہیں کچھ حرج نہیں کیونکہ ان کی تو خود درخواست ہے۔

ایک ہمارے ہم وطن میں بھو پال میں انہوں نے خوداستدعا کی کہ مدرسہ کیلئے مجھ سے بھی بچھ لیا کیجھ کے اور فطاہر کی مگراس کے ساتھ میہ بھی کہا کہ میں کثیرالتعلقات ہوں اگر خط سے یادد ہانی کردیا سیجئے بڑی آرز وظاہر کی مگراس کے ساتھ میہ بھی کہا کہ میں کثیرالتعلقات ہوں اگر خط سے یادد ہانی کردیا سیجئے تو اچھا ہو شاید و ہیے بھول جاؤں میں نے کہا کہ اجھا مگرایک وعدہ سیجئے کہ جب کہیں طبیعت پر گرانی ہوتو بے تکلف موقو ف کردیجئے۔ میں نے ان سے تسم لی۔ ادر میں نے کہا کہ اب میں خط بھیج دیا کروں گا۔

چنانچہ میں خط بھیج دیا کرتا۔ پھرا یک دفعہ انہوں نے لکھا کہ اب بہیں گرائی ہے اس لئے موقوف کرتا ہوں۔ بس موقوف کر دیا۔ انہوں نے بے تکلف لکھ دیا۔ جوا یے تخلص شخص ہوں تو ان کو لکھنے میں اوران سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر دیکھ لیجئے کہ ایسے آ دی کتنے ہیں ہزار دں میں ایک دو تکلیں گے ایک اور قصہ یا دآیا۔ وہ کہ جامع مجد کیرانہ کا مقد مہتھا تالش کے لئے بڑے چندہ کی ضرورت تھی۔ چندہ جمع کرنے کو ایک عہد یدار ایک گاؤں میں پہنچے ان کے ساتھ اور بڑے بڑے اور کروے کے اور بڑے ہے۔ کی ضرورت تھی۔ جندہ جمع کرنے کو ایک عہد یدار ایک گاؤں میں پہنچے ان کے ساتھ اور بڑے کے اور کروے ہے۔

چنانچے گاؤں والوں ہے کہا کہ ہم باہم مشورہ کرلیں۔انہوں نے سمجھا کہا چھا ہے مشورہ کر کے بہت بڑی رقم ویں گے چنا چنہ بعض گاؤں والوں نے تھوڑی رقم تجویز کی۔ایک ان میں سے بولا اربے بڑے بڑے لوگ مانگئے آئے ہیں۔ بھلا پچاس روپے تو ہوں۔

خیرصاحب پچاس رویے جمع کرکے دیئے یہ بڑے خوش ہوئے گر حضرت کو یہ معلوم نہیں کہ لایسحل مال امر احسلم الابطیب نفس منفکہ بدون خوشد لی کے کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں یہ یکیا خوشی کی بات تھی جبکہ نا جائز طریقہ سے ملا۔ پھر مدرسہ تھانہ بھون کے متعلق تذکرہ فر مایا کہ ) یہ مدرسہ یہاں نہایت آزادی کے ساتھ شروع ہواتھا۔ اس طرح سے ایک یا دواشت کھی اوراس کے لیجا نے کیلے جمویز کون ہوا۔ ایک بھٹگی کالٹرکا کہ سلمان ہوگیا تھا گر بعد مسلمان ہوگیا تھا گر ہے۔

غرض سب میں سب ہے اونیٰ آ دی کونجویز کیا جس کی کوئی و جاہت ہی نہ ہو۔ ایک کاغذ پر کھے کراس کودیدیا کہ یہاں ایک مدرسہ ہوا ہے جن صاحبوں کوشریک ہونا ہوتو وہ اپنے قلم سے اپنانام اس کاغذ پر کھے دیں اور کوئی جر ہے نہیں جورتم صاحب کوخوشی ہے دینا ہو وہ کھے دیں اور اس کا خدیر کھے دیں اور کوئی جر ہے نہیں جورتم صاحب کوخوشی ہے دینا ہو وہ لکھ دیں اور اس کڑے ہے کہا کہ سب جگہ ہوآ و جوجواب دیں ہم سے آ کرمت کہنا اور کوئی بات بھی وہاں کی ایس کہنا۔

چنانچہ دہ سب کے پاس جا کر کاغذ دکھلا کر چلا آیا۔ شاید دوایک شخصوں نے پھھ لکھا تھا۔ غرض یہ مدرسہ اس طرح شروع ہوا۔ پھر ہاہر سے خود بخو د آمدنی ہونے گئی۔ ایک شخص ایک دفعہ یہاں آئے یہاں کے قاری صاحب ہے انہوں نے کلام اللّٰہ سنا۔ شخواہ پوچھی۔ شخواہ بتلائی گئی کہ دس رویے ہیں وہ ہوئے کہ دس رو پے تو بہت کم ہیں۔ اور دور دیے نکال کردیئے اور کہا کہ دورو پے ہیں دیدیا کرونگا۔

میں نے کہا کہ اس میں دوشرطیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی یا دند دلائے گا آپ خود ہی ہدون یاد دلائے بھیجیں دوسرے میہ کہ جب آپ کی طبیعت جا ہے موقوف کرد بیجئے۔ جب آپ کا جی اسرے فورا موقوف کرد بیجئے اور میں نے قاری صاحب کو بلا کرکہا کہ لوید دورو پے مگر آئندہ تو تع مت رکھو کہ وہ دورو پے اور ملا کریں مے تخواہ تمہاری دیں ہی رو بے ہے جھے حضرت مولانا گنگوہی گا مذاتی بہت پہند ہے۔

جب د يو بند ميں مخالفت ہو كى اور اہل شهرا بناا يك ممبر برز ها نا چاہتے ہتھے برواشور وغل مجا

تھا۔ میں نے مولانا کولکھا کہ میں مشورہ کے تو قابل نہیں گر خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ مناسب سے کہان کا ایک ممبر بڑھادیا جائے۔ور نہ مدرسہ کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے۔اس برمولانا نے لکھا کہ میدلوگ اہل نہیں ہیں اگر ہم نے نااہل کو اختیارات دید ہے۔ کو مدرسہ دہے گراس کا مواخذہ ہم سے ہوگا اورا گرمخالفت میں مدرسہ ٹوٹ کیا تو مدرسہ کے ٹوٹے کا دیال ان لوگوں کو ہوگا۔

میں اس کی وجداور گربتالاتا ہوں (بعنی مولانا کے اس تیم کے جواب دینے کی وجہ) بات

یہ ہے کہ اتنا پختہ وہ ہوسکتا ہے جو صرف رضائے حق کومطلوب سمجھے خود مدرسہ کو ضروری نہ سمجھے
اور آمادہ ہوجائے کہ اگر نہ چلے گا بلا ہے نہ چلے۔ رہا یہ کہ مدرسہ نہ رہے گا تو مولوی کہاں ہے
کھا کیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو تعلیم کا کام نہ ہوگا تو چاول بچ لیں گے اور میں کہتا ہوں
کہ مولوی یہ کام بھی اور وں ہے اچھا کر سکتے ہیں۔

اورا کٹر جگہ اب تو ہم لوگوں کوٹرام وطلال کی بھی تمیز نہیں رہی مسلمان ذلت اپنے ہاتھوں خریدتے ہیں بیرحالت ہے کہ جہاں رو پیدان کودکھایا جو چاہے کام نے لو۔ اکثر مسلمان کا بہ حال ہے کہ خوف کا مقابلہ تو کر لیتے ہیں محرطمع کے مقابلہ میں ذرانہیں تھہرتے اور عوام تو عوام جوعلماء کہلاتے وہ بھسل پڑتے ہیں جب ان کی بیرحالت ہے تو عوام الناس کوکیا کہا جائے جبکہ نام کے علماء ہزار تاویلیں کر کے ترام کو حلال کر لیتے ہیں۔ میں ایک قصہ بیان کر تاہوں۔

ضلع سہار نبور میں آبدایک گاؤں ہے وہاں ایک پٹھان مرصحے ہتے ان کی بی بی تھیں اور تا بالغ بچیاں تھیں کہ ان کار کہ تھائی بی نے اس میں سے کپڑے نکال کریباں مدرسہ میں بھیجے میں نے والیس کردیئے اور لکھ دیا کہ ترکہ میں حصہ لڑکیوں کا بھی ہے اس لئے قبل تقسیم ہم نہیں لیتے البتہ جناحصہ ان لڑکیوں کا ان کپڑوں میں ہواس کے بدلہ میں اگر ان کو دوسری چیزیں دیدوتا کہ کپڑے تہاری ملک ہوجا کم سی مجرتم مدرسہ میں دینا جا ہوتو دے سکتی ہو۔

انہوں نے اس کو بھیٹراسمجھ کرر کھ لیا۔ وہاں ایک مولانا آئے تمبع سنت ان کے وہاں

مرید بھی تھان کے سامنے وہ چیزیں پیش کردیں اور بیقصہ بھی ان سے بیان کردیا مگرانہوں نے بیت کلف لے اور بیتا ویل کی کہ آخر بیا تنا تو یہ بیوہ اڑکیوں کی شادی میں ان کود ہے ہی گ۔

ای طرح کا ایک واقعہ کھنو کا ہے وہ یہ کہ ایک رغ کی بیاں پچھ جا کدادتھی اس نے ایک مولوی صاحب کو دینا چیا ہے۔ جن کو کی جگہ سے پچھ خضر آمدنی بھی تھی جوان کے خرج کو کافی بھی نہوتی تھی ان کے یہاں فاقہ بھی ہوجا تا تھا انہوں نے انکار کردیا۔ پھر ایک اصلاح عام کے فرمدار مدرسہ میں چیش کی تو انہوں نے لئے اس بچونکہ تنہا تھے میں چیش کی تو انہوں نے لئے اس بر بدمعاش بول کہتے پھرتے کے مولوی صاحب چونکہ تنہا تھے قیامت میں است بوجھ کے حمل نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے نہ کی اور مدرسہ والے ہیں بہت سے انہوں نے بوجھ کے حمل نہ ہو سکتے ہی سامنے ہیں۔ جوب نہ ان اڑا یا ای واسط میں بہت سے انہوں کے مطاب کے سامنے ہیں۔ جسے بھی ملے لئے سے غرض طال بویاح ام ۔ فقط۔

## کیامکاشفہ پڑمل ضروری ہے

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا مکاففہ پڑکل ضروری ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔

ار معلق: مکاففہ تو جیت کے کی درجہ میں بھی نہیں قیاس جو کہ بڑجی اربعہ سے ہوہ بھی دوسر سے بڑجی افوق کے سامنے معتبر نہیں تو مکاففہ بیچارہ تو کس شار میں ہے، اس اتنا ہے کہ اگر مکاففہ شرع کے خلاف نہ بہوتو خودصا حب کشف یا جوصا حب کشف کے اجاع کا الترام کئے ہواس کوئل کر لینا جائز اور کمی قدر مولد ہے اور مولد ہونے کے بیم عنی ہیں کہ اگر ممل نہ کریگا تو ضرور کی ضرد نیوی میں مبتلا اور کمی قدر مولد ہے اور مولد ہونے کے بیم عنی ہیں کہ اگر میا کہ نہیں انہا م ہوا کہ مت جاؤ چنا نچھ ہر گئے پھر بی میں آیا چلو کا بی چرالہام ہوا کہ مت جاؤ چنا نچھ ہر گئے پھر بی میں آیا چلو کر است جاؤ کھر اور کے میں انہا م ہوا کہ مت جاؤ کھر انہا ہے کہ بیا کہ میں آیا جائی کہ میں ہوا کہ مت ہوئی کہ مت جاؤ گر میہ چلے دارت میں انہا م ہوا کہ میں سے ملنے جائے میں وہ میں تھوں تھا۔ بی میں انہا م کی کا افت سے بعض داست میں انہا م کی کا افت سے بعض اس سے ملنے میں ہوا تا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ضرح ہوتا ہے کہ بیہ جس کا بیمل نہیں ہوجاتا ہے دیوی ضرر ہوتا ہے کہ بیہ جس کا بیمل نہیں ہوجاتا ہے کہ اوالا تو دینوی ضرر ہوگر دو مفضی ہوجاتا ہے دینی خرر کی طرف کیکن وہ افضاء اضطراری نہیں ہوتا اگر صاحب معاملہ ہمت کرتا تو اس افضاء سے بیک اور بعض دفعہ دینوی ضرر ہوگا ہوتا ہے کہ اوالا تو دینوی ضرر ہوگر دو مفضی ہوجاتا ہے دینی ضرر کی طرف کیکن وہ افضاء اضطراری نہیں ہوتا اگر صاحب معاملہ ہمت کرتا تو اس افضاء سے بیک ضرر کی طرف کیکن وہ افضاء اضطراری نہیں ہوتا اگر صاحب معاملہ ہمت کرتا تو اس افضاء سے بیک

ہم آتھا۔ایک دنیوی ضرر کے متعلق اپنا ایک قصہ بیان کرتا ہوں میں کوئی صاحب کشف تو ہوں نہیں گرایک دفعہ دارد کے مشابدایک چیز قلب میں آئی تھی کہ اس کی مخالفت سے مجھے دنیوی ضرر پہنچا۔
ضلع کہ نپور میں ایک مقام ہے گجنیر وہاں بچھلوگ ہیں وہ اپنے کونومسلم کہتے ہیں گرنا م
تی کے مسلمان ہیں ان کی بابت سنا تھا کہ آریہ ہونے والے ہیں ہم ان کے سمجھانے کو گئے تھے
اور وہ بھی علماء تھے وہاں ضرورت تھی قیام کی اس لئے کھانے پینے کے بندو بست کی حاجمت تھی ہیں اور وہ بھی علمائی تھی اس میں دیے کو۔

خیر پھرایک رئیس نے سارے خرج کا تمل کر لیا تھا دیگ اور بکراؤ غیرہ سب چیزیں بھیج دی تھیں۔ میں نے وہ دونوں گئی اٹھا کرر کھ لیس ۔ کہ کیا ضرورت رہی اس کے بعد میں چلا بر پلی بھائی سے ملنے کو میں نے وہاں پہنچ کر چیز ہے کا بٹواجس میں گنیاں تھیں اپنی بھاوج کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے قفل کے اندرر کھ دیا ایک روز جو اس کو منظ کر گنیاں شار کیس تو دو کم تھیں ھالا نکہ کوئی صورت جانے کی نہیں تھی۔ میں تو بچھ گیا کہ وصول کر لی گئی ہیں میں چپکا ہو گیا۔ میری بھاوج نے بو چھا کہ چپکے کیوں مزگے۔ میں نے کہا کہ ان میں دو گئی ہیں میں حکے ہوگیاں خدا کہ قتم میں نے بٹوا تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم قلر مت کرو مجھے معلوم ہے کہ جہاں وہ تو کسی کے معلوم ہے کہ جہاں وہ تو کسی نے موں گئی وہ عالم غیب میں گئیں۔ ( میں نے حضرت سے عرض کیا کہ وہ کہاں اڑگئی ہوں گی اس پر گئیں وہ عالم غیب میں گئیں۔ ( میں نے حضرت سے عرض کیا کہ وہ کہاں اڑگئی ہوں گی اس پر گئیں۔

جوفض خدائے تعالیٰ کا قائل ہواس کواس کے سوپنے کی ضرورت نہیں خدا کوقد رت ہو کہ دوہ نکال لیس۔ خیرکوئی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ یعنی طریقہ ند معلوم ہوا جانے کا باقی سبب تو معلوم تھا۔ کسی کا واسطہ درمیان میں نہیں تھا جس سے خیال ہوتا کہ شایداس نے نکال لی ہوں اور بیں تھا میں۔ یہا حقال کو بہت ہی بعید ہے کہ کسی کے پاس نبی ہوا دراس نے تفل کھول کر نکال لی ہوں اور پھراگر کوئی لیتا تو دوہ ی کیوں لیتا سب ہی کیوں نہ لیتا اور اگر کسی نے لی ہی تب بھی دو کی ہوں اور پھراگر کوئی لیتا تو دوہ ی کیوں لیتا سب ہی کیوں نہ لیتا اور اگر کسی نے لی ہی تب بھی دو کی شخصیص کا سبب وہ بی تھاغرض ہر حال میں بیر اای کی تھی کہ میں نے نکال کر پھرر کھی گئی ۔ خفرت تخصیص کا سبب وہ بی تھاغرض ہر حال میں بیر اای کی تھی کہ میں نے نکال کر پھر دکھی تحدرت کو دکھانے لائے۔ خوبصورت خوبصورت تھان سے دھزت کو دکھانے لائے۔ خوبصورت خوبصورت تھان سے دھز مایا۔

ودکھانے لائے۔ خوبصورت خوبصورت تھان سے دھز مایا۔

ار شافی دیور کے مناسب تو سفید کیڑ اسپاس کے بعد قرمایا۔

ار شافی دیور کے مناسب تو سفید کیڑ اسپاس کے بعد قرمایا۔

ار شافی دیور کے مناسب تو سفید کیڑ اسپاس کے بعد قرمایا۔

بس اجیما کیڑا ہے ہی نہیں ہاں نظافت اجھی چیز ہے صاف تھرار ہے۔اس کے بعد حضرت نے ان ملازم کے پڑھنے کی شکایت فرمائی) کہافسوں ہے انہوں نے یہاں رہ کر لکھا پڑھا نہیں اور اب بھی توجہ نہیں اگر توجہ کریں تو اب بھی نہ کچھ حاصل ہو۔

گر حالت یہ ہے کہ پابندی نہیں اور بلا پابندی کچھ ہوتانہیں پابندی کی یہ کیفیت ہے کہ دو جارون تو خوب شوق کیااس کے بعد بیٹھ رہے۔(اس کے بعد حاضرین سے فرمایا) کوئی کام بلا پابندی نہیں ہوتا۔ مولا تامملوک علی صاحب کی پابندی کی یہ کیفیت تھی کہ اگر بھی کی وجہ سے ناخہ ہونے لگا تو تھوڑا ہی تھوڑ اسب سبقوں میں سے پڑھا دیا۔ اس طرح سے کہ طلبا کی تمام جماعت کو بلا کر ایک ایک سطر ہوتی ہے گرآ کے ہی کو بلا کر ایک ایک سطر ہوتی ہے گرآ کے ہی کو جلے گا جا ہے تھوڑا ہی ہو۔ بعض لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ کام ہوتو اعلی درجہ کا ہوورنہ بالکل ناخر ہیں یہ مرض ہوتا ہے کہ کام ہوتو اعلیٰ درجہ کا ہوورنہ بالکل نہ

بید خیال ہرگز نہ جا ہے جتنا ہوجائے غنیمت سمجھے میں ای واسطے بعض لوگوں کو ہٹلا اور ایس کے بعد نماز سبحان اللہ سوسوبار پڑھ لیا کرواگر کسل ہوتو دس ہی وفعہ ہی ناغہ تو نہ ہو گواعلی درجہ پر نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا ہرکام میں اعتدال اچھی چیز ہے مبالغہ والے رہ جاتے ہیں جو چلنا ہوا کام رکھتے ہیں ان کا کام اکثر ہوجاتا ہے اور جواس خیال میں رہتے ہیں کہ کام ہوتو اعلی درجہ کا ہوور نہ نہ ہوتو ان کا کام اکثر رہ جاتا ہے اور جواس خیال میں رہتے ہیں کہ کام ہوتو اعلی درجہ کا ہوور نہ نہ ہوتو ان کا کام اکثر رہ جاتا ہے افتا۔

واقعه: رمضان شریف میں اس دفعہ بچھ ایس حالت ہوگئ تھی کہ انتہا درجہ کی کا بلی جسم میں پائی جاتھ ہے ۔ اور صبح کے دفت بدون سوئے ہوئے چارہ ہی نہ تھا حالانکہ میں روز مرہ پختہ ارادہ کرتا تھا کے جبح کی نماز کے بعد ہرگز نہ سوؤں گا گر نیندے بجور ہوجا تا تھا۔ بعض اور حضرات ہے بھی اس کی شکایت سی اس کے میں نے میں نے حضرت والا ہے عرض کیا کہ نیند کی بیرحالت ہے میں نہایت مجبور ہول کیا کہ نیندگی بیرحالت ہے میں نہایت مجبور ہول کیا کہ نیندگی بیرحالت ہے میں نہایت مجبور ہول کیا کہ نیندگی بیرحالت ہے میں نہایت مجبور ہول کیا کہ بین کہ وی کہ کا م بھی نہیں ہوتا۔ اس پر فرمایا۔

ار شاد: بس علاج یہ ہے کہ سور ہو خدائے تعالیٰ جس چیز کی اجازت ویں اس سے منتقع ہونا چاہئے۔ میں تو دین میں روح یہ بھتا ہوں کہ الدین یسر کہ دین آسان ہے بھے تو دین ہرجگہ یسر نظر آتا ہے یا در کھوکہ اپنے اوپر مشقت ڈال کردین سے دحشت ہونے گئی ہے باتی رہے۔اوراد ونوافل تو وہ اور وقت پڑھ سکتے ہیں حق تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وهواللذى جعل الليل والمنهاد خلفة جوجيزي تفع كيلتح بنائك بيران ست

عاجت کے وقت منتقع ہونا چاہئے۔اس سے خدائے تعالیٰ کی نعمت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور خواہ مخواہ مصیبت میں پڑنے سے عجب پیدا ہوجا تا ہے۔ آ وی یوں بچھنے لگنا ہے کہ ہم نے اتنا بچھ کیا اوراس کے مقابلہ میں ملا پچھ بھی نہیں ہم تو اس سے زیادہ کے متحق تصاور مصیبت میں نہ پڑنے ہے آ دمی یوں سجھتا ہے کہ ہم پچھ بھی نہیں کرتے اور بیل رہا ہے بیل رہا ہے (بھر فرمایا) اس وقت میں طاقت سے زیادہ کام کرنا اور مصیبت میں پڑنا اچھانہیں ہے اور اب وہ تو گئ نہیں رہے۔ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ مجاہدہ میں معدے میں بہی ہوگیا کھانا بند ہوگیا جو بھی کھایا وست جاری ہوگئے ترم سے اوران کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ اگراب کی بارا چھا ہوگیا تو بھرالیا جاری ہوگئے آ خرم سے اوران کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ اگراب کی بارا چھا ہوگیا تو بھرالیا خدکروں گا۔

البتہ جومشقت واجب ہے اس کا کرنا تو ضروری ہے اس میں خدائے تعالیٰ کی مداور اعانت ہوتی ہے دیکھئے قال میں جان دینے سے زیادہ دشوار کیا چیز ہوگئی۔ مگراللہ میاں اعانت کرتے ہیں ویکھئے تو کیسی خوشی ہے جان دیئے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر جا گئے ہیں کہ جا گئے جاگتے دماغ میں یوست ہوگئی۔ حافظ خراب ہوگیا۔ بس کام سے جاتے رہے ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ بحالت طالب علمی میولت سے کام کرتے تھے وہ پڑھ کرمدرس ہوگئے۔

اورجواول ہے مشقت میں پڑ گئے تتھے وہ آئندہ کسی کام کے ندر ہےان کا پڑھنا بھی رہ میا۔بس اعتدال جائے چنانچے عدیث میں ہے:

عملیکم من الاعمال ماتطیقون - کهتم اینخ انگال کروجتنی کهتم میں طاقت ہے اس کے بعد فرمایا ۔

ارشانی: لوگوں کواس کا اہتمام توزیادہ ہے کہ نوافل بہت ہے پڑھیں وظا کف بہت ہے گھوٹیں مراس کا اہتمام نہیں کہ معصیت نہ ہو۔ حالت رہے کہ ندصغیرہ ہے ۔ درع ہے نہ کیبرہ سے نہ ظاہر درست ہے نہ باطن حالا نکہ حدیث میں درع کی بڑی تا کید ہے۔ درع رہے کہ معاصی سے درست ہے نہ باطن حالا نکہ حدیث میں درع کی بڑی تا کید ہے۔ درع رہے کہ معاصی سے نیچ۔ آج کل معاصی کے ترک کا اہتمام بالکل ہی نہیں۔ کبر ہوگا تواس کی پرواہ نہیں فیبت ہوگی اس کی پرواہ نہیں جندہ کی تحریک کا اہتمام بالکل ہی نہیں۔ کبر ہوگا تواس کی پرواہ نہیں فیبت ہوگی اس کی پرواہ نہیں جندہ کی تحریک میں جر ہوگا۔ اس کی پرواہ نہیں علی بندا فقط اس کو دین سیجھتے ہیں کہ بس نفلیں بڑھ لیس۔

میں تو کہتا ہوں کہ معاصی ہے بچو یہ ہے بڑی چیز اوراس کی ایک وجہ ہے لیتی نفس جو درع کی طرف نہیں آتا اور نوافل وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے وہ بیر کہ عبادات کی تو ایک صورت ہے اور تفس کو جاہ مرغوب ہے اور شہرت کو جا ہتا ہے اور عبادات میں یہ بات خوب حاصل ہوتی ہے مثلاً کوئی چار رکعت پڑھے تو لوگ بچھتے ہیں کہ دات کو جا گتا ہے بڑا متقی ہے نفس کواس سے حظ حاصل ہوتا ہے اور ورع کی کوئی صورت ہے نہیں وہ تو ترک ہے اور ترک کی کوئی شورت ہے نہیں وہ تو ترک ہے اور ترک کی کوئی شکل نہیں اس لئے اس کی خبر کسی کو ہوتی نہیں۔ پس جو مقصود تھا نفس کا شہرت اور جاہ وہ ورع میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اس طرف آتا ہی نہیں فقط۔

واقعه: ایک خطآیا کا تب نے اپنانام ایسا لکھاتھا کہ باوجود سعی کرنے کے ٹھیک پڑھائی نہیں سے افغار دق ہوں تھا۔ سے میں کیا کہ ایک موقعہ پران کا بیتہ خط میں شکیا اس میں صاف لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری جگہنام جس طرح کا بھی تھا دونوں کوکاٹ کرلفافہ پردونوں پر ہے جسپاں کرے ڈاک میں دوانہ فرمادیا اس کے بعد فرمایا:

ار شاد: حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب فرمات بين كه بمجه لغت بولنے اور شكت كھنے ہے نفرت ہے كونكہ مقصود تحريرا ورتقرير سے افہام ہے اوراس بين ہے ابہام اس لئے پهند نہيں۔ فقظ و القطعة: ايك صاحب نے شكايت كھى كہ معمولات فرمودہ حضرت والا كرتابول مكرافسوں جمعيت ول بين نہيں ہوتى اور محبت وور وزيادہ نہيں ہوتا بلكه زيادہ كيا ہے بى نہيں اس سے ول متفكر رہتا ہے نہ معلوم كس تبابى بين برجاؤل حضرت نے جواب لكھا كہ مثنوى معنوى اور ديوان حافظ كے دور دوران مطالعة كر لئے جاكيں۔ اس كے بعد حاضرين سے فرمايا۔

ار شعاد: ان کتابول میں خاصہ ہے در دومجت پیدا ہو نیکا کو بیر موقوف علیہ کسی مقصود کا نہیں مگر معین ضرور ہے مقصود میں فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ عام رواج اس وقت میں یہ ہے کہ فتم قرآن میں سورہ افلاص تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور منی اس کا یہ قرار دے رکھا ہے کہ تین بارسورہ افلاص پڑھنے ہے افلاص تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور منی اس کا یہ قرار دے رکھا ہے کہ تین بارسورہ افلاص پڑھنے ہے پورے قرآن کریم کا تواب ماتا ہے اس کے تین دفعہ اس کو پڑھنے ہے ایک قرآن کا تواب اور ملے گااس کے متعلق فرمایا۔

ار شاد: تراوی میں تین مرتبہ پڑھنے کی رسم بعض کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک جواز بلا کراہت گر اولویت کسی کے نزدیک بھی نہیں اس لئے مستحب اوراولی سمجھنا تو سخت غلطی ہے۔اور تراوی میں تکراریہ تھن رسم ہی رہ گئی ہے اور یہ جو ہے کہ تمن بارسورہ اخلاص پڑھنے ہے یورے قرآن کا تواب ملتا ہے رہ بھی ٹھیک نہیں اس لئے کہ صدیث کے الفاظ ہے تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اطلاس مکت قرآن ہے نہ یہ کہ تین بار پڑھنے سے پور نے آن کا ثواب ملے گا۔
شاہ محمد المحق صاحب کا اس کے متعلق بجیب جواب سنا ہے وہ یہ کہ صدیث سے اتنا معلوم
ہوا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے مکٹ قرآن کا ثواب ملے گارتو تین دفعہ پڑھنے سے تین مکٹ قرآن
کا ثلث ملے گاہور تین مکث سے پوراقرآن ہونالا زم نہیں آتا۔ کیونکہ قل ہواللہ بڑھنے سے جو مکث قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے ممکن ہے کہ وہ ثلث معین ہوتو جب تین بار پڑھا تو یہ مجھا جاویگا کہ اس نے ایک ٹلٹ معین کو تو جب تین بار پڑھا تو یہ مجھا جاویگا کہ اس نے ایک ٹلٹ معین کو تین کو تین بار پڑھا اس سے پوراقرآن کا تواب کہاں تا بت ہوا۔

یہ توابیا ہوا جیسے کسی نے وس پارہ تین دفعہ پڑھے ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنے کو پورا قرآن نہیں کہتے۔ بس ای طرح یہ بھے کہ جس نے ایک بارسورہ اخلاص پڑھی تو گویا تکہ قرآن پڑھا۔ اورایک دفعہ پھر پڑھی تو گویا ای تکٹ قرآن کو پڑھا۔ پھرایک دفعہ اور پڑھی تو گویا ای تکٹ قرآن کو پڑھا۔ پھرایک دفعہ اور پڑھی تو گویا ای تکٹ وفعہ پڑھا۔ قرآن کو پڑھا نہتے ہوا بال ایک تکٹ کا مکر در پڑھا اور آن کو پڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پورے قرآن کا پڑھنا کہاں ثابت ہوا بال ایک تکٹ کا مکر در پڑھنا اور اس جیسا تو اب ملنا ثابت ہوا ) اور اس جیسا تو اب ملنا ثابت ہوا نہ یہ کہ پورے قرآن کا پڑھنا اور اس جیسا تو اب ملنا ثابت ہوا نہ اور اس جیسا تو اب ملنا ثابت ہوا نہ ہے کہ پورے قرآن کا پڑھنا اور اس جیسا تو دید ، دسالت ، معاد اور دانواس کا بیہ وسکتا ہے کہ سارے قرآن مجید میں امہات سائل تین ہیں۔ تو حید ، دسالت ، معاد اور تمام قرآن ان بی تین اجرا اور مضامین کی شرح ہے تو سورہ اطلاص میں تو حید ممال درجہ ہاس ایک بوجہ ایک جزوتو حید پرمشمل ہے اس کے بعد حضرت والانے فر مایا۔

ار شاہ: جن لوگوں نے اس کے تین بار پڑھنے کوا یک قر آن پڑھنے کے برا پر کہا ہے انہوں نے یہ گئی قیدلگائی ہے کہ وہ قر آن جس میں قل ہواللہ نہ ہوای طرح لوگ سور ہو یہ بین میں تاویل کرتے ہیں کہ اس کے ایک مبار پڑھنے سے ان دس قر آنوں کا ثواب ماتا ہے جس میں سور ہور ہور نہ سلسل لازم آئے گا۔

مگرمیرےزد کیاس کی ضرورت نہیں کیونکہ جن دس قر آنوں کا تواب ملتا ہے ان کی قرات تو حکمیہ ہوئی اور قرائت حکمیہ کی لیس کا تصاعف ۔ نواب وارونہیں پھر تسلسل کیوں لازم آئے گا۔ اس پرالیک صاحب نے حوالہ دیا کہ ایسای فلال کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اس پر حصرت والا نے فر مایا کہ ابھی تک مجھ کو یہی خوشی تھی کہ اس وقت میر ۔ یہی ذہن میں یہ مضمون آیا ہے مگر اب زیادہ خوشی ہے کہ جھدارلوگوں سے تو افق ہوگیا۔ فقط۔

ار شاد: حق تعالی نے جو عورتوں کی صفت (انغافلات) فرمائی ہے جیب بیاری صفت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھتے مردوں کی صفت کہیں نہیں کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے مناسب بہی ہے کہ غلافات ہوں یعنی دنیا کی زیادہ تجربہ کار نہ ہوں۔ سیدھی سادی ہوں بھولی بھالی ہوں سیتی ان ک خوبی ہے اور خیریت کی بات ہے۔

ہمارے یہاں ایک بڑھیا کہتی تھی کہ بیٹا ہماراز ماندایساتھا کہ میں سولہ سترہ برس کی ہوہ ہوگئی تھی رات کو بھی مصیبت کے مارے نگلتی اپنے عزیزوں کے یہاں جانے کو ہم نے س لیا تھا کہ اگر کوئی عورت غیر مرد کا پیشاب بھائد جائے تو اس کوحمل رہ جاتا ہے اس لئے راستہ میں اگر ذراسا پانی بھی پڑا ہوتا تو بھی کرچلتی اس خیال ہے کہ ہیں غیر مرد کا پیشا ہو۔اوراس کے بھائد نے سے حمل ندرہ جائے۔

حضرت والانے فرمایا۔ عورتیں اتن بھولی بھالی ہوتی تھیں جنہیں یہ بھی خبر نہ تھی اسلے بری ہاتوں کا خوف بھی بہت تھا اب تو ہوئی چالاک ہیں اس سے بے حیائی بھی بڑھ گئ ہے بس ان کی صفت تو الغافلات ہی ہونا جا ہے۔

واقعه: ایک صاحب حفزت کے دونوں گھروں کیٹے کپڑا بھیجنا چاہتے تھے گربھیجانہیں پہلے حضرت والا سے دریافت کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے۔گریہ تحریر فرمادیجئے کہ کپڑے کی کیاوشع ہونی جاہے یا جامہ کس رنگ کا اور کرنہ کس رنگ کا ہواس پر حضرت نے فرمایا:

ار شاد: سيمجه كى بات ہے ايسے نبيم لوگ بھى بين كه نيہلے يو چھ ليست بين كه بين اتنا احسان كرما عابة ابون تمبارے ساتھ اس كى اچھى صورت كيا ہے ( فر مايا ) يد كيسا اچھا طريقہ ہے۔

## تراویج کے متعلق بیان قابل عمل

عاجزمجمہ یوسف بجنوری جامع ملفوطات عرض کرتا ہوں کہ جھے کوا کیے عرصہ ہے تمنا ہے کہ تر اورج کا جوطریقہ سلف میں تھا جس کا ذکر کتب فقہ میں ہے اس کھل کے اندر کہیں دیکھوں محرکہیں اتفاق نہ ہوا تھا۔ جہاں کہیں بھی دیکھا حدے متجاوز پایا۔ کہیں مارے جلدی کے بیجمی لحاظ نہیں ہوتا کہ آیا نماز کا وقت بھی ہوا ہے یا نہیں۔ وقت سے پہلے ہی اذان کہدو ہے ہیں۔

پھر کلام اللہ کی وہ گت بنتی ہے کہ سوائے یعلمون اور تعلمون کے پچھ بچھ میں نہیں آتا۔ پھر بعض باتیں محض رہم ور ایج کی بنا پر کی جاتی ہیں خواہ ان کی کوئی اصل ہویا نہ ہو۔مٹھائی کا اتنا الترّام كهزور دُّ الدُّ الكراس كے لئے چندہ جمع كياجا تا ہے اوراى واسطےروشنى اور سجاوٹ كى جاتى ہے الترّام كهزور دُّ الكراس كے لئے چندہ جمع كياجا تا ہے اوراى واسطےروشنى اور سجاوٹ كى جاتى ہے حالا تكہ حديث بيں ہے لايع حل مال امواء مسلم الابطيب نفسه \_ كەسلمان كامال بغير اس كى خوش ولى كے ليما درست نہيں ہے \_

کہیں تھا ظا جرت کیکر پڑھتے ہیں غرض کہاں تک خرابیاں بیان کی جا تیں جس کو تفصیل کا شوق ہووہ 'اصلاح الرسوم' مصنفہ حضرت والا کا مطالعہ کرے۔امسال یعنی کے سیدا ھیں بندہ کا قیام تھا نہ بھون میں رہا۔اور ماہ رمضان میں من اولہ الی آخرہ بیہ عاجز تر اور کے میں شریک رہا حضرت والا نے قر آن شریف سنایا چونکہ حضرت والا ہرامر میں اتباع سنت کو بدرجہ اعلیٰ محفوظ رکھتے ہیں اس کو بھی طریقہ مسنون کے مطابق اوافر مایا۔ ایک بات بھی الی نہ ہوئی کہ شرع کے خلاف ہو اس لئے بندہ کو مناسب معلوم ہوا کہ تر اور جس طریقہ سے حضرت ادافر ما نمیں اس کو قلم بند کر دوں کیا اچھا ہو کہ جن حضرات کی نظر سے یہ ضمون گذر ہے وہ بھی اسی طرح عمل فر ما نمیں۔ واللہ اتباع سنت میں دین کی راحت تو ہے ہی دنیا کی بھی بڑی راحت ہے۔ تجربہ سے اس دعوی کا صادق ہونا معلوم ہوجائے گا۔اب میں اس کے متعلق عرض کر تا ہوں و ہو ہذا۔

رمضان شریف میں حضرت کے یہاں عشاء کی اذان کا وقت ۸ بے یعنی غروب سے
ایک گھنٹ چالیس منٹ بعد تھا اور پونے نو بج جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت والا فرض بھی خود
بی پڑھاتے تھے۔ رمضان شریف میں بعد فاتحہ کے چھوٹی سورتین پڑھتے جیسے الم ترکیف یا والین وغیرہ اکثر تو یہی عادت تھی بھی واحتس وغیرہ پڑھتے ۔غرض قر اُت فرضوں میں طویل نہیں ہوتی متھی اس میں مقتہ یوں کی رعایت مذاخرتھی چنانچہ صدیت میں موجود ہے ہی ۔ تر اور کی میں قر اُت نہ ہوتو اس قدر جلدی ہوجیسے اس زمانہ میں حفاظ کا طرز ہے کہ الفاظ بھی ٹھیک ٹھیک ادانہیں ہوتے اور نہ اس قدر در پر میں جیسے فرضوں میں قر اُت ہوتی ہے بلکہ فرضوں کی بہنست ذرا کچھرواں قر اُت ہوتی فرمائی۔ ہر ترف اور نہ نہ ہوا۔

کل وقت فرض اورسنت اور تراوح اور وتر میں ڈیڑھ گھنٹہ یا کہی اس ہے بھی کچھ کم صرف ہوتا تھا۔ ہر جیار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھے جس کو تر ویچہ کہتے ہیں اس میں ۲۵ بار در و دشریف پڑھتے اور پھر تراوح پڑھنے کھڑے ہوجاتے۔ درود شریف پڑھنے میں خفیف ساجر ہوتا تھا۔ میں ارجہ میں دیاں میں ایف کی کر کے ہوجاتے۔ درود شریف بڑھنے میں خفیف ساجر ہوتا تھا۔ میں ے نہیں۔ باتی میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں یہی جھے اجھا معلوم ہوتا ہے اور ۲۵ کی تعداداس کئے کہا سے عرصہ میں کو یانی پینے یا اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو وہ فارغ ہوسکتا ہے۔

جب بیں تراوئ ہوجاتی تو تر ویحکر کے دعا ما گی جاتی اس کے بعد و تر بڑھے جاتے۔
اور جس موقعہ پر کلام اللہ بیں بجدہ بیں وہاں کبھی رکوع ہی سے بجدہ ادافر ماتے ہیں۔اور بھی بجدہ ہی فر مادیتے ہیں۔عام دستوریہ ہے کہ سورہ اخلاص سے بیشتر بھم اللہ جبر سے پڑھتے ہیں حضرت والا نے ''اقراء'' سے پہلے جبر فر مایا۔ مسئلہ اس کا بیہ ہے کہ تمام کلام اللہ بیں ایک دفعہ بسم اللہ جبر سے پڑھنی چا ہے خواہ کسی صورت ہے ہو پہلے مگر چونکہ اقراءاس کیلئے زیادہ مناسب ہے ایک تو وہ سب پڑھنی چا ہے خواہ کسی صورت ہے ہو پہلے مگر چونکہ اقراءاس کیلئے زیادہ مناسب ہے ایک تو وہ سب سے اول نازل ہوئی دوسرے اس کے تشروع ہی ہیں بھم اللہ پڑھنے کا محمل ہے اس لئے حضرت والا اس موقعہ پر جبر فر مایا ہوگا۔ ایک عام دستور ہیہ کہ سورہ اخلاص کو تین بار پڑھتے ہیں حضرت والا نے اس کوا کہ بی بار پڑھا بلکہ ایک صاحب نے دوسرے دن اس کے متعلق دریا ہے تکیا تو حضرت نے اس کوا کہ بی بار پڑھا بلکہ ایک صاحب نے دوسرے دن اس کے متعلق دریا ہے جس میں شاہ مجمد اسحاق سے نے ایک تقریم مختلق دریا ہوت کیا تو حضرت میں مناوع کہ اسحاق صاحب کا قول بھی منقول ہے اس کے حاضیہ پر میسر خولھی ہے۔

رسم ہے کہ تراوئ بیل ختم کے دن سورہ اظامی کو تین بار پڑھتے ہیں اس کی اصل کیا ہے جس روز ختم ہواندروشن ہیں ہنست دوسر ہے دنوں کے بچھا ضافہ تھا نہ مٹھائی منگائی گئی نہ کھٹائی لائی جسے اورروز پڑھ کر ہلے جاتے تھے اس دن بھی ہلے گئے ۔ ختم ہو نیکے بعد تین روز اور تراوئ بر ھیں ۔ پہلے دن سورہ واضحی ہے آخر تک براوئ میں قرآن پڑھا۔ دوسر ہون الم ترکیف ہے آخرتک پھرای کو لوٹا کر آخر تک پڑھا تیسر ہے دن عم بیساء لون کا پارہ نصف کے قریب تک پڑھا۔ ایک دستور سے کہ جس روز ختم ہوتا ہے قوطافظ کے سامنے بنساری کی دوکان لاکرر کھ دیتے ہیں لور پائی کا گھڑ ابھر کرر کھ دیتے ہیں وہ اس نہنساری کی دوکان لاکرر کھ دیتے ہیں اور پائی کا گھڑ ابھر کرر کھ دیتے ہیں وہ اس نہیں ہوتا ہے ہوا وہ اصلاح الرسوم کا ضرور سطاندہ قربالیں مگر بہ نظر پاگھ ہیں وہ بظاہر توا ہے معلوم ہوتے ہیں مور جو ہرائیاں بطاہر ہوجا کیں کا ضرور مطاندہ قربالیں مگر بہ نظر پائے ہیں اور پائی کا مور در مطاندہ قربالیں مگر بہ نظر پائے ہیں اس نئی مطروہ نے اس میں خلاف ہورہ کی برائیاں طاہر ہوجا کیں گی۔ شریعت مطہرہ نے سب انصاف دیکھیں ان شاء اللہ رسومات مروجہ کی برائیاں طاہر ہوجا کیں گی۔ شریعت مطہرہ نے سب کا موں میں آسانی رکھی ہے ہم لوگ خود دقتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اگر اس طریقہ سے تراوئ ہوا کریں کا موں میں آسانی رکھی ہے ہم لوگ خود دقتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اگر اس طریقہ سے تراوئ ہوا کریں کیکی آسانی رکھی ہے ہم لوگ خود دقتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اگر اس طریقہ سے تراوئ ہوا کریں کیا تھا۔

## خلوت کی خوبی

ارشاد: یوں معلوم ہوتا ہے تجربہ سے کہ سب سے زیادہ نافع چیز ظوت ہے ہیں جہاں تک ہوتعاقات کم کرے آفات جلوت میں زیادہ ہوتے ہیں۔خلوت میں تو آدمی کام ہی کرے گا۔ یہ بھی نہیں تو گئا و گئا میں کرے گا۔ یہ بھی نہیں تو گئا ہے گا۔خلوت ہے توالی چیز گرلوگوں کی جان تکلتی ہے خلوت میں ۔ اگر خلوت بھی اختیار کریں گے توالی جگہ جہال آتا جاتا معلوم ہوا پی صورت نہیں وکھاتے گر ادروں کی ہی دیکھتے ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ خلوت میں بیخرابی ہوگ کہ حدیث النفس ہوگا مختلف قتم کے خیالات آئمیں گے اس پرفر مایا جب ذکر کی طرف متوجہ ہوگا تو حدیث النفس کیوں ہوگا کیونکہ بیرقاعدہ ہے النفس لائتو جہ الی شبین فی آن واحدِ

اوراگر حدیث النفس ہی ہوتو جلوت کی خرابی اس سے برھی ہوئی ہوئی ہے اورجلوت میں گو حدیث النفس نہ ہوگر اس کی خرابی اس سے برھی چڑھی ہوئی ہوگی اس کی الیک مثال ہے جیسے کی کے سوئی چہھ گئی۔ اس کی تکلیف تقی دوسر سے نے اس جگہ چھری ماری بس سوئی کی تکلیف تو جاتی رہی گراس سے بڑھ کر ہوگئی۔ امام غزائی نے لکھا ہے کہ بعض نادان معصیت کا علاج معصیت سے کرتے ہیں اس طرح خلوت میں جو حدیث انتفس تھا اس کا علاج جلوت سے کرنے لگے جس میں حدیث انتفس سے بڑھ کرخرابی ہے۔ خلوت میں تو زاحدیث انتفس ہوگا۔ اورجلوت میں خبیث حدیث انتفس ہوگا۔ اورجلوت میں خبیث انتفس ہوگا۔ وقتل۔

**ارشان**: ایک صاحب جوسکوت کے چلہ میں تھے انہوں نے عرض کیا کہ بعد عید گھر جا کرزیادہ خلوت کا قصد ہے دعائے تو فیق کا خواہاں ہوں اس کے بعد یو چھا کہ اگر گھر میں بال بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا ذکر میں اور بھی بھی باتوں میں مشغول رہے تو بیجلوت تو مصر نبیں۔

اس برفر مایاان کے ساتھ باتوں میں اور دوستوں کے ساتھ باتوں میں بڑا فرق ہے۔
بہت سے گناہ دوستوں کی رعابت ہے بہوجاتے ہیں۔اور بیچے کیا کہتے ہیں کہ بس میں ابا آم دیدو
فلاں چیز دید وتو اس سے کیا نقصان بخلاف دوستوں کے جومختلف برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔
ایک تو یہ فرق ہے بچوں میں اور دوستوں میں۔ دوسرے بچوں میں تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اور
دوستوں میں یہ بچی ہوتا ہے۔

میرےزو کیگریں بیٹے رہائی ہی بچوں سے بات کرنا یہ بھی ایک درجہ کی خلوت ہی ہے۔ یہ جونفول بجاست ہوتی ہیں بینہایت ہی مضرب آج کل لوگوں نے اس کوستفل مشغلہ بنایا ہے کہ اس سے لآئے اس کوستفل مشغلہ بنایا ہے کہ اس سے لآئے اس سے ل آئے ۔ اور مقصود تو اعتدال کی تعلیم ہے کہ معتدل درجہ کا کلام کر ہے نہ یہ کہ کہ معتدل درجہ کا کلام کر ہے نہ یہ بالکل مہر سکوت لگائے ۔ لوگوں کا چلہ خاموثی پراعتراض ہے کر کیا مجیب وغریب اعتراض ہے کر کیا مجیب وغریب اعتراض ہے کر کیا مجیب وغریب اعتراض ہے کہ کہتا ہوں شعر:

اے ترافارے بیانہ شکتہ کے دانی کہ جیست حال شیر انے کہ شمشیر بلابرسر خورند اس کی حس بی نبیس رہی کہ زیادہ بولنے سے کیا مفسدہ ہوتا ہے اور کیااس کی اصلاح ہے فقط۔ واقعہ: ایک صاحب نے سوال کیا کہ والدین کوثو اب پہنچانا کیا بیر حقوق میں سے ہے اس پر حضرت والانے فرمایا

ار شاد: حقوق واجبہ میں ہے نہیں حقوق مستجہ میں ہے ہے (ایک صاحب نے عرض کیا کہ
کیاز ندوں کو بھی تو اب پہنچا ہے اس پر فر مایا) جیسے مُر دوں کو پہنچا ہے ویسے بی زندوں کو بھی پہنچا
ہے۔ ماخذاس کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہر برہ ہے ایک شخص سے کہا تھا کہ مجدع شاء میں دور کعت پڑھ
کر کہنا کہ بذہ لا بی ہر برہ کہ ان کا تو اب ابو ہر برہ گو پہنچا وروہ زندہ تھے۔فقا۔

ارشاد: به جوامام صاحب نے فرمایا که امرائسلطان اکراہ که عالم کاامر بھی اکراہ میں واخل ہے گوتخو بیف نہ ہوتو اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے وہ بیا کہ ساحران نے کہا تھالیہ خدف و لنا حطایا نداو میا اکو ھتنا علیه من المسحو حالانکہ اکراہ اصطلاحی نیس تھا صرف اس نے تھم کیا تھا کہ مقالمہ کرواس کواکراہ ہے جاہے تخفیف مقالمہ کرواس کواکراہ ہے جاہے تخفیف مقالمہ کرواس کواکراہ ہے جاہے تخفیف نہ ہو تھا۔

واقعه : ایک صاحب کے مشاعرہ وغیرہ میں زیادہ مشغول ہونے اور ہائے ہوزیادہ کرنے کاذکر تھااس برحضرت نے فرمایا:

ار الشعاف: بات بیہ ہے کہ زیادہ وقت عمل میں گزار ناچاہئے اور ہائے ہوکا مزہ بھی عمل والے ہی کو آتا ہے جیسے چٹنی کا مزہ بھی اس کو آتا ہے جس کے سامنے مختلف کھانے ہوں اور جس کے سامنے چٹنی ہی ہوتو اس کو کیا مزہ اس طرح لہو ولعب کا مزہ بھی اس کو آتا ہے جس کے اوقات منضبط ہوں ۔ چنا نچ انگریز وں کے بیمال بھی اوقات منضبط ہیں انہی کولیو ولعب کا مزہ بھی ہے۔ ان کی بیمالت ہے کہ جو کا م کا وقت ہے اس میں اس قدر وقت کر کا م کرتے ہیں کہ حدسے زیادہ اور لہو

ولعب کے وقت لہو ولعب خوب کرتے ہیں راز اس کا بیہ ہے کہ جو کا م میں وفت پوراصرف کرے تو اس کولہو ولعب ایک جدید چیز ہوگئی اس میں لطف آئے گا۔

نیز کام کی طرف ہے تشویش قلب میں نہ ہوگی تفریح میں یکسوئی ہوگی اور جو ہروقت لہوں لعب میں مشغول رہے تواس کولہووا تعب کا کیامزہ بس ای طرح ہننے بولنے کالطف بھی ای کوآتا ہے جو ایسٹ وقت عمل میں رہے مستی بھی وہ معتبر ہے جو پہیٹ بھرے میں ہو۔اس وقت لوگوں میں عمل کا اہتمام کم ہے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تفریح میں بالکل مشغول نہ ہو یہ توخشکی ہے ۔ بس فیصلہ یہ ہے کہ زیادہ وقت تو ہوٹمل میں اور تھوڑا سمااس میں بھی سہی ۔ فقط۔

(ملفوطات تقانه بحون ختم ہوئے )\_

## بسم الله الرحمن الرحيم

## خير الحضور في الكانيور

#### يعنى

حضرت مواا نا ومرشد ناھيم الامت شاہ اشرف على صاحب تھانوى مد ظلۂ کاسفر نامہ اس میں اس سفر کے حالات اور ملفوظات ہیں جو کا نپور کو ماہ جمادی الاول ہے جمع کر نیکا اہتمام شروع بنادی الاول ہے جمع کر نیکا اہتمام شروع بنادی الاول ہے ہے جمع کر نیکا اہتمام شروع بنادی الاول ہے ہے کہ کر نیکا اہتمام شروع کر دیا۔ شروع تاریخ جمع کر نے کہ ممادی الاول ہے ہے کہ دیا۔ شروع تاریخ جمع کرنے کی ۸ جمادی الاول ہے ہے ہے کہ نیزرہ ایا مہوئے جمع کر نے کی ۸ جمادی الاول ہے ہے۔ کل بندرہ ایا مہوئے حضرت والا کا قیام کا نپور ہی میں زیادہ رہا۔ البتہ صرف ایک روز کے ہے۔ کی بنورہ بی میں زیادہ رہا۔ البتہ صرف ایک روز کے التے ہم بی بوئے جن میں مستورات بیعت بھی ہوئے جن میں مستورات بیعت بھی ہوئے جن میں مستورات بیعت بھی ہوئے جن میں مستورات بھی تھیں ۔

(جامع سفرنامه محمر بوسف بجنوری ولدمر دان علی )

# ملفوظات كانپور

واقعه: میں اور چندا حباب سے بہر کے وقت خدمت والا میں بیٹے تھے کمترین کوحضرت نے کاطب بنا کرفر مایا:

ارتساق: آب كي حكيم صاحب كارساله 'الاقتصاد في الضادمن اوله الى آخره لفظ الفظ من في

دیکھا منٹی رفیق احمد صاحب نے دونسخہ بھے کو ہدیتہ دیئے تھے دیکے کر بے حد سرت ہوئی عجب تحقیق ہے۔ عامیا نہ شہبات تک کو اس میں لے لیا ہے اور طرز نہایت ہی اجھا اختیار کیا ہے۔ میں نے صرف سرت ہی پراکتھا نہیں کیا کہ دیکے لوں اور پھرر کھ دوں بلکھ ل ہے بھی کام لیاوہ یہ کہ قاری محمد یا مین صاحب کو مدرسہ ہے بلا کر ان کو وہ رسالہ دیا۔ اور کہا کہ اس کو دیکھئے خوب خور ہے اور آئندہ اس کی مطابق مدرسہ میں ممل شروع کرا ہے اور کی کے طعن و تشنیع کی مطلق پروانہ ہے کوئی کہ یہی اس کی مطابق مدرسہ میں ممل شروع کرا ہے اور کسی کے طعن و تشنیع کی مطلق پروانہ ہے کہ کوئی کہ یہی کہ جب کہ جب یہی حق ہے اس کے مانے میں کیا تامل ہے چاہے ساری دنیا خلاف ہوجائے کہ جہ بھی پروانہ سے جاہد ہوجائے کہ جہ بھی اس کو عکم مانے میں کیا تامل ہے چاہے ساری دنیا خلاف ہوجائے کہ جہ بھی اس کو عکم صاحب ہے کہ دینا فقا۔

محمد یوسف بجنوری عرض کرتا ہے کہ میں نے استاد جناب حکیم محمد عبدالرحیم صاحب مصنف رسالہ مذکور سے حضرت کافر مایا ہوافقل کر دیا۔ اس رسالہ الاقتصاد فی الضاد میں ضاد مجمہ کی پوری تحقیق ہے۔ اس حرف کے غلط محض پڑھنے میں عوام تو عوام خواص بلکہ اخص الخواص تک بنتلا ہیں۔ حق وہی ہے جس کو حکیم صاحب موصوف نے لکھا ہے تمام کتب قر اُت اور کتب فقہ میں اس بین ہوتی وہی ہے۔ اور جس طرح اس زمانہ میں رواج ہوگیا ہے اس کی کوئی روایت ضعیف سے ضعیف بیمی مو ید نہیں ۔ یہ رسالہ قابل وید اور قابل عمل ہے اس حرف کے متعلق عجیب و غریب تحقیق اس میں کی گئی ہے اور جن وباطل میں دلائل قویہ سے پوراا میتاز کر دیا حمیا ہے۔ فقط۔

واقعه: ایک صاحب ہرن کا گوشت بکا ہوا حضرت کی خدمت میں لائے حضرت نے اپنے ایک عزیز کو جو گھر میں آتے جاتے تھے مکان میں پہنچانے کیلئے بھیجا۔ وہ برتن بہت دیر تک واپس نہ لائے۔ لائے۔ لائے۔ لائے۔ اس کے بعد عزیز نہ کور برتن لائے۔ لائے۔ لائے۔ لائے۔ اس کے بعد عزیز نہ کور برتن لائے۔

حضرت والا ان پرناراض ہوئے کہ برتن لانے میں اتنی دیراورفر مایا کہ وہ انجی گئے ہیں جاکر ان کو دیدولانے والے نہ طے خزیز ندکور نے آکر کہا کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ میں جائر ان کو دیدولانے والے نہ طے خزیز ندکور نے آکر کہا کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ میں پہنچا ووں گا۔اس وقت اس رواج پر کہلوگ فوراً برتن خالی کرکے چیز لانے والے کو واپس نہیں ویتے ذکر تھا اور حضرت والا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص چیز لاتا ہے تو فوراً برتن واپس فرماتے ہیں۔

ار شاد: فقهاء نے لکھا ہے کہ جس برتن میں کسی نے کھانا بھیجاہواس میں کھانا جا تزنہیں۔اب تو یہ حالت ہے کہ خالی کرنے کے بعد گھر میں رکھتے ہیں اور خوب استعمال کرتے ہیں پرواہ ہی نہیں

برتن کھوئے جاتے ہیں۔ پھرعزیز ندکور سے فر مایا ممکن ہے کہ وہ برتن لینے آئیں۔اور بیصاحب جنہوں نے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے اس وقت نہوں یابیہ ہوں اوروہ نہ آئیں۔ یہ ہے میرے معمولات کی وجہاس لئے میں نے معمولات معین کرر تھے ہیں۔ کیابتلاً یا جائے لوگول میں حس نہیں تسابل اور بے بروائی اس فقدر ہے کہ کیا کہا جائے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ بعد میں ہوگا جو بھی ہوگا اکثر ایبا ہوتا ہے کہ برتن کی واپسی میں بہلی دیر ہوگئی چیز لانے والا آیانہیں۔اب وہ لحاظ کے مارے لیتانہیں بھی گھروالوں کوخیال نہیں رہتا ہوں ہی گڈٹہ ہوجاتا ہے پھرشکایت بیدا ہوجاتی ہے كه بهارے برتن ركھ لئے \_ان برتنوں ميں كھانااصل ميں حرام ہے كيونكدلانے والے نے اجازت استعال کی نہیں دی۔ اس نے کہاں کہا کہ اس میں کھناؤ بھی ہاں کسی ہے خصوصیت ہوا ور بیہ پورایقین ہوکہ وہ اپنے برتن کے استعال ہے ناخش نہ ہوگا تو وہ مشتیٰ ہے اس تھم سے ضابطہ تو ہیہ ہے عزیز نذکورنے جوبیر کہاتھا کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ میں پہنچادوں گااس پر فرمایا۔ میں ا بے اصول کے موافق اب بھی بے فکرنہیں مجھے بے فکری جب ہوتی ہے کہ جب پہنچانے کے بعد اطلاع ہو کہ بہنچ گیا۔ جب تک وہ صاحب اطلاع نہ کریں بے فکری نہیں ان باتوں پرلوگ مجھے کہتے ہیں کہ بخت ہے وہمی ہے جب واقعات ہوتے ہیں تو پھرختی کیسی۔ برتن کے ای وقت والیس کرنے میں تھوڑا سااہتمام کرناہوتا ہے باقی بعد میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے لوگ راحت عاجلہ کو بیجھتے ہیں ۔ میں راحت آجلہ کو۔ مجھ کودن رات تجربہ ہوتا ہے کہ کسی بات میں بھی لوگوں کی حالت **نعیک نہیں حالت یہ ہے** ع

° نتن ہمہ داغ واغ شدینبہ کجا کجانهم''

واقعه: اس برذ کرتھا کہ حضرت والا کے یہاں خانقاہ میں بیرحالت ہے کہ کسی کو کسی سے غرض ومطلب نہیں سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اس بر فرمایا۔

ارشاد: بفضل تعالى غانقاه كى يه حالت ب شعر

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد 🏗 کے۔ دابا کے کارے نباشد

#### ابل خانقاه کی ہمدردی کا شوت

ایک صاحب نے یہاں کی حالت و کھے کرکسی خط میں ندمت لکھی تھی کہ مجھے جائے کی عادت ہے گر یہاں کوئی کسی کو بوجھتا ہی نہیں دیچی بھی نہیں ملی جائے کہ عادت ہے گر یہاں کوئی کسی کو بوجھتا ہی نہیں دیچی بھی نہیں ملی جائے بنانے کوکسی میں ہمدردی نہیں

بات یہ ہے کہ لوگ ہننے بولنے مجالست کو ہمدردی سیجھتے ہیں۔ مگر ہمدردی کے کل پر ہمدردی ہوتی ہے۔

خانقاہ میں جب بیاری ہوئی ہے تو کیسی کیے خدمت کی ہے وہاں رہنے والوں نے باتی عدم ضرورت کی حالت میں ہم جے ہنر سجھے ہیں ٹوگ اسے عیب خیال کرتے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہوتا ہے ہنے ہولئے بالست میں کیا میر بے پاس لوگ گھر چھوڑ کراس گئے آئے ہوئے ہیں کہ فضول وقت ضائع کرتے پھریں۔ اصل تو اللہ اللہ کرنے کو آئے ہیں۔ خیر کسی وقت پہ ہنستا بولنا بھی ہیں۔ باتی مستقل مشغلہ تو یہ ہوتا ہا ہے۔ لیعنی اللہ اللہ کرنا۔ لوگ سفر کرکر کے جاتے ہیں تقریبات میں بڑاتی وقت ضائع ہوتا ہے فلال بزرگ کا انتقال موا۔ میرا ادادہ ہوا کہ چلوان کے مقام وفات پر گر پھر سوچا کہ کوئی نتیجہ نظر آئے تو چلیں بھی میں نہیں میں خیا خالقاہ میں قرآن شریف ختم کرادیا وہ کام جس میں آرام ان کو پہنچ ہم بھی آرام سے رہ کیا خالقاہ میں قرآن شریف ختم کرادیا وہ کام جس میں آرام ان کو پہنچ ہم بھی آرام سے رہ وارائیس بھی آرام ہیں قرآن شریف ختم کرادیا وہ کام جس میں آرام ان کو پہنچ ہم بھی آرام سے رہ وارائیس بھی آرام بہنچا اکثر تو وہ فقط رسم پوری کرنے کو جاتے ہیں۔

میں نے سنا کہ وہاں لوگ دور، دور ہے گئے ہیں ثقتہ بھی اور غیر ثقتہ بھی ملاحظہ سیجئے وہاں گرانی نہ ہوئی ہوگی ان بزرگ کے عزیز کا خط آیا تھا کہ مولا ٹا بخت بیار ہیں مایوی ہے اور بیا کھھا تھا کہ پینجبر کسی پر ظاہر نہ ہونا جا ہے بہاں جوم ہور ہاہے دیکھ لیجئے کہ جن کے راضی کرنے کو جاتے ہیں وہی لوگ تنگ ہوتے ہیں ان ہے۔

میرے چھوٹے بھائی محداخر ہیں ان کالڑی میرے پاس رہتی تھی اس کے ساتھ بھی کواولاد کی جی مجت تھی اس کا انتقال ہوگیا۔ طاعون میں میں نے سمجھا کدائرہ وہلیں گے۔ میں نے سب کوکارڈ لکھ دیے ممانعت کے مورتوں نے بنیال کیا کہ ( مکتوب الیہ ) ٹاراض ہوئے ہوں گے میں کیرانہ گیا تھا وہاں بعض اعزہ ہیں جو بوے پابندرہم ہیں انہیں بھی کارڈ لکھا تھا میں ان سے بھی ملاطالا نکہ وہ بہت ہی د نیادار ہیں مگرانہوں نے بے تکلف کہا کہ تم نے ہم کو تکلف سے بچالیا ہم اگرا تے تو واقعی تمہارے ڈر کے مارے آتے جب تم می نے لکھ دیا تو ہم کیوں آتے اور کہا بڑی راحت ہوئی۔ جو سب میں زیادہ رہم پرست بین ان کا یہ حال ہے میں نے مورتوں سے آکر کہا تو چپ رہ گئیں میری تو یہ رائے ہے کہا گرکوئی مرے تو گھر والے کوچا ہے کہا ہے تی گھر ہے کہیں چپ رہ گئیں میری تو یہ رائے ہے کہا گرکوئی مرے تو گھر والے کوچا ہے کہا ہے تی گھر ہے کہیں چپ رہ گئیں میری تو یہ رائے ہوئی کہیں کوئی مرے تو گھر والے کوچا ہے کہا ہے تی گھر ہے کہیں گوئی مرائے ہوں کوئی مرائے ہوں کوئی مرائے کوئی مرائے کوئی مرائے کوئی کہیں کوئی کہیں بہ یہ طوفان بے تمیزی ختم ہوجائے (لیتی لوگوں کا

آ نا جانا بند ) تو پھرا ہے گھر آ جا ئیں میں نے بیغضب دیکھا ہے کہ ایک قصبہ میں جار بھائی تھے۔ مختلف جگہان کے تعلقات ملازمت تھے۔

ا تفاق سے جاروں بھائی جمع ہو گئے ان میں سے ایک کا انتقال ہوگیا۔سب رخصت منگا کرمکان پر ہے اس لئے کہ اگر کوئی آئے گاتو کس کے پاس آئے گا۔لوگ خود دفت میں پڑتے ہیں فلاں صاحب لکھنوی نے ہمت کی خود تقریب ختنہ کی کسی کوچھی نہیں بلایا۔ان کے ایک عزیز کے ہیاں تقریب تقریب کا کے سیال تقریب کے سیال تقریب کئے۔ بیٹی گڑھکا لج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مگر جب ہی سے نیک بیاں تقریب بھی پہلے ہی ہے ہیں گئے کے زمانہ سے بیعت ہیں۔

یہ اصل میں ماں باپ کی برکت ہے جونشو ونما دینداری کی حالت میں ہوتی ہے یہاں
کا بتیجہ ہے ان کی باپ ہے انچھی حالت ہے یہ بڑے فہیم آ دمی ہیں محبت کے آ دمی ہیں کل آئے تھے
مجھے دس رو پید دینے لگے میں نے کہا انہیں کہ ابھی تو آپ نے دیئے ہی تھے (حضرت والا کو پہلے
سفر میں دیئے تھے جس کوتھوڑ اہی عرصہ گزرا تھا) یہ تو تیکس ہوگیا۔ (کہ جب آؤں جب ہی لوں)
فہیم ہیں میراعذر قبول کرلیا۔ اور دینے پراصرار نہیں کیا فقط۔

## بیرنگ خط کی باتوں کا جواب نہ دینا

واقعه: ایک خط بیرنگ آیا دراس میں جواب کے لئے کئٹ بھی تھا۔ ایک صاحب نے ایک آند دیکر وہ خط لے لیا محر حفرت نہ لیتے۔ انہوں نے جوہا تیں دریافت کی تھیں ان کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ مگر چونکہ اس میں نکمٹ بھی تھا اس لئے کچھ تو جواب دینا ضروری تھا۔ حفرت نے اتنا لکھ دیا کہ بیرنگ خط سے کلفت ہوئی اس لئے آپ کی ہاتوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ پھر فر مایا:

ار شاد: یہ تعلیم ہے تا کہ آئندہ احتیاط رکھیں وہ پھر لکھیں کے تو ایک آنہ صرف ہوگا۔ اس سے خوب یا در ہے گا۔ کو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کس آدی کو خط ڈالنے کیلئے دیا ہواس نے حماقت کی ہو کہ خلی نہ دیگا یہ واوراس طرح اس میں ان کا قصور نہ ہوگا گر اس کا بھی انسدادہ وسکتا تھا کیوں نہیں خیال کیا یعنی ایسے غیر معتمد کو کیوں ویا جائے۔ پھر حضرت نے فر مایا یہ سب تعلیمات ہیں۔ فقط۔

### ہر کام طریقہ سے ہونا جا ہے

**واقعہ**: ایک بڑے میال بیعت ہونے کوآئے ایک پر چہ دیا بیعت تونہیں کیا۔ مگراصلاح الرسوم ادر بہتی زیورد کھنے کوفر مایا اور بیعت کے بارہ میں فر مایا۔ ار شعاف: یا و خدمت ہے دین کی اس سے عذر نہیں گر ہر کام طریقہ سے ہوتا ہے ایسا کیجے کہ جوہ تلایا جائے اس پڑل رکھے اور خط و کتابت رکھے اس کے بعد جورائے ہوگی اس کی رعایت کی جائے گی۔ آب اول خط جسیجے اور اس خط جس یہ پرچہ رکھ دینجے۔ بیعت اس وقت مناسب ہے جب پوری مناسب ہوجوائے بیعت میں تنجیل مناسب نہیں بعض حضرات جوش وخروش میں بیعت ہوجائے بیعت میں تنجیل مناسب نہیں بعض حضرات جوش وخروش میں بیعت ہوجائے ہیں متعلق نہ خط نہ ہی کتابت نہ پچھاس کئے میں تا وقتیک اچھی طرح کام میں لگا ہواند د کھے اوں بیعت نہیں کرتا۔ اور اس توقف میں میر اتو کوئی نفع نہیں بلکہ میر کو بیعت کرنے میں ذرائع بوجھے ہیں آمدنی کے۔ مگر وہ کام کرنا چاہئے جس میں دوسرے کی مصلحت ہو۔

### ایک خواب کی عجیب تعبیر

ارشاد: مجهد كومناسب نبيس خواب كيكن حقيقت من جوخواب موتا باس كي تعبير الله تعالى ذ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ خواب میں بیدد یکھا تھا کہ حضرت صدیق ا كبراشريف ركھتے ہیں اور جواسلام ہے قبل حالت تھی اس حالت میں ہیں اور اسلام کی خوبی برتقر بر فر مارہے ہیں حیرانی ہوئی کہ کہاں بیرحالت اور کہاں بی*تقر بریگر سمجھ بیں آگئے ۔اس خواب کے معنی* میر ظاہر بات ہے کہ صدیق اکبر ہر حال میں جال نثار تھے جناب رسول النہ اللہ وقبل اسلام بھی دوی تھی آپ ہے اور بعد اسلام بھی تگرفرق اتنا تھا کہ بل اسلام جان نثار تنے طبعًا اور بعد اسلام جان نثار ہوئے ہیں دینا اس خواب میں اشارہ اس طرف ہے کہ بہت ہے لوگ جن پر گمان صدیق ہونے کا ہے وہ اسلام کی جمایت ونصرت کررہے ہیں مگروہ الی نصرت ہے جیسے حضرت صدیق کی اسلام ہے قبل یعنی طعمی طور پر اور دین کے اصول پر منطبق نہیں وہ صاحب پھڑک سکتے اس کوئن كركيونكه وه خوداس ميں مبتلا تھے۔خدائے تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈال دی۔ میں ہميشہ ہے كہا كرتاتها كهلوگوں ميں جوش بہت ہے برى برى كاروائياں كرتے بيں مگرنيت بين وين كى اگران کاهنی دین ہوتا تو دین کے اور بھی تو ابر اہیں وہ کہاں گئے ان کو کیوں عمل میں نہیں لایا جا تا۔ واقعه : ایک عورت کووسواس بہت پیش آتے تھے بلکہ بوجہ مرض کے جب ہے ہوتی ہوتی تھی توالیے کلمات زبان سے نکلتے تھے جوہندؤں کی زبان سے نکلتے ہیں ان کے شوہر ممکین تھے اور حضرت والاسے آ کراس حالت کوعرض کیااس پر فر مایا۔

ار شاف: شیطان ہے ڈرنانہ چاہے اگراس کو معلوم ہوگا کہ ڈرتا ہے تو وہ زیادہ دلیرہوجائے
گااگر کسی فض کا اس حالت میں انقال ہوگیا۔ توبیہ چونکہ غیراضیاری حالت ہے اس ہے تربی
گیا گرائی فض شاہجہانپور میں کثرت ہے درود شریف پڑھتے تھے۔ گررات کو خواب میں
پیٹاب پا خاندہ کھتے۔ جھ ہے بیا حال کہا میں نے کہا کہ بدمعاش شیطان اس طرح شرارت کرتا
ہے۔ تا کہ درود شریف چھوڑ دی تم اس ہے یہ کہو کہ اگر تو اس ہے زیادہ گندی چیزی بھی دکھا ہے گا
تب بھی میں نہ چھوڑ وں گا۔ اور پڑھوں گا بھروہ میر ہے پاس آئے اور کہا کہ دات خوب اجھا ہے تھے
خواب و کھے۔ بات سے ہے کہ اگر شیطان کو اطلاع ہو کہ سیمر ہے وسواس ہے جزیں ہوتا ہے تو اور
دق کرتا ہے اور جو جانتا ہے کہ اس کو فرحت ہوتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے بیا کھا ہے برزگوں نے تھر یکا
درو دوشریف کر فرحت ہوتی نہ تو گھوڑ دیتا ہے بیا کھا ہے برزگوں نے تھر یکا
النقات ہی نہ کرے اس دفعہ کرنے کی طرف بس پھر بالکل نجات ہوجائے گا ان صاحب کی سے
حالت ہوگئی تھی کہ قریب تھا کہ درود شریف چھوڑ دیں یوں جھتے تھے کہ جھے میں درود شریف پڑھے
کی تا بلیت نہیں۔ بیشیطان ہروقت پیچے پڑار ہتا ہے۔ حدیث میں ایک خواب کی تم تم تو بن من کی تا بلیست نہیں۔ بیشیطان ہروقت پیچے پڑار ہتا ہے۔ حدیث میں ایک خواب کی تشم تح بن من کو السیطن آئی ہے کہ شیطان ہروقت بیچے پڑار ہتا ہے۔ حدیث میں ایک خواب کی تشم تح بن من کو تا ہے فقط۔

ار شاق: واقعی بیہ کے متنوی بلاکلید متنوی کے (حضرت نے متنوی کی شرح لکھی ہے اس کا نام کلید مثنوی ہے )۔ اب تک پوری حل نہیں ہوئی تھی۔ اگر چہ بیدوعویٰ تو ہڑا ہے پہلے شارعین کے سامنے مگر ہرز ماند کی حالت کا ایک اقتضا ہوتا ہے۔ انہوں نے زیادہ توضیح کی حاجت نہیں مجھی تھی ہمارے زمانہ میں اہل فہم ہیں بہت کم اب ضرورت تھی۔ بہت صاف شرح کی۔

**واقعه** : مرزا قادیانی کاذ کرہور ہاتھا۔اس پرفر مایا۔

ار شاق: الل باطل جالای ہے کام جلاتے ہیں معلوم ہوا کہ ۲۵ ہزار رو بید سالاندان کے یہال نہ ہوا کہ ۲۵ ہزار رو بید سالاندان کے یہال نہ ہوتا ہے ای ہے بیر تی ہے ور نہ خو و مرزا ہی ہجارہ کیا چیز تھا۔ ایک خوائدہ جائل آدی تھا حدیث میں جو ہے یہ قت لہ بباب لید لد کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں لدھیانہ جولوگ قر آن شریف کی تحریف کرتے ہیں (تعلیم جدیدوالے) وہ لوگ زیادہ مائل ہوگئے ان کی طرف کیونکہ السجنس المبی السجنس یمیل) قادیانی کی پیشین گوئیاں جھوئی ہیں اس کے ہیروتا ویلیس کرتے ہیں جب قادیانی کی پیشینگوئی ہی تو اجرتا ویل اس نے بیکی کہ رسول کی پیشینگوئی ہی تو فلط ہوئی فضل ہی کی دسول کی بیشینگوئی ہی تو فلط ہوئی فضل ہی کی اس اللہ اللہ ہوئی فلط ہوئی اس نے بیکی کہ رسول کی پیشینگوئی ہی تو فلط ہوئی فضل ہی کی پیشینگوئی ہی تو فلط ہوئی فلط ہوئی فلط ہوئی اللہ کے اللہ کی پیشینگوئی ہی تو فلط ہوئی فلط ہوئی فلط ہوئی فلط ہوئی ہی ہیں۔

واقعه : ويوبند كے مدرسه كاذ كرتھااس يرفر مايا۔

ارشان: تہذیب وہاں کے رہنے والے طلبہ کا حصہ ہمیں نے کہیں کے طلبہ ایسے موؤ بنیں دیکھے گواس کی وہاں عملی تعلیم نہیں ہوتی۔ گروہاں کا بیا اڑ ہے جو وہاں کے بزرگوں کا طرز ہے وہ موروث ساہو گیا ہے برکت جلی آتی ہے وہاں کے تعلیم یا فتوں کے انداز سے معلوم ہوجا تا ہے کہ بیوہاں کے تعلیم یا فتہ بیں عرفی نے کہا ہے۔

ہر سوختہ جانے کہ بہ تشمیر درآمد ہیں گرمرغ کہاب ست کہ بابال ویرآید ر وہال کی خاصیت ہی ہے جھے اگر حضرت حابی کا تھم تھانہ بھون رہنے کا نہ ہوتا تو میں دیو بندر ہتا مگر بیضر درہے کہ وہال تنہا کی میسر نہ ہوتی قصبہ (تھانہ بھون) کے لوگ معتقد تو نہیں محب بیں اس لئے لوگ بھے کو لیٹتے نہیں دیو بند میں سے میسر نہ ہوتا۔

واقعه: ایک اجازت یافتہ کے زاہر کنتی مخلص ہونے کا ذکر تھا اس پر حضرت والانے فرمایا۔

ارشاد: وہ تو دوانیس کرتے ہمتیں نہیں کھاتے مگر ہمارا مسلک سے ہے کہ اعثرا کھاؤ مرغی کھاؤ مرغن کھا نے کھاؤ اور کام کرو۔ شرارت کے قصد سے مت کھاؤ۔ خدا کی نعمت کو برتو اگر سامان و ب استعمال کرو۔ خدائے تعالی کی نعمت برتے سے منعم کی محبت بڑھتی ہے۔ ہمیں راحت بہنچتی ہے تو محبت ہوتی ہے۔ ہمیں راحت بہنچتی ہے تو محبت ہوتی ہے۔ اگر راحت برت کر محبت ہو۔ اور اس کے بعد کلفت بھی ہوتو اس میں بھی راحت ہوتی ہے۔

خوب کھا دیہ جات ہو جات اللہ ہے۔ یہ کہ کھانے پینے کے بندے نہ ہواس فکر ہیں مت رہوکہ بیٹا ورسے جاول آنے جائیں۔ فلال جگہ سے یہ چیز آنی جا ہے کیکن اگر خدائے تعالی دے تو کیوں نہ استعال کرے کیوں احتر از کرے میں نے ان سے کہا کہ آپ کم کھا کرضعف ہوجا ہے گا و لیے تندرست ہیں مگران کی صحت اچھی نہیں ہے مگر ہیں ہوئے مستعد پر کت بھی ہے ان کے وقت میں کئن ہیں کی کام سے انکاری نہیں ہے ایسے آدمی ہیں ۔اللہ تعالی کار بھی پر انعام ہے جو وقت میں کو کو ان کو ان کے میرے سب احباب مجھ سے افضل ہیں۔

ورند مستفیدین کم درجہ میں ہوتے ہیں مستفاد منہ سے میرے یہاں مستفیدین بوھے ہوئے ہیں افضل ہوکر پھراتباع کرتے ہیں یہ بوئی بات ہے جیسا حضرت مرزاجان جاتا ل فرمایا کرتے ہیں یہ بوئی بات ہے جیسا حضرت مرزاجان جاتا ل فرمایا کرتے ہے۔ کدا گر مجھ سے قیامت میں سوال ہوا کہ دنیا سے کیالائے ہوتو میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کوچیش کردونگا۔فقط۔

## بے فائدہ سوال سے کیا نتیجہ

**واقعہ**: ایک شخص کا خط آیا تھا کہ حضور مثلیقے کے والدین موکن تھے یا کا فراور جنت میں جا کیں گے یادوزخ میں اس پر جواب فرمایا۔

ار انسانه: اس کی تحقیق سے تمہیں کیا فائدہ (پھر حضرت نے فرمایا) اس پرلوگ جھے بدا ظاق کہتے ہیں ہے۔ ہیں کہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا بہت خط آتے ہیں کہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا بہت خط آتے ہیں کہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا بہت خط آتے ہیں ایس کا یہی جواب دیتا ہوں۔ آتے ہیں ایس کا یہی جواب دیتا ہوں۔ ایس خوراک دینا اور مدرسین کی جاتی ہیں ایس سے خوراک دینا اور مدرسین کی تخواہ دینا کہا ہے۔ اس بر حضرت والا نے یہ جواب کھا۔

**ار شان**: مہتممین سے کہئے کہ بید مسئلہ وہ پوچھیں تم طالب علم ہوتم کیوں پوچھتے ہو (اس کے بعد حضرت نے حاضرین سے فرمایا ) کہا ہے جواب پر بعض کے نہایت شکریہ کے خط آتے ہیں کہ ہمیں غلطی سے بچادیا۔اوربعض گالیاں اور برا بھلا لکھتے ہیں ( کہ جواب بھی نہ دیا ) فقط۔

**واقعہ** : ایک صاحب نے لکھا تھا کہ جب نماز پڑھتا ہوں آپ کی صورت سامنے آجاتی ہے یہاں تک کہ آپ کی آواز تک محسوس ہوتی ہےاس پر حضرت والانے فرمایا۔

ار شاد: آج کل کے مشائخ تواس کو بڑا کمال سیجھتے ہیں حالانکہ کمال نہیں اور خط کا جواب یہ لکھا کہ قابل انتفات نہیں ہے کام میں گئے رہے ہرگز التفات نہ سیجئے۔ رہزن ہے بیرخیال نقط یہ احقام میں مجامع میں اور حاضرین کے اس کا جواب یہ لکھا اور حاضرین کو سنایا۔

**ارشاد**: خواب کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے انسان کو بیداری کی حالت کی طرف توجہ نہیں رہتی جب خواب کے پیچھے پڑتا ہے۔فقلا۔

ارشاد: محض تدبیری کوسب کچھ بچھنا تحض غلط ہے رزق کے متعلق محض تد ابیر کافی نہیں ہیں جسے نے لوگوں کوتر تی ہوئی ہے۔ اگران کے اسباب ترقی کوتحقیق کیا جائے تو جیرت ہوتی ہے کہ ان سب اسباب سے ترقی کیسے ہوگئی۔ اوراس کا امتحان بہت آسان ہے ایک ترقی یافتہ شخص کو لے لیجئے جس نے مختلف اسباب ترقی بہم پہنچائے ہوں اور پھر دوسراوی اسباب جمع کر کے دیکھ لے کہ اس کوترتی نہیں ہوتی۔

اور پیشخص و پیانہیں ہوسکا تو وہ تا شیر تدبیر کی یہاں کہاں گئی بلکہ اکثر مسببات کی بہی حالت ہے کہ خدائے تعالیٰ ہی کے قبضہ بیل ہیں کہ خصل کی کہنی بیا ہوجا تا ہے کہ گمان میں بیٹر گئی کہاں کا زور گھٹ چکا تھا اس لئے پار نہ ہو گئی۔ و ماغ میں بیٹر گئی نور کی آمد بند ہوگئی وہ خض اند ھا ہو گیا۔ ایک می مصیبت یہ کہ گول بیٹر گئی ووسر ہے اند ھا ہو گیا۔ عقلا جبران سے کہ کو نسا اوزار ہے جس سے کولی نکالیس کسی کی مجھ میں نہیں آیا ہوت تکلیف تھی اس محض کوکوئی بات مجھ میں نہائی تھوڑی و بر میں ایک گولی اور آئی اور اس جھ میں نہائی گرز ور میں آئی اور اس کو لے کر دوسری طرف نکل تھوڑی و بر میں ایک گولی اور آئی اور اس کا علاج ہوگیا۔ کوئی ٹینڈ بیر نہ موج سکتا تھا کہ لاو اس کے گئی۔ اب صرف زخم ہی زخم رہ گیا۔ اس کا علاج ہوگیا۔ کوئی ٹینڈ بیر نہ موج سکتا تھا کہ لاو اس کے ایک کولی اور مارین تو نعائی کی شان ہے اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں۔ بلکہ زیادہ واقعات ہیں۔ بلکہ زیادہ واقعات میں۔ بی جیں۔

#### دعائے قنوت کامسکلہ

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ رمضان شریف میں وترکی جماعت میں ایک شخص تیسری رکعت میں شریک ہوااورامام کے ساتھ دعائے قنوت بھی پڑھی۔ پھروہ جواپی رکعات پوری کرے گاتواس میں دعائے قنوت پڑھے یانہیں شہریہ ہے کہ امام کے ساتھ جود عائے قنوت پڑھی ہے اس پرارشاد فرمایا۔

ارشان: مئدیے کہ پھرند پڑھے یعنی جب پی نماز پوری کرے تواس میں ند پڑھے فقظ۔
ارشان: ایک جنٹ صاحب کے ساتھ ایک بیرسٹر صاحب ملنے آئے اور فد بہب میں گفتگو کرنے گئے میں نے کہا کہ اگر آپ کوشہات وور کرنے ہیں تو آپ کی شخص کے پاس برائے چندے رہنے اس کی صحبت سے شبہات وور بوجا کیں گے۔انہوں نے اس پر بیشہ کیا کہ اگر اس سے بھی کامیا بی نہ بوئی تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بیرسٹری پاس کرنے کی کوشش ہیں بیر خیال نہ کامیا بی نہ بوئی تو کیا ہوگا چر میں نے کہا کہ ناکا می ہوگی تو ہم اور تدبیر بنلا کیں گے وہ جنٹ صاحب بولے کہ ان کوش جواب دول گا۔

پھراس نے کہا کہ جواب سنو وہ جواب یہ ہے کہ اگر کامیا بی نہ ہوتو یوں سمجھیں گے کہ تمہاری قسست پھوٹی ہوئی ہے ابوجہل کو کامیا بی نہ ہوئی تو اس کی قسست بھوٹی ہوئی تھی میں نے کہا کالیانہ کیجے ہے صاحب نہایت کیم الطبع ہیں باد جوداس کے کہ نے تعلیم یا فتہ ہیں گردہ فہ ہب کے بارہ میں کہا کرتے ہیں کہ ہم فہ ہب کے ماہر نہیں ہیں جو پچھ علماء کہیں اتباع کرتا جا ہے وہ اپنے عزیز اور دوستوں کو ہمیشہ رو کتے ہیں گفتگو کرنے سے فہ جب میں کہتے ہیں کہ ہم جانے ہی نہیں۔ اس لئے جو علماء بتا کی اس بڑمل کریں ہاں ان امور میں ہم کہہ سکتے ہیں جن کو ہم جانے ہیں فقظ اس لئے جو علماء بتا کی اس بڑمل کریں ہاں ان امور میں ہم کہہ سکتے ہیں جن کو ہم جانے ہیں فقظ میں سندہ میں اور بعد میں یاد آئے کہ جھ پر تجدہ میں ہوئی جب تجدہ یا دآئے کر لے فقل۔

مسئلہ : کوئی شخص مجدہ مہوکر چکا بھراس کے بعدادر مہوہ و گیا تو پھر کیا کر ہے اس کا جواب یہ کہ وہ مجدہ کافی ہے جو قبل اس مہو کے کر چکا فقہاء کو حق تعالیٰ جزائے خیر دے انہوں نے کس قدر تحقیق کی ہے سوچ سوچ کر مسائل لکھے ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جوان کی شان میں گنا خی کرتے ہیں ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے مجدہ مہومقدم مہوکے لئے کافی ہے ای طرح موخر مہوکے لئے بھی کافی ہے ای طرح موخر مہوکے لئے بھی کافی ہے ای طرح موخر مہوکے لئے بھی کافی ہے فقط۔

ارشاہ: سبوے نماز میں بولنا مفسد صلوٰۃ ہے اور روز ہیں سبوا کھالیمنا مفسد صوم نہیں \_ فقنہاء نے کس قدر تحقیق سے فرق دونوں میں سمجھا ہے واقعی ہے ہے کہ اسرار فہمی انہی کا کام تھا وہ فرق ہے کہ روز ہیں کوئی بات مذکر نہیں کہ میراروزہ ہے اس لئے معذور ہوگا بخلاف نماز کے کہ اس کی ہیئت بتلار ہی ہے کہ میں ریم کررہا ہوں فقط۔

واقعه: ایک صاحب نے بعدظہر رقعہ پیش کیا جس میں بیعت کی درخواست کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ کل ضح کی نماز کے بعد آتا میرے پاس انہوں نے کہا کہ میرے پاس لا کی سوتی ہے اس وقت میں نہیں آسکتا اس پر حضرت نے فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے طلب کامل نہیں بیعت کی پھر وہ صاحب کہنے گئے کہ میچ بی کوآؤئ گا۔ اس پر فرمایا بس معلوم ہوگیا کہ چا ہت نہیں خواہش نہیں بچی صاحب کہنے گئے کہ میچ بی کوآؤئل گا۔ اس پر فرمایا بس معلوم ہوگیا کہ چا ہت نہیں خواہش نہیں بچی اب تک عذر کیسے جاتا رہا۔

**ارشاد**: معلوم ہوا کہ مقدم دنیا ہی ہے تو میں ایساسبق کیوں پڑھا تا میرے یہاں تو قدر اس کانام ہے کہتے ہیں کے سلطنت ایک طرف ہواور یہ ایک طرف پھر سلطنت کی پروانہ کرے تب تو وہ خدائے تعالیٰ کا جاہتے والا ہے ورنہ نہیں۔

سن کی سواشر فیال کھوئی جائیں اوروہ ڈھونڈ پھرےا کیشخص کیے کہ ہم تم کو ہتلا دیں گے آ دھی رات کوآنا تؤ سارے عذر جاتے رہیں چو لہے میں جائے لڑکی اورلڑکی کاسونا جارآ دمیوں ے الصاف کرالیجے کہ خواہش کی بھی علامت ہے یا ہیں۔ جے بیکلی کہتے ہیں وہ اور ہی چیز ہے جب تک بین نہ ہو بیکار ہے بوں تو کتابوں میں سب پھی لکھا ہے دیکھوا ورعمل کرو۔ جوتم چاہتے ہووہ تو جب ہی مل سکتا ہے کہ سلطنت کی بھی پروا نہ ہو (جب وہ صاحب چلے گئے تو حضرت نے حاضرین سے فرمایا) یہ الیاعذر ہے کہ بیاس کوخود بھی قوی نہیں بچھتے اگر تو کی عذر تھا تو اب کیسے ضعیف ہوگیا۔ بات یہ ہے کہ وقعت نہیں مطلوب کی مجھے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی باتوں میں ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی جھوٹی ہوگیا۔ بات یہ ہے کہ وقعت نہیں مطلوب کی مجھے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ چھوٹی جھوٹی ہوگیا۔ بات میں دواقعہ جب ہوتو اس کی حقیقت و یکھنا چاہئے لوگ صرف صورت د یکھتے ہیں اور د یکھنا چاہئے لوگ صرف صورت د یکھتے ہیں اور د یکھنا چاہئے لوگ صرف صورت د یکھتے ہیں اور د یکھنا چاہئے لوگ صرف صورت د یکھتے

واقعه: ایک صاحب نے جارا ندے مکٹ بھیج خدمت والامیں اس برفر مایا۔

ارشان: به بریداحیهامعلوم ہوتا ہے نہ باردیئے میں نہ لینے میں بین خلوص کی بات ہے متکبر ہوتو یوں کے کہ جارآ نہ کیا بھیجیں۔

واقعه: ایک صاحب حضرت کی خدمت میں آئے اور تھے وہ طالب علم مگرمعلوم نہیں ہوا۔ حضرت ان کودیباتی سمجھے۔اور بیعت کی درخواست کی۔حضرت نے فرمایا کہ کیوں بیعت ہوتے ہوانہوں نے کہا تا کہ خیالات ٹھیک ہوجا کمیں اس پرفر مایا۔

#### بيعت يےغلط اغراض

ارشان: بیعت سے خیالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تہارا خیال غلط ہے بیعت میں کوئی اثر نہیں اس کے متعلق لوگ بیعت میں کو تبیعت ہو جا کیں اس کے متعلق لوگ بیعت ہو جا کیں گئے تو ٹھیک ہوجا کیں گئے ہوجا کی ہوجا کی ہود ہے بیعت کے متعلق بعض لوگ پیر کی توجہ پر بس کرتے ہیں کہ پیر کی توجہ سے سب پھی ہوجائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسول التعلق ابوطالب کی طرف توجہ فرماتے تھے یا نہیں۔ حضو ملائے ان کے مرسول سے مرکے وقت کوشش میں رہے ہیں یہاں تک فرمایا کہ کمہ میرے کان ہی میں پڑھ لو پھر رسول سے زمادہ کس کی توجہ ہوگی پھر اثر کیوں نہیں ہوتا۔

اب ہتلا ہے توجہ سے پچھ ہوتا ہے یہ پیرزادوں کی خرابی ہے۔ یہ بیرزادہ سب کواسپنے قابو میں رکھنا جا ہتے ہیں۔اس لئے ایسے غلط خیالات بھیلا دیئے کہ سب کاان ہی پر مدار ہے۔ (پھران سے حضرت نے فرمایا) بھائی جب تک طریق کے فائدہ کا فیصلہ نہ ہو میں آ سے نہیں جلوں گا۔ پھران صاحب نے فرمایا کہ قلب صاف ہوجائے اس پر فرمایا۔

یہ لوگوں کو عمدہ عمدہ الفاظیاد ہیں (پھر حضرت نے فرمایا کہ قلب کا صاف ہوتا کے کہتے ہیں وہ صاحب خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا) تہمیں ضرورت ہے کہ ایک مہینہ میرے باس رہو۔ خطاب کے قابل اس وقت ہوگے تم نے تومیری ایک بات بھی نہیں سمجنی اور جب کوئی سمجھا نا چاہتا ہے تو سمجھنے کا قصد کرتے نہیں۔ ترندی پڑھ کر بیرحالت ہے جھے اس کی کیا خبرتھی کہ آپ طالب علم ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ دری کتا ہیں ختم کرکے آپ اس طرف توجہ کریں دوکام نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کو گاؤں کا شخص سمجھا تھا اس سے تو ہماری طرف کے دیماتی لوگ ہی فہیم ہیں بات ہیں ہے کہ دوہ اپنے کو بیجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کو معلوم بھی ہوا۔

ایک بزرگ شخ نے ایک میرے دوست سے بو چھا کہ تم اسنے زور سے کام کرتے ہو کچھا کہ تم اسنے زور سے کام کرتے ہو کچھنظر بھی آتا ہے۔اس لئے میں کہتا ہوں کہ بڑی ضرورت پاس رہنے گی ہے بدون پاس رہے حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ بعضے لوگ بیروں کی نظر کو کافی سمجھتے ہیں اور سب بچھان کے قبضے میں سمجھتے ہیں۔ خود کوئی پیروں ہی سے بو چھئے کہ ان کو کیسے حاصل ہوا۔ بارچھی ہے۔ ان کو کیسے حاصل ہوا۔ یا چھی ہے۔ ایسے کو سول دور ہیں۔

کوئی وظیفوں کے در ہے ہوگیا۔ بعض خاندانوں میں درویتی ای کانام ہے کہ حزب البحر بڑھ لے۔ بعض کیفیات کواصلی مقصود سجھتے ہیں۔ بعض اشغال کواصلی مقصود سجھتے ہیں۔ گفتگواس میں ہے کہ بید چیزیں ماہیت میں داخل ہیں۔ درولتی کی یاعوارض میں سے ہیں۔ میں ان کا ازکار خبیں کرتا۔ مگر گفتگواس میں ہے کہ جزو ماہیت ہیں یانہیں توجہ وخیال رکھتے برایک اپنی دکایت میں کرتا۔ مگر گفتگواس میں ہے کہ جزو ماہیت ہیں یانہیں توجہ وخیال رکھتے برایک اپنی دکایت یادآئی کہ میں نے ایک درولیش سے کہا تھا کہ ذراخیال رکھتے گا تو جواب دیا کہ میرے خیال سے تم کوکوئی افع نہیں ہے تم خیال رکھو گے تو بچھ ہوگا۔ یہ جوخواہش کی جاتی ہے کہ فلانے کا خیال رکھیں تو گویادہ ممثلی لگائے سب کود کیکھتے رہا کریں بجیب وغریب خراق کے لوگ ہیں بعضے لوگ تمام بار بیر تو گویادہ ممثلی لگائے سب کود کیکھتے رہا کریں بجیب وغریب خراق کے ہم خط نہ جیجیں تو آ ہے بھی نہ بھیجیں تو آ ہے کہ مارا خیال نہیں ہے ہیں نے جواب میں لکھا:

مہر بانی سے آپ مجھ کو جھوڑ ہے دوسرا بیر تلاش کیجئے جوآپ کی خوشا مدکر تا پھرے بعد

میں انہوں نے عذر لکھا میں نے جواب میں لکھا کہ اس سے مرض قور فع نہ ہوا۔ آکر رہے اس لئے میں رائے ویا کرتا ہوں کہ آکر رہواور میں بنہیں کہتا کہ پاس رہنے میں بزرگ ہوجاؤ کے بھائی بزرگ تواللہ تعالی کے بنانے ہے ہوتا ہے گرفلطی تور فع ہوجائے گی ایک شخص ایک بزار سے تعلق رکھے تو سب کی طرف ایک آدمی کیسے توجہ کو مرید کے اختیار میں ہے حالات کی اطلاع کرتا رہے بھرتعلیم کا اتباع کرے اس کی طرف توجہ خواہ تو اہ ہوجاتی ہے حالت سے ہے کہ برسول تک تو اطلاع نہیں دیے بھرتوجہ کا تھی۔

میں نے ایک صاحب ہے جو کی معالمہ میں پریٹان تھے پوچھا کہ پریٹانی دورہوئی تو جواب دیا کہ کیسے دورہوئی جب آپ متوجہ ہیں بس الفاظ یاد کر لئے ہیں لوگوں کاعقیدہ شرک تک پہنچ گیا ہے (یوں بچھے ہیں کہ بیرکو ہمارے حال کی خبر بھی ہے ادران کی قدرت میں بھی ہے ) اور جوان امور کی سیجے تھیں کہ بیز رگوں سے منکر ہیں اوران جہالنوں کود کھے جوان امور کی سیجے تھیں کہ برز گوں سے منکر ہیں اوران جہالنوں کود کھے کر بعض کی یہ حالت ہوگئی کہ اس طریق ہی کا افکار کر بیٹھے اب ایک طرف ان کی اصلاح کی ضرورت دوسری طرف ان کی اصلاح کی ضرورت تکشف میں نے اس لئے لکھی تھی تا کہ حقیقت معلوم ہوجائے اس فن کی۔

واقعه: ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایسی بات بتلاؤ کہ نماز میں جی لیے خیالات نہ آئیں اس پر فرمایا۔

ارشان: اپی طرف سے خیالات مت الاؤنمازی طرف توجہ رکھو پھر بھی خیال آئیں تو پروامت کرو۔ایس نمازکا تواب زیادہ ملتا ہے۔جس میں جی لگے پھر بھی پڑھے اس نماز سے جس میں جی لگے پھر بھی پڑھے اس نماز سے جس میں جی بھی گئے اس فکر میں پڑو ہی مت کام کئے جاؤ۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص سے کہا تھا کہ تمہیں روزہ کی نیت بھی یاد ہا سے نے کہا نہیں! انہوں نے کہا کہ یوں کہ لیا کرووبصوم غیر نویت اگلے دن و یکھا تو بیشا ہوا حقہ نی رہا ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا تو کہا کہ ابھی نیت یا ذہیں ہوئی۔ یا دہونے پررکھوں گا (پھر حضرت نے فرمایا) کہ غیر ضروریات میں پڑنے کا میں نتیجہ ہے کہ واجہات تک ترک ہونے گئے ہیں۔

واقعه: سفر میں ایک بچک آیا تھا حضرت نے ڈاکٹا نہ بھیجار و پید لینے کیلئے وہاں سے جواب آیا کہ اس کار و پیر تھا نہ بھون سے ل سکتا ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ میں کل اس کوتھا نہ بھون بھیجوں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی جلدی ہی کیا ہے۔ وہاں جاکر دصول کر لیجئے گا۔ یہاں سے رجسری

کاخرچ پڑے گا۔اس پر فرمایا۔

ارشان: جوکام ہے میں اس سے فارغ ہونا چاہا کرتا ہوں۔ خواہ خرج ہولوگ مجھ کوسرف کہتے ہیں (پھر فر مایا) اسراف اس خرج کو کہتے ہیں جس میں کوئی مصلحت نہ ہو مجھے برامعلوم ہوتا ہے کاموں کا جمع کرنا میری طبیعت متحمل نہیں ہے کہ کاموں کوجمع کروں میں خرج کی پرواہ نہیں کرتا۔ راحت کے مقابلہ میں ایسے موقعہ پر تو مجھے لوگ مسرف کہتے ہیں اور جہاں خرج کاموقعہ نہیں ہوتا وہاں کوڑی خرج نہیں کرتا ایسے موقعہ پر لوگ مجھے بخیل بھی کہتے ہیں۔ فقط۔

**ار شان**: نھانہ بھون میں رہنے کا جومشورہ دیا کرتا ہوں اس سے زیادہ غرض ہیہ ہے کہ انسانیت بیدا ہوجائے اگر بزرگ نہ ہوتواصول صیحہ تو معلوم ہوجا کمیں بولنے کھانے پینے کے میں کہا کرتا ہوں اور جگہ بزرگی حاصل ہوتی ہے۔اور یہاں آ دمیت فقط۔

ارشاد: (وسوسہ کے متعلق ذکرتھا اس پرفرمایا) دسوسہ پرالتفات نہ ہونا چاہئے۔ سوائے اس کے کوئی علاج نہیں تھوڑی ہمت سے کام لیا جائے۔ جس احتیاط کا انجام بے احتیاطی ہو وہ ناجائز اور جس کا انجام احتیاط ہو وہ واجب (مطلب سے کہ کسی کو دسواس آتے ہیں۔ اور وہ پریشان ہے۔ ا

یہاں تک کہ بعض نماز بھی ترک کردیے ہیں کہ کیا نماز پڑھیں جب وسوے آتے ہیں ان کے دفع کرنے کی فکر ہیں لگ گئے اورا تظار ہے کہ دفع ہونے پر پڑھیں گے۔ کی تو تھی احتیاط وسوسہ انجام ہیں اک نماز بھی چھوڑ بیٹھے کم ہمت آدی کوضعیف چیز قوی معلوم ہوتی ہے۔اسلئے وسوسہ کے مجبرا جاتا ہے ای وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہے پاس رہنے کی بعض دفعہ خود تنہا کو ہمت نہیں ہوتی اور جو پاس ہوتو ہمت ہوتی ہے نیز بدون پاس رہ جطر این سے مناسبت نہیں ہوتی گراس کا اہتمام ہی نہیں لوگوں میں موٹی ہی بات ہے کہ مریض طعیب سے دور ہواور جو باس دور ہواور جو باس دور ہوان ہیں موٹی میا بات ہے کہ مریض کی جوطعیب سے دور ہوا۔ برای کی ہودونوں میں بڑا فرق ہے۔ بہت نازک حالت ہے اس مریض کی جوطعیب سے دور ہوا۔ باس رہنے ہے برسوں کے مریض الجھے ہوئے سلجھ گئے گر خالی الذہمن ہوکر رہنا جا ہے صاحب باس رہنے ہو کر نہیں کہ یہ معنر ہے۔

ایک شخص کاسوال جو کہ عیسا ئی ہے مسلمان ہوا تھا **واقعہ** : ایک محض عیبائی ہے مسلمان ہوا تھا دہ آیا۔اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے حضرت نے وعدہ فرمالیا دوجارا نے دینے کااس نے کہا کہ دوحرف تقیدیق کیلئے بھی لکھ دینچئے کہ بیخض عیسائی سے مسلمان ہوااس پرفرمایا۔

**ارتشاد**: ہارے یہاں تعلیم ہے کہ جوخوش ہے کلمہ پڑھ دے بس وہ مسلمان ہو گیا اس لئے جہاں لوگ شبہ کریں آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔

واقعه: ایک صاحب عقیم مدرسر تعانی بحون کاذکر ہوا کہ وہ تداوی ہیں کرتے اس پرفر مایا۔

ارشاف: میں نے ان سے کہا کہ کیادلیل ہے آپ کے پائل ترک تداوی پرانہوں نے اس کا کوئی شافی جواب ہیں دیا میں نے کہا کہ اس میں (تداوی میں) اظہار عبدیت ہے تی تعالی کے سامنے جناب رسول اللہ کے کامعمول اور آپ کی عادت متمرہ تداوی ہی تھی۔ کی عادش کی وجہ سے ترک ہوا تو وہ اور بات ہے اور وہ صاحب ہے دبیا ہو کرتے ہیں۔ غذا دونوں وقت نہیں کھاتے میں کہتا ہوں خوب کھائے دونوں وقت نہیں کھاتے میں کہتا ہوں خوب کھائے دونوں وقت نہیں کھائے میں کہتا ہوں خوب کھائے دونوں وقت نہیں کھائے کے کیامعنی نینس مزدور ہے خوب دو۔ اور خوب کام میں یہ بھی کہتا ہوں کرتی عالت میں تجویز کرنے تو اور بات ہے۔ گفتگو سے ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کرتی کی گھائے سے کیا بہت جمع ہوجائے گا۔ خدا کے یہاں اور کیا وہ فیرخواہ میں یہ بھی کہتا ہوں کرتی کے کہا کھائے سے کہ معاملہ خدا کے ساتھ درست ہونا چاہئے ۔خوب کھایا کرو ہوں بیا کروان باتوں سے ضعف ہوجا تا ہے۔ اور ایک طرح کا دعوی پیدا ہوجا تا ہے بردی خرائی ہے بیا کروان باتوں سے ضعف ہوجا تا ہے۔ اور ایک طرح کا دعوی پیدا ہوجا تا ہے بردی خرائی ہے بیفتل دیں بونے قبلے ہیں بوجا تا ہے۔ اور ایک طرح کا دعوی پیدا ہوجا تا ہے بردی خرائی ہے بین فقط۔

ایک دفعه مولوی ظفر حسین صاحب اس زیارت مد مونے پررنجیدہ ہونے انگے۔

حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ جدیث میں آیا ہے۔ یو اہا المسلم او توی له یا تو خود کیھے یا اس کے بارہ میں دوسرا دیکھے۔ جناب نے اگر نہیں دیکھا مگراوروں نے نو آپ کے بارہ میں دیکھا ہے مین کرنہایت ہی خوش ہوئے اس حدیث کی طرف ان کا ذہن نہ گیا تھا اور حالا تکہ وہ عالم منتھے۔۔

#### یاس رہنے کا فائدہ اورمناظرہ کا ذکر

واقعه: حفرت نے پاس رہے کافا کہ ہیان کیا اور مناظرہ کا بھی ذکر تھا اس کے متعلق فر مایا۔

ارشاف: صبت سے ایسا نفع ہوا کہ ایک ایک صلہ میں ہیں شہبات دفع ہوگئے ہیں پاس رہنے سے بیہوا کہ مادہ پیدا ہوگیا قبول حق کا بیاں تو کتا ہیں موجود ہیں گر بھر بھی ان سے تسلی ہیں ہوتے ۔ حق بینک اس قد رواضح ہے کہ فی نہیں رہ سکتا ۔ گر جو کوئی ڈھونڈ نے ہی نہیں تو اس کا کیا علاج پھر ڈھونڈ نا بھی وہ ہے جو طریقہ سے ہو واء سکتا ۔ گر جو کوئی ڈھونڈ نے ہی نہیں تو اس کا کیا علاج پھر ڈھونڈ نا بھی وہ ہے جو طریقہ سے ہو واء تھوا البیوت من ابو ابھا ۔ ہرکام کا طریقہ بھی اس کا دروازہ ہے ۔ اب آتے ہیں پچھواڑ ہے سے گھر کے اس لئے نفع نہیں ہوتا اور اس طریقہ کی اصل صحبت ہے علماء ظاہری اور صوفیہ میں بھی طریقہ بی کا تو فرق ہے علماء کے مناظرہ ہیں اوھر یا دھر سکوت تو ہوجا تا ہے گر شفا نہیں ہوتی ۔ طریقہ بی کا تو فرق ہے علماء کے مناظرہ ہیں اوھر یا دھر سکوت تو ہوجا تا ہے گر شفا نہیں ہوتی ۔ صوفیہ کے یہاں شفاہوجاتی ہو وہ حقیقت بتلاتے ہیں قرآن شریف میں مناظرہ کا بھی طرز ہے وہ کفار کا جوطرز ہے وہ کفار کا جورد کیا ہے وہ فلا ہر میں مسکت رونہیں معلوم ہوتا۔ متعارف استدال کا جوطرز ہے وہ زیادہ اہتمام سے نہیں گرمؤٹر طریقہ سے کام لیا گیا ہے۔

چنانچہ ایک طریق ہے کہ ایک بات قرآن نٹریف میں پچاس پچاس جگہ ہوگی چنانچہ ارشاد ہے حق تعالیٰ کاصرفنا فی هذا القرآن لیعنی اس کو کرر کرتے ہیں حق کے اندر خاصیت ہے کہ جب بار بار کان میں پڑتا ہے تو اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ لیذ کر دا کا بھی حاصل ہے۔

بس قرآن شریف میں یمی طرز لیا ہے اور متعارف طرز نہیں مناظرہ کا پس جوطرز وہ سکھائے وہی مقبول ہے اور کہیں کہیں ہے کہ کا لفین کا قول نقل کر کے ہے بھی فرمادیا ہے کہ آپ ان سے بیہ کہ دیجئے کہ فقر یب معلوم کروگے ہے بھی ایک قتم کا جواب ہے ۔ کہیں یوں ہے کہ کیوں ان کے چھچے پڑے چھوڑ ہے بھی ایک جواب ہے ہم رات دن و کیھتے ہیں کہ سارے طریقے نافع ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک جواب ہے ہم رات دن و کیھتے ہیں کہ سارے طریقے نافع ہوتے ہیں۔ چنانچے کہیں خشونت بھی نافع ہوتی ہے وہاں ان کا استعمال کرنا جا ہے۔

لوگ میری شکایت کرتے ہیں کہ خشونت کرتا ہے تگر میں بعض موقعہ پر خشونت میں نفع دیکھا ہوں تو جوخشونت نافع ہو وہ محمود ہے خشونت مہنی عندوہ ہے جومفز ہو۔ میں اس کے نافع ہونے کا ایک قصہ بیان کرتا ہوں ایک طالب جو کہ ذاکر تھے وسواس کی ہمیشہ شکایت کرتے ہتے جب آتے ہی شکایت میں نے خیال کیا کہ الل علم کے طرز پر دلائل ہے کوئی جواب دوں تو کوئی نفع نہ ہوگا اور بہ شکایت ہوگی ہے۔

گفت ہردارہ کہ ایشال کردہ اند ہلا آل عمارت نیست ویرال کردہ اند چنانچہ تجربہ ہے کہ دسواس کا جتناجواب دیا جائے اور شبہات ہی بڑھتے ہیں صوفیہ کے یہاں بیعلاج ہے کہ النفات مت کروعلاء ظاہر کے یہاں دفع کیا جاتا ہے اور چونکہ وہ بھی النفات ہے اس لئے نافع نہیں ہوتا۔ ان وسواس کی مثال ایسی ہے جیسے تاریجلی کا۔ اگرتم اسے پکڑ و جب معنر اوراگراسے بٹاؤ تب معنر۔

بس وسوس کی طرف ہٹانے کی نیت ہے بھی رخ نہ کروعلان یہ ہے وہ طالب ہمیشہ آتے اور بھی شکایت کرتے ہیں نے ان کوراجت کی بات بٹائی کہ جاؤ پر واہ نہ کرواس میں بڑی راحت ہے جائر بعض آدی کم فہمی ہے راحت کی بات کو قبول نہیں کرتے جیسے بعض آدمی کہ فہمی ہے راحت کی بات کو قبول نہیں کرتے جیسے بعض آدمی کہ فہمی ہون کہ بدن و بوائے چین نہیں آتا اسی طرح بعض کو وسوسہ آنے میں مزہ آتا ہے بس یہاں تک ان کی نوبت بنی کہ ایک روز کہنے گئے کہ اب تو یوں وسوسہ آتا ہے کہ میسائی ہو جاؤں میں نے بین کر ایک دھول لگائی اور ڈانٹ بٹلائی اور کہا کہ چل دور ہو اسمام کوایسے تا پاک کی بچھ ھاجت نہیں۔ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ بید وقت تالیف قلب کا ہے اس وقت ان کی و لجوئی کرنی چا ہے تھی۔ بس کام کرنے والے بی تھی۔ بس کام کرنے والے بی جھتا ہے موقعہ کو۔ واقعی دوسر ہے کومزاحمت کاحق نہیں اگر کوئی مزاحمت کرے تو ہم کرنے والا بی سیجھتا ہے موقعہ کو۔ واقعی دوسر سے کومزاحمت کاحق نہیں اگر کوئی مزاحمت کرے تو ہم اس کی سیر دکریں گے کہم یوا علاج کرو۔ میں نے باس سے اس کی سیر دکریں گے کہم یوا علاج کرو۔ میں نے باس سے اس کی سیر دکریں گے کہم یوا علاج کرو۔ میں نے ان کے دھول دی اور میں نے باس سے اشاد یا۔ اور کہا کہ دات بی کو عیسائی ہو جانا۔ بس بی ہوا کہ بھران کو بھی کوئی وسر میں ہوا۔

ایک شخص اور تنے وہ ذکر کرتے میں اٹھتے تنے اور بھا گے بھا گے پھرتے تنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بیالیا کرتے ہیں اورلوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک شب خانقاہ میں رہا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاں بیٹھ کرذکر کر وجب ان کی بید کیفیت ہوئی تو اٹھ کر جیلے تو میں نے تعاقب کرکے ہاتھ بکڑ کر ایک وجول رسید کی اور ڈانٹ بنلائی بس ٹھیک ہوگئے اور اس کے بعد جوش ہوتا ہے گر حرکت نہیں کرتے۔ ایک اور شخص تنے انہوں نے ایک طور مارشہات کا لکھ کر

بھیج دیا اورحالت بیتی کہ میزان بھی نہ پڑھی تھی میں نے ان کولکھا کہ یہاں آ جاؤ اس پر بھی شہات کے لکھا کہ ایک شخص نوکر ہے اس کا حرج ہوتا ہے وہ کیے آئے میں نے لکھا مت آؤ۔اور لکھا کہ میاں اگر کسی بیتال ہوجاؤ اور ڈاکٹر کیے کہ دخصت لواہل وعیال کوچھوڑ وتو پھر کہاں ہے فرصت ہوجائے گی۔سور بھی مرض ہے دو تین ہرس کے بعدان کوموقعہ ملا آنے کا۔ آنے سے قبل ایک خط لکھا کہ آ تا ہوں مگر چند شرطیں ہیں۔ تمہارا ایک تو کھانا نہ کھاؤں گا۔ کیونکہ پھر لیجنا ہڑے گا۔دوسرے بید کھل نہ مجان ہیں جمارا ایک تو کھانا نہ کھاؤں گا۔ کیونکہ پھر لیجنا ہڑے گا۔دوسرے بید کھل نہ مجان ہو تھا کہ جاتے ہیں۔

میں نے لکھا کہ منظور ہیں سب شرطیس غرض وہ آگئے۔ ہیں نے کہا کہ عصر ہے مغرب

تک آپ کیلئے وقت تجویز ہوا ہے دوسرے وقت میں جھے ہے نہ بولنا۔ پریشان مت کرنا وقت پر جو

جی جا ہے پوچھواور میں نے کہا کہ میں شرط واپس لیتا ہوں وہ یہ کہ بھی ضرورت تیز ہو لئے کی بھی

ہوتی ہے۔ جہاں اس کی ضرورت دیکھوں گا تیز بولونگا اس شرط کی واپسی میں اگر آپ کو کرایہ کا

خیال ہوتو کرایہ مجھ ہے لے لیجئے اور جائے۔ کہنے گئے بہت اچھا بھر کھنانے کی شرط انہوں نے

واپس لے لی انہوں نے مختلف غما ہب کی کتابیں ویکھی تھیں اورخود علم تھا نہیں اس لئے ان کو

شبهات پڑ گئے تھے میں نے عصر کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ جواب کے قبل ایک مقدمہ عرض

گرتا ہوں۔

چنانچے میں نے ایک مقدمہ بیان کیا پھر میں نے کہا کداب ایک اعتراض کا جواب او وہ اعتراض کرتے گئے اور میں ایک ایک کا جواب اس مقدمہ ہے دیتا گیا اب تو وہ جو بھی اعتراض کرتے اس ہے جواب ہوجاتا۔ قاصر ہوکر خاموش ہوئے گرز دور فع نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ میں آ گے اس وقت گفتگو کرونگا کہ آ ب اس میں ذراغور سے بچھ لیجئے ایک جلسے میں خاتمہ نہیں ہوا کرتا جوون میں سنیئے اسے رات کو سوچا دوسرے روز آ کر کہنے گئے کہ میں نے سوچا اب تو سب شبہات رفع ہوگئے پھر میں نے کہا یہ بات دور ہے کہیں ہوسی تھی ۔ اس کے بعد میں نے تو سب شبہات رفع ہوگئے پھر میں نے کہا یہ بات دور ہے کہیں ہوسی تھی ۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ بات دور ہے کہیں ہوسی تھی جوار دیجئے ۔ ہاں جو کتا ہیں ہم کہیں ان کود کھئے بڑی بات یہ ہے کہ طلب ہوا ورطلب طریقہ سے ہوا ۔ اب مناظرہ میں یہ بات نہیں رہی اب تو بطریقہ ہے کہ دس منٹ ایک نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا پھر دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا ہے دوسرے نے تھر پر کرلی وہ بیٹھ گیا ہے دوسرے آ ہے۔ آل کی جھی نہیں ہو تا ہے۔ آل کی جھی نہیں ہے اور نہ اس سے طلب حق مقصود سے فقط۔

#### معاشرت كاعجيب بيان

انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مجھا کھانا زیادہ ہے دوسرے کیلئے بھی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ تو دلیل اجازت نہیں زیادہ کھانا مہمان کے لئے اس لئے نہیں جیجے کر فوسرے کوشریک کرے بلکہ گھر والے مہمان کواپنے سے مقدم سجھتے ہیں ۔ چاہتے ہیں کہ کی نہ دہے بھر جواس سے بیچاتو گھر والے اس کے مالک ہیں جو بچتا ہے گھر میں خرچ ہوجا تا ہے بزرگوں کے سامنے کا خود بھی کھالیتے ہیں۔ ورنہ نوکر جا کر کھالیتے ہیں۔

فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوجگہ دسترخوان ہوں ۔ تو ایک کا کھانا دوسرے پر دینا جائز نہیں۔اور میں کہتا ہوں کہ اگر شریعت کا بھم بھی نہ ہوتا تب بھی طبع سلیم کہاں جائز رکھتی ہے۔ ہاں اگر کہیں بے تکلفی ہو کہ ایسے تقرف سے مالک کا جی خوش ہوتا ہو کھانے سے وہاں مضا کقہیں ہے۔ ایک سحانی میں ابوالبیٹم "ان کے یہاں حضور اللہ کھانے کیائے تشریف لے گئے وہاں آپ اورایک موقعہ اور تھا وہاں آپ تشریف لے گئے وہاں آپ نے مطلع کیا صاحب حانہ کو کہ ریہ بلا اجازت آئے ہیں اس نے اجازت دیدی جب بٹھایا ۔ بعض کوایک شبہ ہوجا تا ہے وہ یہ کہ تو لازی عادت ہے کہ کوئی بڑا آ دی الی بات کیلئے پوچھتا ہے تو کہہ ہی دیج ہیں مکن ہے کہ اس نے بوجہ وجا ہت اجازت دی ہونہ بطیب خاطر۔

اجازت نہیں دی وہ حدیث سے بیشر فع ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ حضور الجاہوں اجازت نہیں دی وہ حدیث سلم میں ہے۔ ایک فاری تھے جوشور بااجھاپکاتے تھے ایک بارانہوں نے شور بااجھاپکایا ان کا بی جاہا کہ حضور تھا تھا کہ کی کھا نمی انہوں نے آکرع ش کیا کہ آپ تشریف لیے جوشور بااجھاپکایا ان کا بی جاہا کہ حضور تھا تھا کہ کہ کی دعوت ہوتو میں چلوں (اور بیا افقیار ہے مہمان کو کہ کوئی شرط لگائے میز بان ہے ) وہ شخص جواب میں کہتے ہیں کہ عائشہ نہیں آپ نے فر مایا کہ آگر مایا کہ ہم ہمین ہوں جے کہ کوئی شرط لگائے میز بان ہے ) وہ شخص ہواب میں کہتے ہیں کہ عائشہ نہیں ہوں نے فر مایا کہ ہم ہمین ہوں جے کہ اور کہا کہ عائشہ نہیں ہے اپنے نے فر مایا کہ عائشہ نہیں ہوں نے کہا کہ عائشہ نہیں ہے اپنے کے نے فر مایا کہ عائشہ بھی انہوں نے کہا کہ عائشہ نہیں ہوں نے کہا کہ عائشہ نشریف کے اس وقت تک تجاب نازل نہیں ہوا تھا اور اگر دوآ دی کھا کہ نوب انہوں نے ویکھا کہ خورصور تھا تھا کہ آپ میان کھا اس کے وہ عائشہ کو اجہی طرح پیٹ ہو کہا کہ خورصور تھا تھا کہ آپ کھا تا کم گوارا فرماتے ہیں انہوں نے ویکھا کہ خورصور تھا تھا کہ آپ کھا تا کم گوارا فرماتے ہیں نہیں جا ہے تھے کہ اور کوئی نہ کھا نے حضور تھا تھا کہ توب سے جا جے تھے کہ اور کوئی نہ کھا نے حضور تھا تھا کہ توب سے ہو کہ کہا کہ اور افرماتے ہیں توب نے تھے کہ اور کوئی نہ کھا نے حضور تھا تھا کہ توب سے ہو کہ کہ کہا کہ کو اور افرماتے ہیں توب نہیں ہوں نے اجازت دیدی اور دو پہلے مجت کی وجہ سے جا جے تھے کہ اور کوئی نہ کھا نے حضور تھا تھا کہ توب سے جا جے تھے کہ اور کوئی نہ کھا کے حضور تھا تھا کہ توب سے بہتے کے کہ اور کوئی نہ کھا کے حضور تھا تھا کہ توب سے جا جے تھے کہ اور کوئی نہ کھا کے حضور تھا تھا کہ تک کوئی اور کوئی نہ کھا کہ تھا کہ

غرض اس قصہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور اللہ کے گھایم نے پوری آزادی بیدا کردی تھی۔ بیدعالت تھی کہ جہاں اجازت خوش ہے دینا ہواد بدی اور جومنع کرنا ہوا منع کردیا بس ثابت ہوا کہ اجازت دب کرنہ ہوئی تھی۔ سوایک جگہ تو اس قدرا حتیاط کہ اجازت لی اور اللہ تابعی تابعی ہوئے اور وہ تھے بھی نہیں جب وہ آئے تو ہوے خوش ہوئے تواس کی وجہ وہ تابے تو ہوے خوش ہوئے تواس کی وجہ وہ تابے تکلفی ہے بس ہرایک کے ساتھ جدا برتاؤ ہے فقط۔

واقعه : تواضع كاذكر تفااس يرفر مايا\_

ارشان: مير بناه وي بين الى واسطح ق تعالى نياده ضرورى كبركا نكل جانا باى كبر سارى خراييال پيدا الهوقي بين الى واسطح ق تعالى نيارشاد فرمايا ب وعب د السوح من المذين يسمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالو اسلاماً كهاس شي تواضع كي تعليم ب والمذين يبيتون لمربهم سجدا وقياما السين تمازى فضيلت ب والمذين يقولون ربنا اصوف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراماً ماسين ذالك قواما ماس خشيت والمذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقترواوكان بين ذالك قواما ماس شي القالى كالم الما الما الما العالى العراق حيد كا تعليم الما الما الما العالى العراق عيد كا تعليم الما الما الما العراق عيد كا تعليم الما الما العراق عيد كا تعليم الما الما العراق و الما يقتروا و الما يقروا و الما يقتروا و الما يقروا و كان بين ذالك قوا و الما يقروا و الما يقروا

غرض سب سے پہلے تواضع کی تعلیم ہے تمام باتوں سے پہلے تواضع کا ذکر کیا جس کا نقدم تمام چیزوں ہے معلوم ہواصو فیہ بچھتے ہیں اس تر تیب کی حکمت کووہ بیہ کہ علاج ازالہ سبب ے ہوتا ہے اورسب ذمائم کاسبب كبرہے۔ چنانچه كبرى كابياتر ہے كر قبول حق ہے آدمى ركتا ہے۔ یہ چونکہ تمام مفاسد کی جڑ ہے اور تو اضع کبر کی ضعہ ہے اس کے اختیار کرنے ہے کبر کا از الہ ہوتا ہے اس لیے حق تعالیٰ نے تعلیم میں تواضع کومقدم فرمایا۔ تگر اس طرف کسی کوتوجہ ہی نہیں اور یہ کبر ہمارےاندر بھی ہے کو چھیا ہواہے جیسے دیاسلائی میں مصالحہ موجو دہے صرف رگڑ کی دہرہے رگڑ پینجی اورآ گ نکلی \_فرعون وغیرہ میں رگز پہنچ گئی تھی تو واقع میں ہے بڑے خطرہ کا مقام اس لئے اس مارہ بی کو نکالنا جائے خدا جانے کیا آفت نازل ہوجائے اور قریب قریب بیمرض سب بی میں ہے۔ یہاں تک کے علماء بھی سب متواضع نہیں اور ہم میں جوتو اضع ہے وہ بھی ایک قشم کا کبری ہے۔ چنانچیہ ہم لوگ تواضع اس لئے کرتے ہیں کہ وہ محبوب عندالناس اور سبب جاہ ہے۔ تواضع حقیقت میں وہ ہے کہ دل میں سمجھے کہ میں سب سے ممتر ہوں ایک محقق لکھتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ میں کا فرفر تگ ہے بھی کمتر ہوں ۔ لینی باعتبارا حمّال مال کتے ہے بھی بدتر ہوں کیونکہ کمّا کا فرتو نہیں ہوسکتا ہے تو باعتبار قواعد علمیہ کے ہے اوربعض برفنا کاغلبہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون سے بھی اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں عقلاً اوراعتقاداً نہیں بلکہ حالاً ویکھئے۔اس حالت سے کتنی تربیت ہوتی ہوگی اس مخص کی اب یہاں ایک اشكال ہے وہ يہ كماد هرتو ميتكم ہے كه فرعون كو براسمجھوا وروہ تھا ہى برا۔اوراد هريه كداييخ كوسب سے برتشمجھوان دونوں اعتقادوں کا اجتماع کیسے ہوسکتا ہے اس کے حل کیلئے امام غزائی نے ایک مثال عجیب لکھی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا اجتماع ہوسکتا ہے۔

لکھتے ہیں کہ کوئی شاہرادہ جرم کر ہادر بادشاہ بھنگی کوہم دے اس کے بیدلگانے کا۔
تودہ بھنگی اس کے بیدلگا تا ہے گراپ کواس سے کمتر بچھتا ہے بینیں کہ اپنے کوشنرادہ سے افضل
سمجھتا۔ ای طرح ایک محف ہے کہ وہ خدا کے تھم کی وجہ سے فرعون کومبغوض اور برا سمجھتا ہے۔ گر
تواضعاً اپنے کو کمتر جانتا ہے بس دونوں حالتوں کا اجتماع ہوسکتا ہے اور یہ بھی نہ ہوتو یہ بہت آسانی
سے ہوسکتا ہے کہ کسی کا فرکو حالت موجودہ کے اعتبار ہے تو برا سمجھیں لیکن اپنے سے اچھا اس لئے
جانے کہ شاید مرنے کے وقت اس میں کوئی بات اچھی آئیں ہوجائے جوہم میں نہ ہوبے (یعن صوفیہ
طانے کہ شاید مرنے کے وقت اس میں کوئی بات اچھی آئیں ہوجائے جوہم میں نہ ہوبے (یعن صوفیہ
کرام) ان کی حقیقت سمجھتے ہیں گنز وہدا یہ میں یہ باتیں کبال ملیں گی ۔ لیکن وہ بھی ضروری ہیں
ضرورت نماز کی بھی ضرورت نماز ہوئی ہیں نہ تھتے کہ گنز وہدا یہ کی ضرورت نہیں گرصرف یہ باتیں یا دکرنا
خرورت نماز کی بھی ضرورت ہوا ہے کہ اظات کی درشی خود نہیں ہوسکتی بیار خود اپنا علاج نہیں کرسکتا
طبیب کی ضرورت ہے ای طرح طریق میں شخ کی ضرورت ہے۔ گراس سے انتقاع کی شرطاس
کے سامنے فناہو جانا ہے۔

اب لوگوں کی بیرحالت ہے کہ ایسا شیخ تلاش کرتے ہیں جن کے یہاں اپنی قدر بھی ہو جب اتنا کبر ہے تو کیااصلاح ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ تو خدائے تعالیٰ کے ساتھ بھی تکبر کرتے ہیں چنانچہ نمازے عارد عاسے عارا تاللہ۔

اد العالى: جتنى آيتين حق تعالى كقرب بردالت كرتى بين ان كاموضوع حق تعالى بهم نين بين چنانچه بهن آيت به وخن اقرب اليه كن حبل الوريد وائتم اقرب الينانيين فر مايا تويه بات غور كة قائل به بين ير بنانچه بهن آور به اليه كن حبل الوريد وائتم اقرب باادرا يك بمين قرب به مفدا تعالى كونم سے قائل به بين قرب به مفدا تعالى سے مادرا يك جانبين سے قرب به سوقرب كى كئ قسمين ہوئين بين تيرا قرب تو بلا كيف به يعنى جس كوجانبين سے تعلق به اورا يك قرب على بهاس معنى كوقريب اسے كہيں تو بلا كيف به يعنى جس كوجانبين سے تعلق به اورا يك قرب على بهاس معنى كوقريب اس بينا بر كي جونان وه باس مى موجود ہو بس اس بينا بر دوسر سے كونان الله تا قريب ہول مگرا يك كوتو دوسر سے كاعلم به دوسر سے كونان كاعلم نہيں ۔

تواس صورت میں ایک طرف ہے قرب کا تھم صحیح ہوگا اور دوسرے کی طرف سے سے خے نہ ہوگا اس صورت میں ایک طرف ہے تھے نہ ہوگا اس طرح حق تعالیٰ کی طرف ہے تو قرب کا تھم علی الاطلاق صحیح ہے اور ہماری طرف ہے نہیں تو

تحن اقرب کے بیمعنی ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں گوتم ہم سے قریب نہیں اور دومری جگدار شاد ہے کہ تہمیں چاہئے کہتم بھی ہم سے قریب ہو چنانچے فر مایا واسجد واقتر ب یعنی تہمیں جاہئے کہتم قریب ہوہم سے تعلق رکھو۔

**9 اقتدہ** : حضرت والا کے عزیز جو پیرانی صاحبہ کے حقیقی بھائی ہیں اور پڑھنے کو مدرسہ امداد العلوم میں بھی جاتے تھے مدرسہ سے چھٹی مل جانے کے بعد بلاخبر کئے کہیں چلے گئے تلاش بھی کرایا گیا مگر وہ بیں ملے اس پر حاضرین سے فرمایا۔

### لوگوں کے حال پر ایک عمدہ تقریر

**ارشاد**: ان لوگوں کے واسطے باوجو بکیہ قاعدہ معین کررکھا ہے کہ جہاں جا کیں اجازت کیکر جا کمیں مگر پھر بھی معلوم نہیں کہاں چلے محیتے یا بندی کی عادت ہی طبائع میں نہیں رہی اس کا بروا افسوس ہوتا ہے اور لڑکین ہی کا ایساوفت ہے کہ اس وفت میں جورنگ پختہ ہو جاتا ہے جوں جو ل بڑھتے جاتے ہیں پچھٹی بڑھتی جاتی ہے جب اس حالت میں نشوونما کے درجہ ہیں تو حدورجہ کے بداخلاق نظراً تے ہیں۔اب مجھ کوشکل یہ ہے کہ اگر کسی کے معاملہ سے تعلق ندر کھا جائے تواس میں بھی چین نہیں۔ بعض کی طرف ہے باصرار درخواست ہوتی ہے کہ خیال رکھو لیکن جب نفع نہیں و بکتا تو میں نے دق ہوکر ارادہ کرلیا ہے کہ روک ٹوک نہ کروں کیونکہ دوسرا شخص اصلاح کاارادہ ہی نہیں کرتا تو خواہ مخواہ روک ٹوک کرکے بداخلاق مشہور ہوتا ہوں اگرکسی کوطلب ہوگی توخود ہی خیال کر سکتے ہیں یہ کیاضرور ہے کہ جزئی طور پر میں ہی کہا کروں خاص کر جب کوئی متیجہ نہیں تو پھرضرورت **ی** کیا ہے ای لئے میں نے پچھ پر پچے چھاپے ہیں اور دو ہزار چھاپے ہیں۔ جن میں پنة بتلادیا گیا کہ ضرورت اصلاح کے وقت کن لوگوں ہے رجوع کیا کریں اب میں وہ پہ ہے خطوط میں رکھ کر بھیج دوں گا میں اکیلا کہاں تک سب کام کروں۔اورا گر تکلیف گوارا کر کے مسى كو يجه كهاجاتا بيقواس كوبرامعلوم موتاب \_اليي حالت مين مجهد كياضرورت ببداخلاق بنے کی کیا مجھے خوش اخلاق ہو تانبیں آتا۔ آج کل تو خوش اخلاق اسے کہتے ہیں جو کسی بات پر بھی کے درای بات پر میں تو کتا ہوں وہ لوگوں کے نز دیک ذرای بات ہوتی ہے۔ وھوعنداللہ عظیم جولوگ ان باتوں سے برامانتے ہیں بس ان کوقد رہیں جب پینیں تو کچھ بھی نہیں اور مجھ کو بردی مشکل ہے میفرق کرتا کہکون قدردان ہے کہاس کوکہا جائے اور کون نہیں کہاس کو نہ کہا جائے۔اس لئے بیزیادہ اسلم ہے کہ کسی کوبھی پچونہ کہا جائے گہنے سے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف بھی بے نتیجہ۔
اس لئے بیتجویز کیا ہے کہ خود کسی کونہ کہا جائے وہ پر چہشا کع کر دیا جائے اس پر چہ میں ایسے اوگوں
کے نام کلھے ہیں کہ دہ ہرسوال کا جواب دے کتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ اس کے اہل ہیں۔
اور جھے بھی عام خدمت ہے انکار نہیں اور عام خدمت یہی ہے کہ میں اکثر پچھ نہ پچھ کہتا ہی
رہتا ہوں تو ہر خف اس کواپے حال پر منطبق کرسکتا ہے۔ ہر خفس بچھ کرعمل کرسکتا ہے۔ پھر جھھ کو خاص
طور سے دوک ٹوک کرنے کی کیا ضرورت ہے اور چوقد ردان ہے اس کو انظباق کر لینا کیا مشکل
ہے ای کومولا نا فرماتے ہیں شعر

بشنو بداے دوستان ایں داستاں 🏠 نی الحقیقت نقدحال ماست آل نقنہ حال خویش راگر بے بریم ہم ز دنیا ہم زعقبی برخوریم وہ نقد حال یہی مضامین ہیں۔غرض ہدایت حاصل کرنے کیلئے وہ بھی بہت ہیں جومیں وقماً فو قبابیان کرنار ہتا ہوں۔اب یہ کہ ایسا ہی خیال رکھوں جیسے بچوں کار کھتے ہیں یہ میں کیسے کرسکتا ہوں اور پچھ کرتا ہوں تو نخاطبین میں ایک مرض اور ہے کہ اگر گرفت کی جائے تو سب ہے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تاویل کریں اور ظاہر کریں کہ تاویل کے صاف معنی ہے ہیں کہ ہماری کچھ خطا نہیں ۔ سواگر تمام عمر تا ویلات کو قبول کرلیا جایا کر ہے تو اس کے معنی سے ہیں کہ تمام عمر ہے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ۔ حالانکہ بہت می باتوں کا تکلیف دہ ہونا بالکل خلا ہر ہے۔ چنانچہ اس کا معیازیہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی کوئی دوسرا برتاؤ کرے۔ جوانہوں نے کسی سے کیا ہے۔ تب تکلیف معلوم ہواور جوبیة تاویل کرتے ہیں ۔ وہی تاویل کوئی ان کے ساتھ کرے تب معلوم ہو کہ کیاا ٹر ہوتا ہے اور گو کہتا ہوں مگرگراں ضرورگز رتا ہے۔ کیونکہ میرابھی تو جی جا ہتا ہے کہ اللہ اللہ کروں سارے دن یہی شغل رکھوں پھرخوف میر ہتا ہے کہ میں بھی بشر ہوں زیادتی بھی ہوجاتی ہے۔اس لئے بہت مشکل قصد ہے اس قصہ سے کلفت ہوتی ہے طبیعت پر طبیعت ضعیف ہے کہنے کے بعد ریہ خیال ہوجا تا ہے كه مين دوسر عوان مع بهي تو كهدسكم تفا ميعنوان خشك كيون اختيار كيا وادانيي باتون یر بالکل صبرتو آسان ہے گزید دشوار ہے کہ کہا جائے اور لیب ولہے متغیر نہ ہو۔ گومنشا میرے عصہ كاشفقت بى ہے اى لئے ان ير ہوتا ہے جن سے تعلق ہے باقى \_ جن لوگوں سے كوئى تعلق نہيں وہ خوش اخلاق سجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کو بچھ کہنا ہی نہیں پڑتا۔اور جن سے تعلقات ہیں و وبدا خلاق کہتے ہیں۔ادر میں اکثر جگہ بیدد مجھاہوں کہا ہے لوگوں کی تو رعایت کی جاتی ہے اور غیروں ہے روکھا پن کیاجا ہا ہے اور میرے یہاں بالعکس معاملہ ہے وہ مید کہ غیر وں سے تو قبل وقال کیا جائے اور اینے ذرا بھی ہے معلوم ہوں تو رہے معلوم ہوتا ہے۔ اور خیر یوں تو غیروں سے بھی کچھ رنج ہوتا ہے۔ ہی ۔ گھر رنج معلوم ہوتا ہے۔ اور خیر یوں تو غیروں سے بھی کچھ رنج ہوتا ہے۔ ہی ۔ گرطبیعت پر بیٹان ہوجاتی ہے فقلا۔ ہو ایک فار میں ملاز مین سرکاری کودی جاتی ہے اور ایک ماہ کے خرچ کے ایک خاص میم کی پنسل دفاتر میں ملاز مین سرکاری کودی جاتی ہے اور ایک ماہ کے خرچ کے لئے ایک پنسل ملتی ہے اور اس میں سے بچھ رنج جاتی ہے۔ ایک صاحب نے یو چھا کہ اس کے لئے ایک پنسل ملتی ہوتی ہوتی کو اینے کام میں لاتے ہیں اس کا ابنا کام میں لاتے ہیں اس

ار المسالا: جائز نہیں۔ بیتو سرکاری کام ہیں استعال کیلئے دیجاتی ہے ان کی ملک تھوڑا ہی کی جاتی ہے۔ اور اس دعوی کا ایک آسان امتحان سیب کہ جونے جائے جیش کر کے دیکھ اور اطلاع کرنے پر کہیں بیتھ منہ ہوگا کہ جونے ہوئی ہوئی ہے وہ تہاری ہے اور اس کا آیا ۔ بارے لئے تر ار دینا میسر سانظاماً ہے بینیں کہ ان کوایک مہینہ کا ایک نے ذید یا ہے ( بین مختر نو لیسی ملفوطات لکھ رہا تھا ایک صاحب نے اس بینل کا ذکر کیا کہ وہ غالباً اس کام کی اچھی ہوگی۔ اور ایک روبیہ قیمت ہاس کی تعریف میں کہ وہ تھی ہوگی۔ اور ایک روبیہ قیمت ہاس کی تعریف میں کہ وہ تھی کہ میں کہ کھولوں۔ تعریف میں کہ وہ تھی کہ میں ہوگی۔ اور ایک روزگا کہ جب آب حضرت مولانا جنانچہ وہ مکان سے لائے میں نے کہا کہ جب آب حضرت مولانا ہے مسئلہ بو چھ لیس ۔ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا اور حضرت والا نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ہے۔ سال کا قصہ یورا۔

اولا و ند ہوتی تھی وہ کھو تھے پہنچے مع اپنی ہوی کے وہاں ایک بزرگ کی درگاہ ہے۔ وہاں کے عوار والا و ند ہوتی تھی ہو گئے تھے ان کے اولا و ند ہوتی تھی وہ کھو تھے پہنچے مع اپنی ہوی کے وہاں ایک بزرگ کی درگاہ ہے۔ وہاں کے مجاور دوں نے ان کوقیر پر چڑ ہمایا ہوا تیل دیا۔ اور کہا کداس کے پینے ہے اولا دہوگی اس کی برکت ایس ہے وہ انہوں نے خود بھی پیا اور بیوی کو بھی پلایا اور پھر خود اپنی زبان ہے بھی مختلف جلسوں اس سے وہ انہوں نے خود بھی بیا اور بیوی کو بھی پلایا اور پھر خود اپنی زبان سے بھی مختلف جلسوں میں خوب اس کے فضائل بیان کئے وہ پھر حضرت کی خدمت میں آگر بیٹھے اور ان کے واقعات کی اطلاع حضرت کو ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت سے یو چھا کہ فلال ذکر کرنے میں گردن کس طرف کو جھا کا تا چا ہے حضرت نے فرمایا اس کو بی چھنے بیٹھے ہومزار پر کیا کیا افعال کر کے آگے ہو کیلے ان کو قرط کے کراوبس اس کوئن کروہ حضرت سے تیز گفتگو کرنے لگے۔

تکبر وبزائی ان کےلب ولہبہ ہے عیاں تھی عرض انہوں نے اپنی براُت کیلئے مختلفہ

یالیں تیں مگر ایک پیش نہ گئی۔ گوبہت تن پروری کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت نے فر ہایا کہ بھے ہے آپ بھی چین نہیں رکھتے۔ دوسرے روز چندرو پے حضرت کے ہاتھ پرلا کرر کھے جونہیں لئے گئے (ای خیال سے رکھے ہول گئے کہ رو ہید کیرراضی کرلوں گا۔ یہ بھی ان کی حمافت تھی کہ وہ حضرت کو آجکل کے پیروں کے موافق سمجھے جو ہے اہل اللہ ہیں وہ ایسے کہاں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھرانہوں نے اپنی برائت کے متعلق با تیں شروع کیں حضرت نے ان کو چلین ہیں دیا۔ اور فرمایا کہ میرے پاس سے جائے وہ نہ اٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نہیں اٹھتے تو میں اٹھتا ہوں۔ بھروہ اٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نہیں اٹھے تو میں اٹھتا ہوں۔ بھروہ اٹھے تو حضرت نے رو بے ان کے سامنے پھینک دیئے اور فرمایا کہ ان کو بھی لیتے جاؤ میں ان کا بھی تہ ارک سے جائے ہوں ان کے میں ان کا بھی تہ ارک کہ جو مزار پر تقریر یک کرنے آپ ہو ۔ اور ان اٹھال کے فضائل بیان کئے ہیں ان کا بھی تہ ارک کہ جو مزار پر تقریر یک کرنے آپ ہو جائے گی ۔ غرض حضرت نے ان کو مشنیمں لگایا اور بیعت سے کر وقو بہ کیا صرف زبانی کہنے سے ہو جائے گی ۔ غرض حضرت نے ان کو مشنیمں لگایا اور بیعت سے کر وقو بہ کیا صرف زبانی کئے جو جائے گی ۔ غرض حضرت نے ان کو مشنیمں لگایا اور بیعت سے خارج کر دیا اور بھرا سکے متعلق فر مایا۔

ار الشالان میں ای واسطے رویا کرتا ہوں اورائ واسطے کہا کرتا ہوں کہ کتا ہیں ختم کرنا کافی نہیں بلکہ کسی محقق کے پاس رہ کے لیس تو معلوم بلکہ کسی محقق کے پاس رہ کے لیس تو معلوم بلکہ کسی محقق کے پاس رہ کے لیس تو معلوم ہوجائے کہ جوابے کو برواعا قل جمجھتے ہیں ان کی غلطیاں ظاہر ہوجا کیں اور بدون همیت کی جمیں ہوتا مند محرفی کتا ہیں ختم کرنے سے بچھ ہو۔ نہ لی اے ایم اے ہونے سے بچھ ہو۔

مگرلوگوں کی بیات ہے کہ مجت سے بھا گئے ہیں پھراس کی ضرورت پر قصہ بیان کیا کہ حضرت سیداحمدصا حب کا ندھلہ تشریف لائے تھے وہاں ایک بزرگ عالم تھے سیدصا حب ان کے مکان پر بھی تشریف لائے سیداحمدصا حب دہاں بیٹھے تھے گھر میں سے ایک ماما آئی لڑکااس کی مکان پر بھی تشریف لائے سیداحمدصا حب نے مکان پر بھی تشاجس کے ہاتھ میں سونے یا چاندی کے کڑے بہنائے ہوئے تھے۔سیدصا حب فرمایا مولانا لڑکے کوزیور بہنا ناتو حرام ہے۔ ان عالم صاحب نے ماما سے فرمایا کہ اماں جان سے کہددینا کہ سیدصا حب فرمایا کہ اماں جان ہے۔

تھوڑی دیریمل پھر ماما آئی اور مولوی ساحب سے کہا کہ آپ کوامال بلاتی ہیں انہوں نے فر مایا چلوآ تا ہوں۔وہ پھرآئی اور وہی بیام لائی جب چند باراییا ہوا تو سیدصاحب نے کہا کہ ہوآئی اور وہی بیام لائی جب چند باراییا ہوا تو سیدصاحب نے کہا کہ ہوآئے بچھ کام ہوگا مولوی صاحب بولے کوئی ضروری کام نہیں لا کے کی شادی ہے چاول کوئے جا کیس سے کھی کام ہوگا مولوی صاحب بولے کوئی ضروری کام نہیں لا کے کی شادی ہے جا کیس سے موسل میں ڈوری بندھوانے کو بلاتی ہیں۔سیدصاحب نے فرمایا کہ مولا نایہ تو شرک ہے

مولوی صاحب نے ماما ہے کہا کہ امال ہے کہ آؤ کہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔

ایک شخص وہاں جیٹھے تھے انہوں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ سب باتوں میں آپ

یہی کہتے ہیں کہ سید صاحب فرماتے ہیں کچھ آپ نے بھی لکھا پڑھا ہے یا نہیں۔ اس پرمولوی
صاحب نے کہا کہ بچ تو ہہ ہے کہ گوہم نے لکھا پڑھا تو سب کچھ ہے گر ہماری مثال الی ہے جیسے
صند وق میں جواہرات صند وق حامل ہے گراس کو خرنہیں کہ جھے میں کیا ہے اورا کے لنگونہ باند ھے
جو ہری ہے کہ اس کے باس ہے تو بچھنے ہیں۔ وہ مولوی صاحب نجھای طرح ہمارے باس سب
بچھ ہے گرحقیقت اس کی سید صاحب بچھتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے جب سے
سید صاحب کی عجب میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کا نظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت
سید صاحب کی صحبت میں آئی ہے جب سے قرآن اور ہی طرح کی انظرآنے لگا ہے حضرت بنا صحبت کی خوبیں ہوتا۔

اولیاءاللہ سے لوگوں نے عجیب کام لیا ہے قابل دید بیان ہے

ارشان: اولیاءاللہ ہے بھی لوگوں نے جیب جیب کام لیہ اچاہ ہیں کوئی ان ہے مرادیں ما نگنا ہے کوئی بلائمل ان کوقر ب کا ذریعے قرار دیتا ہے کوئی خودان سے قرب ڈھونڈ تا ہے اوراولیاء جس کام کے تھے وہ کام ان ہے بیس لیا یعنی ان کا اتباع کرتے اور برکات حاصل کرتے گویا وہ عالم بزرخ بیس انہیں کا مول کے ہیں ان کو اور بچھ کام نہیں ندان کو مشاہدہ ہے جی تعالیٰ کا ندان کو مشغلہ ہے لئرات عالم ارواح کا بلکہ ان لوگوں کے نز دیک گویا ہیں یہی کام ہے۔ فرشتوں کی بھی پنشن ہوگئی ہے انہوں نے بھی ان کے لئے ان ہی کا مول کوچھوڑ دیا ہے۔ کیسے بر سے عقیدے ہیں لوگوں کے ہیں ہوگئی سے انہوں نے بھی ان کے لئے ان ہی کا مول کوچھوڑ دیا ہے۔ کیسے بر سے عقیدے ہیں لوگوں کے ایک صاحب نے بھی اس پر فرمایا۔

کون مشابہ ہوگیا ہے باطل کے قوسل کی حقیقت یہ ہے کہ ایک فخص مقبول ہے ت تعالیٰ کے نزدیک اورکوئی مخص یوں عرض کرے کہ فلال بندہ آپ کے نزدیک مقبول ہے اس کی برکت سے دیا قبول کر لیجئے یہ ہے قوسل اب تو لوگ خوداولیا ء کومقسور ہجھ کر ان کوخطاب کرتے ہیں۔ اور ہجھتے ہیں کہ بہی حاجت روااور متصرف ہیں اوران سے مانگنے میں بھی تخلف نہیں ہوتا۔ اورا گربھی ہو بھی جاتا ہے تو عوام الناس بجھتے ہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے تخلف ہو گیا ہوگا ور ندان سے مانگنا ضرور موثر ہے جسے حق تعالیٰ سے وعاکر کے حق تعالیٰ کے تصرف اوراستقلال میں شہبیں ہوتا اگر تخلف ہوتا ہے تو بچھتے ہیں کہ کسی بات میں ہماری طرف سے کی ہوگئی حق تعالیٰ کی طرف ہوتا اگر تخلف ہوتا ہے تو بچھتے ہیں کہ کسی بات میں ہماری طرف سے کی ہوگئی حق تعالیٰ کی طرف

ے پچھ کی نہیں ایسا ہی لوگ اولیاء اللہ کو سجھتے ہیں پھراس کا نام الزام ہے بیچے کیلئے توسل رکھا ہے۔ مگر حقیقت و یکھنا جا بہنے الفاظ پر نہ رہنا جا ہے۔ یوں کوئی کسی فتیج کا نام حسین رکھ لے تو اس ہے کیا ہوسکتا ہے۔ کوئی شراب کا نام شراب الصالحین رکھ لے تو کیا وہ حلال ہوجائے گی جتنے اہل باطل ہیں جیسے معتز لہ وغیرہ انہوں نے اپنے عقیدہ کا نام عدل وتو حیدہ حب اہل بیت وغیرہ رکھا ہے باطل ہیں جیسے معتز لہ وغیرہ انہوں نے اپنے تو گوں نے خوبصورت الفاظ چھانٹ لئے ہیں۔ پھراگر میں ہوتو مذہب کی ترویج کیسے ہواس لئے لوگوں نے خوبصورت الفاظ چھانٹ لئے ہیں۔ پھراگر کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کان مرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کان مرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کان مرتا ہے۔ ایسے معاملات میں تو اس کوئی کانے ہیں۔

اوربعض جگرتو بیحالت ہے کہ جونماز کشرت پر ھتا ہوں اس کو وہانی کہتے ہیں ایک فخص اسی بناء پر گرفتار ہوگئے سے لینی چونکہ نماز بکشرت پڑھتے ہے۔ اس وجہ ہے ان پر وہانی ہونے کا شبہ ہوگیا۔ پھرایک شخص نے ان کے تیمریہ کیلئے کہا کہ ہم نے تواس کوفلاں جگہ تاتے کے موقعہ پر دیکھا ہے۔ یہ وہانی ہیں۔ جب چھوٹے۔ ایک بات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاکروعا کر تے ہیں ان کاعقیدہ یہ وتا ہے اور یہ ٹول نے اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات درخواست کرنے ہے دعا ہمی ضرور کریں گے اور دعا بھی ان کی ضرور ہی تیول ہوگئ نہیں معلوم ان دونوں مقدموں کی کیا ولیل ہے ( دومقد سے لینی دعا کا ضرور کریا اور پھر سرور قبول ہونا ) معلوم ان دونوں مقدموں کی کیا ولیل ہے ( دومقد سے لینی دعا کا ضرور کریا اور پھر سرور قبول ہونا ) دعا اول تواس پر موقوف ہے کہاں کوغم ہو سوخو داس ہیں اختلاف ہے کہ مرد سے سنتے ہیں ہیں یا نہیں دعا وہ اول تواس کی مود عاہر سے سواس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کو تعاریہ سواس کی کوئی دلیل نہیں۔

 سید سے حق تعالی ہے عرض کیوں نہ کریں۔ اور گواہ اہونا جیسا سیجے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں مکن ہے گرامکان ہے وقوع تو خابت ہیں ہوتا مکن ہے کہ دعا ہوا ورمکن ہے کہ نہ ہو بھر ہم ایسا کیوں کریں اورا گرنوسل ہی کی صورت اختیار کرنا ہے تو یوں کہد دیا کریں کہ اے اللہ خوت اعظم کی برکت ہے مثلاً ایسا کرد ہجتے اس میں کوئی کھٹکا ہیں اوراس میں کھٹکا ہے تعجب ہے کہ باوجوداس توسل کی تجویز کے ہمیں لوگ بزرگوں کا مشکر کہتے ہیں۔ مشکر تو وہ ہیں جوان کی بزرگی کے قائل ہیں گرفائل ہونے۔
مگر فائل ہونے کے بعد بھی وہ جس کام کے ہیں وہی کام ان سے لیما چاہئے۔

احیاء تو تعلیم وین کے واسطے ہیں اور دعا کیلے بھی ان نے وہ کام لیں اور میت ان کاموں کے لئے نہیں بلکہ ہم کوخودان کی خدمت ثواب سے کرنا چاہئے کوئلدان کاہم براحسان کوثواب کا تھیں جمیں وین کاراستہ دکھایا ہے۔ ہماری آئیمیں کھولیں ہم کو پرصلہ کرنا چاہئے کہ ان کوثواب کا تخدیثیں کریں نہ یہ کہ ان سے اپنی خدمت لیں ہاں کوئی نسبت ہووہ قبر پر ہیں ہم متوجہ ہوا پی روح کوان سے متصل کر یے تو تقویت نسبت کی ہوتی ہے گوید مسئلہ بھی اختلائی ہے کہ صاحب نسبت کوائی طرح سے نسبت ہوتی ہے یائیوں مگر ہمار سے نزد یک ہوتی ہے میائیوں کر ہا تو تقویت نسبت ہوتی ہے یائیوں مگر ہمار سے نزد یک ہوتی ہے مائیوں کر ہار مبارک سے سب صاحب نسبت ہو جاتے خوب مجھلو کہ سب کو ضرورت ہے باتی اہل قبور سے بیٹے یاروز گار ما نگنا ہے تو نہایت ہی مہمل ترکت ہے کیاوہ بیٹے با نیٹے پھرتے ہیں بھر یہ بھی ہے کہ جولوگ مزارات تو نہایت ہی مہمل ترکت ہے کیاوہ بیٹے با نئے پھرتے ہیں بھر یہ بھی ہے کہ جولوگ مزارات ورائن اٹھال کے بیند اور نا پسند کا ایک اور ہمل فیصلہ بٹا تا ہوں اپنے وجدان کی طرف رجوئے کرائے انسان سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر ہماری اور آپ کی دونوں جماعتیں ان کے وقت میں اور کوئ مروزوں جماعتیں ان کے وقت میں اور کوئ مروزوں میں جامتیں ان کے وقت میں اور کوئ مروزوں۔ موجوزہ ویکن مقبول ہوتا ورکوئ مروزوں۔

مردیں روروں کے مقام ہے کہ اطاعت کرنے والے بزرگوں کے نزدیک مقبول ہوتے نہ کہ غیر مطبقین کا ہر ہے کہ اطاعت کرنے والے بزرگوں کے نزدیک مقبول ہوتے نہ کہ غیر مطبقین پھر بدلوگ ہم کو کہتے ہیں کہ میہ بزرگوں ہے بغض رکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگروہاں بغض ہی کی قدر ہے تو بغض ہی اچھا حقرت ان کی حیات کے واقعات اور سوائح عمریاں موجود ہیں دیکھے لیجئے انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہے تافر مانوں کے ساتھ جھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنالتا ڑا ہے ایک ایک لفظ پر

چنانچاوگ حفرت سلطان جی کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے ارادہ ہے مجد کے حوض کود کھے کرآپیں میں کہنے لگے کہ ہماری مجد کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔سلطان جی کے کان میں یہ بات بینی ان کو بلا کرکھا کہ تہارا حوض اس سے کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے کہار تو نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہتم تخمینی گفتگو کرتے ہو۔ شریعت کے خلاف ہے۔ جاؤا ہے حوش کو ناپ کرآ وُ خدا جانے کتنے دن میں ناپ کرلوئے جاتے وقت ڈرتے ہے کہ بین چھوٹا نہ نکل آگے مگر نایا تو ایک بالشت بڑا تھا سرخروہ و نے کوآ کے اور کہا۔

السلام علیم حضرت ہم ناپ آئے ایک بائشت بڑا ہے آپ نے فرمایا ایک بالشت کو بہت بڑا کہنا ٹھیک نہیں ۔معلوم ہوتا ہےتم میں احتیاط نہیں بس صاف انکار کردیا بیعت ہے اورواقعی وہ طبیب ہی کیا ہوا کہ مرض کود کھے کرنہ پہچانے کہ اس کا کیا مرض ہے اور کیا علاج ہونا عاہے نہ بیں ان حفزات کی احتیاطیں توالیے حفزات کے دربار میں ایسے خلاف تو حید کرنے والول کی کیا گت بنتی۔ پھران حایات کی تقریب سے بزرگوں کا نداق بتلانے کے لئے اور بھی بعض حکا پتیں بیان فرمائی چنانچے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے ان کے یہاں عجیب طرح ہے امتحان ہوتا تھا جس کا حاصل منشاء کاد کھنا ہے اوراللہ والے مناشی کود کیلھتے ہیں افعال کوئیں و کیلھتے گورنمنٹ کاغبن کرے ایک بیسہ کا تو کتنا تشد دکرتی ہے یہاں تک کہ قید کر دیتی ہے تو بات کیا ہے کہ وہ منشاء کودیمحتی ہےا یک پبیہ کونہیں دیمحتی اور وہ منشاء کیا ہے۔ بدنیتی جولوگ حقیقت سجھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور بھی راز ہے کہ اہل اللہ صغیرہ ہے اتناہی ڈرتے ہیں جیسے کبیرہ ہے کیونکہ حقیقت تو دونوں کی نافر مانی ہے حق تعالیٰ کی جس کا منشاء جراکت علی اللہ ہے ہاں تووہ بزرگ كياامتحان ليت تح آنے والے كاات يہال مماني كا كھانا تصحة تھ اور چونكه مبمان كو كھانا زیادہ ہی آتا ہے اس لئے جو کھانا بچ کر جاتا ہے اس کے بارہ میں ان کا حکم تھا کہ ہم کود کھاؤ پس وہ دیکھتے کہ سالن روٹی دونوں اگر تناسب ہے بچتے ہیں یانہیں اگر تناسب ہے بچتے تھے تو سمجھتے ہتھے کہ میتخص کام کریگااں میں انتظام ہے اور اگران میں تئاسب نہ ہوتا تو سمجھتے کہ اس تخص میں بے ڈ ھنگا بن ہے۔بس اس کوصاف جواب دید ہے تھے اور کہدد ہے کہ میں بیعت نہ کرونگا۔

ایک اور ہزرگ تھے ان ہے ان کے مرید اسم اعظم بتلانے کی درخواست کرتے تھے فرمایا کہتم سے اس کے ضبط کا تھل نہ ہوگا۔ کہافتم لے لیجئے فرمایا کہ بھی موقعہ ہوگا تو بتلانے میں مضا کقہ نہیں۔ شخ نے دوتین دن بھول بھلیاں میں ڈال کرایک برتن ڈھکا ہواان کودیا کہاس کو فلاں ہزرگ کے پاس لے جاؤ گررات میں کھولنانیں یہ لیکر چلے اب بیجئی شروع ہوئی ان

کے ول میں سوچا کہ ایمی کیا چیز ہے اس میں ۔ رائے ہر چگہ خراب کرتی ہے انہوں نے رائے سے
کام لیا۔ ایپ ول میں کہا کے ممانعت علی الاطلاق نہیں ہوگی ۔ کوئی علت ہوگی ممانعت کی اوروہ یہ ہوگی کہ بھی اس پر حرص عالب ہواور کھا جائے ۔ سومیں نہ کھاؤں گایہ تو اختیاری بات ہے بس جونی برتن کو کھولا اس میں ہے جو ہاکود بھاگا کیڑنے دوڑ ہے بھی گر ہاتھ کیا آتا۔ اب جیران ہیں ول میں تشویش ہوئی کہ اب کیا کہ ول اس میں ہوئی کہ اب کیا کہ ول سے مشورہ کر کے شیخ ہے معاف کر الیس کے پہنچ اور سار اواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی ورخواست کی تھی۔ اور اپنا اصر ارکرنا اور ان کا جواب ویٹا بھی بیان کیا فرمالی کے یہ جواب تھا تمہارا۔ اور پچھی بھی نہیں۔ انہوں نے سے اور اپنا اصر ارکرنا دوران کا جواب ویٹا بھی بیان کیا فرمالی ان لوگوں کے خاص اندازے ہوئے ہیں۔

مولوی محرمنیر صاحب نانوتوی مکایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حاجی صاحب سے بوچھا کہ میراجی جاہتا ہے بیعت ہونے کو گرمجھ کو بتلا ہیئے کہ نقشبند بیمیں بیعت ہوں یا چشتیہ میں رزیادہ نفع کی امید کس سلسلہ میں ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ایک بات میں ہم تمہاری رائے دریافت کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک
زمین ہے ایک شخص اس میں زراعت کرتا جا ہتا ہے اوراس زمین میں بہت سے جھاڑ ہی ہیں اب
ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ پہلے جھاڑ کاٹ کرتم ریزی کریں۔ دوسراطریقہ سے کہ پہلے ہی تم پاتی
کرووتمہاری رائے میں کون ساطریقہ درست ہے میں نے کہا کہ میر سے زودیک تو رائے سے سے یہ کہ پہلے تھا اورائے تھے ہیں ہے
کہ پہلے تم پاتی کر سے وجہ سے کہ اگر جھاڑ پہلے کا منے لگا اوراس میں اتفاق ہے موت آگی تو اصلی
مقصود سے بالکل ہی محروم رہ جائے گا۔ اورا گرتم پانی کرلی تو سیر کچھ تو بیدا ہوجائے گا۔

حضرت نے بین کرفر مایاتم نقشیند یوں میں جاؤان حضرات کا عجیب ذوق ہوتا ہے گر زوق کواہل ذوق ہی سجھتے ہیں جسے جوک ایک امر ذوقی ہے۔ گر جرئیل علیہ السلام حالانکہ ان کا اتنا بڑاعلم ہے مگروہ اتن بات ہیں جانے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے اور دہ سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ دہ ایک وجدانی چیز ہے استدلالی نہیں ہے اور جتنے ذوقی امور ہیں وہ ذوق ہی سے مجھ میں آسکتے ہیں۔

کوئی کتنا بی برداعالم ہو وہ ان امور سے اپیا بی اجنبی ہوگا جیسے عنین عورت کی لذت ہے اجنبی ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادراک کنہ نہ ہونے سے انکار کرنا غلطی ہے مگر بعض ا نکار بی کر بیلیتے ہیں۔لیکن ہم باوب یہ بی کہیں گے کہ برامانے کی بات نہیں تہہیں ذوق نہیں ہے تم انکار مت کر دجنہیں اللہ تعالیٰ نے ذوق ویا ہے وہ بچھتے ہیں اورا کٹر ان حضرات کے پاس رہنے ۔ نا دوق نصیب ہوجاتا ہے۔اور ذوق وہ چیز ہے کہ اصل علم اس ذوق ہی کا نام ہے۔

تحقیق اس کی یہ ہے کہ علم کی دوشمیں میں نظریات اور بد بہیات اور نتہی نظریات کابد بہیات کی طرف ہوتا ہے اور بد بہیات کا منتہی ذوق ہے لہذا سب علوم کا مدار ذوق ہی ہوا۔ ای کئے مناظرہ بھی بد بہیات ہی پہنتہ ہوتا ہے۔ بد بہی کے ہاں بد بہی ہونے میں خلاف ہوجائے وہ اور بات ہے کہ ایک کہتا ہے کہ یہ بد بہی ہوتا ہے کہ بد بہیات کو بکر ذوق کے کسی طریق ہے تا ہت کر ناممکن نہیں ہے اس لئے بد بہیات میں کوئی کسی کومنو نہیں کو بجر ذوق کے کسی طریق ہے تا ہت کر ناممکن نہیں ہے اس لئے بد بہیات میں کوئی کسی کومنو نہیں مکتا چنا نچے لوگوں نے ایسے بد بہیات سے انکار کیا ہے کہ خدا تعالی کے علم تک کا انکار کیا ہے مالا نکہ موٹی بات ہے کہ بدون علم کے قدرت کا ملق کسی چیز ہے نہیں ہوسکتا اور قدرت کا وجود آثار سے بالکل ظاہر ہے تو باوجو کہ ایسی ظاہر بات تھی۔ مگر ساری دینا کے عقلا و سر مار کر بیٹھ رہے ۔ مگر ساری دینا کے عقلا و سر مار کر بیٹھ رہے ۔ مگر ساری دینا کے عقلا و سر مار کر بیٹھ رہے ۔ مگر میں موان ہے منوانہ سکے اور جسے بد یہی کوغیر بد یہی جسمتے میں غلطی کی جاتی ہے اس طرح اس کا منتمن بھی ہوتا ہے۔

چنانچ بعض امورکوعادت میں ہونے کی وجہ ہے بعضادگ بدیمی بھے گئے مگراہل حق کے نزدیک اس کی بداہت ایک بداہت وہمی ہے جومشا بہ بدیمی کے ہوتی ہے ۔ غرض ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص کے ہوتی ہے ۔ غرض ایک شخص ایک شخص کے ہوتی ہے ۔ فرص کر میہ ہے کہ من شخص کے دراس سے بڑھ کر میہ ہے کہ من تنگ میں لوگ غلطی کرتے ہیں ۔

جنا نچدا کیے تفق کہتا ہے کہ ساری چیزیں الٹی نظر آئی ہیں ایسا بھی ایک فرقہ ہے جب حسیات میں اختلاف ہو قا جہ وامور حسیات سے نہیں ان میں کیوں نداختلاف ہوگا جب بیرحالت ہے تو یہاں اب و تنظیری کی ضرورت ہے جو کہ ظاہری ذوق کے ساتھ باطنی ذوق بھی رکھتا ہو یہی راز ہاس کا کہ مصر کی تقلید کی ضرورت ہے بعض موقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وقت اور مخوش ہے اور اس میں ایک حدیث ہے مگر اس کے متعلق دواماموں میں اختلاف ہے ایک ایک مجمل پرمحمول کرتا ہے اور دوسرا دوسرے برتو یہاں تو دوبی صورتی ممل کی ہوسکتی ہیں یاذوق یا تقلید اہل ذوق ۔ کرتا ہے اور دوسرا دوسرے برتو یہاں تو دوبی صورتی ممل کی ہوسکتی ہیں یاذوق یا تقلید اہل ذوق ۔ کرتا ہے اور دمسرا دوسرے برتو یہاں تو دوبی صورتی ممل کی ہوسکتی ہیں یاذوق یا تقلید اہل ذوق ۔ جنانچہ حتقہ بین میں ذوق تھا غرض برستی نہتی اس لئے جس محمل برجس نے محمول کرلیا اوہ اس میں معذور ہے اور ہم میں نہوہ ذوق تھی نہوہ تدین اس لئے بجرتھلید کے کوئی چارہ کارنیس ۔ اور مین میں معذور ہے اور ہم میں نہوہ ذوق تھی نہوہ تدین اس لئے بجرتھلید کے کوئی چارہ کارنیس ۔ اور مین

نے جس ذوق کامتقدین میں اثبات کیا ہے بیروہی ذوق ہے جس پراجنتہا و کا خیر مدار ہے اور سے بات بھی طالب علموں کے بڑے کام کی ہے گویہ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں میں الن حضرات کے سامنے اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں۔

وہ نظیریہ ہے کہ ارشاد فر مایار سول النظی نے لا یہ و لن احد کم فی المهاء الواکد کہ بیٹاب نہ کرنا چاہئے خام ہے ہوئے پانی میں اتنا تو منصوص ہے اب یہ کہ اگراس میں بیٹاب نہ کرے بلکہ بیٹاب کرے اس میں ڈالدے تو اس کا کیا تھم ہے سویبال دو فرقے ہیں ایک تو بالکل لفظ پرست ہیں ذوق سے کام نہیں لیتے گومعذوروہ بھی ہیں گرمصیب نہیں جیسے داؤد ظاہری وہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے تقل سے کام لینا اس میں مزاحت ہے احکام کی سودہ احکام حق تعالی میں بالکل فانی ہیں کہ پانی کے اندر بیٹاب مت کروباتی اگر بیٹاب کرے ڈالدو تو وہ اس کوجائز کہتے ہیں۔ کیونکہ بیٹاب کرنا اس پرصاد ق نہیں آتا۔ اور آپ نے بہی فرمایا ہے کہ اس میں بیٹاب کرومت رہیں فرمایا کہ کرئے ڈالو تھی مت پس اس کی ممافعت ہوگی۔ اور جو شخص اس میں بیٹاب کرومت رہیں فرمایا کہ کرئے ڈالو تھی مت پس اس کی ممافعت ہوگی۔ اور جو شخص اس میں بیٹاب کرومت رہیں فرمایا کہ کرکے ڈالو تھی مت پس اس کی ممافعت ہوگی۔ اور جو شخص اس میں دانہ میں۔ سے شعم

رباں تازہ کردن باقر ار تو ہی نگیتن علت از کار تو ہی انگیتن علت از کار تو ہی نگیتن علت از کار تو ربال سوایک فرقہ تو ہے دوسرافر قد تمام مجہدین کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ پیشاب کر ناجائز۔
نہ کر کے ڈالناجائز دونوں برابر ہیں اور علت اس کی تنظیف بتلاتے ہیں مگران جمہور کے پاس دلیل اس کی سوائے ذوق اور بچے بھی ہے۔ بس ذوق کہتا ہے کہ رسول النہ بھی نظافت قائم رکھنے کوفر ما رہے ہیں جس میں دونوں امر برابر ہیں غرض ذوق ہی ایک چیز ہے لوگ تو الفاظ کے خادم ہیں مگر

علم یہی چیز ہے۔ بھھے ایک عامی شخص نے حضرت حاجی صاحب کی حیات میں بوچھاتھا کہ حضرت پھے زیادہ لکھے پڑھے بھی نہیں۔ کیونکہ آپ نے صرف کافیہ تک پڑھاتھا اور تھوڑی کی مشکلوۃ شریف پھی تھی پھرکون می چیز ان میں ایسی ہے کہ جس کے لئے بڑے بڑے علماء وہاں جاتے ہیں ان کوکس چیز کی حاجت ہے میں نے کہا کہ ایک مثال ہے آپ کی بچھ میں آئے گا۔ وہ یہ کہ ایک شخص کوتو لڈو کا صرف نام یاد ہے مگر بھی کھایا نہیں اور ایک شخص کو نام تو معلوم نہیں مگروہ کھار ہا ہے تو ظاہر ہے کہ پہاؤخص تو دوسرے کامخاج ہے اور دوسر المختص کہا تاج نہیں کیونکہ صاحب الفاظ محتاج ہوتا ہے صاحب معانی کااورصاحب معانی مختاج نہیں ہوتا صاحب الفاظ کا۔ پس حضرت عاتی صاحب الفاظ کا۔ پس حضرت عاتی صاحب صاحب صاحب معانی ہیں۔ اور ہم صاحب الفاظ اس لئے ہم ان کے مختاج ہوئے۔ اور چونکہ وہ اہل حقائق ہے ہیں ان کو لا بشرط شے میں اور بشرط لاشنے میں ہماری ضرورت نہیں ای طرح ایک علم ہمارات اور ایک علم مجتمدین کا جو ہم کو نصیب ہی نہیں ہے۔

یہ بھی ایک مثال ہے بجھ میں آئے گا وہ یہ کہ ایک تو قوت ابصار ہے اورا یک مبھرات
ہیں۔ تو فرض میجئے کہ ایک شخص کا نبور ہے بھی نہیں نکا اور زیادہ چیزوں کونیس ویکھا مگر نگاہ اس کی
نہایت تیز ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی پوری حقیقت بجھ لیتا ہے گو مبھرات اس کے آم ہیں۔
اور ایک شخص وہ ہے جو تمام کلکتہ اور بمبئی پھرا ہوا ہے اور بہت می چیزیں دیکھیں مگر ہے
چوندھا اس کے مبھرات زیادہ ہیں مگر ابصار کم ہے تو ظاہر ہے کہ بیرصا حب مبھرات صاحب ابصار
ہے انھل نہیں ہوسکتا ہے بس علم حقیقی اور اک کا نام ہے مدر کات کا نام نہیں ۔ علم کی تفییر اور اک ہے
نہ کہ مدر کات اس مجتبدین میں اور اک زیادہ تھا وہ اس میں ہوسے ہوئے ہے اگر چہ کسی کے
مدر کات ان سے ہڑھ جا کمیں گوجو چیز ان کے پاس تھی وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے ہے
مدر کات ان سے ہڑھ جا کمیں گوجو چیز ان کے پاس تھی وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے

جھے تارک تقلید کہنے گئے کہ کہا اجتہادی قوت ہم میں نہیں میں نے کہا کہ ایک مسئلہ
میں امتخان کرتا ہوں نمو نے کے طور پر دوخض جنگل میں ہیں تمام صفات علم وعمل میں برابر ہیں
صرف فرق اتنا ہے کہ ایک کوتو عنسل کی حاجت ہے اور دوسرے کو وضو کی۔ اور پانی نہ ہونے کے
سبب تیم دونوں نے کیا اب یہ بتلا ہے کہ امامت کس کی اضل ہے اس نے کہا کہ وضو والے ک
امامت انسنل ہے کیونکہ وضووا لے کی طہارت تو ی ہے۔ عنسل والے کی طہارت سے اس لئے کہ
اس کا حدث کم ہے اور عنسل والے کا زیادہ ہے اور طہارت دونوں کو برابر حاصل ہوئی۔ میں نے کہا
بس کی ہے آپ کا اجتہاد۔ اب فقہاء جمہتدین کا اجتہاد و کھتے وہ کہتے ہیں کہ عنسل والے کی امامت
افعنل ہے۔

وجہ میہ کہ تیم نائب ہوتا ہے وضواور شسل کا۔اور شسل اُفضل ہے وضو ہے اور نائب اُفضل کا اُفضل ہوتا ہے لہٰ ذائنسل کے تیم کی طبارت کامل ہوئی وضو کے تیم ہے اس لئے اس کی امامت افضل ہوگی ہے ہے فقہا ، کا اجتہا داس کوؤراا ہے اجتہاد سے مقابلہ کر کے دیکھواس نے کہا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ ہم میں توت اجتہا دیے ہجھی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک امتحان بہت آسان ہے وہ یہ کہ بیں مسائل ایسے خص
کودیئے جا کمیں جس کی نظر قرآن وحدیث پر پوری ہو گر اس نے ان کا جواب کتب فقہ میں نہ دیکھا
ہواور وہ ان مسائل کو قرآن وحدیث سے مستنبط کر ہے۔ پھر فقہ میں انکا جواب نکال کر دیکھے
اور ذوق وانصاف سے بید کھے لے کہ کون سے جواب اقرب معلوم ہوتے ہیں حضرت بہت دفعہ
ایسا ہوا ہے کہ ایک مسئلہ ڈھو نڈا۔ اور نہیں ملا۔ ہم نے قیاس کیا کہ یوں ہونا چاہے پھر جب مل گیا
تواینا جواب بالکل نیج معلوم ہوتا تھا۔ ایک لطیفہ یاوآیا۔ سنیئے!

ایک غیرمقلد نے میرے پاس لکھاتھا کہ کیا آپ مجھے طریق اصلاح کی تعلیم وہلقین کر سکتے ہیں؟ اورمیری غیرمقلدی اس ہے مانع تو نہ ہوگی میں نے لکھا کہ مانع تو نہ ہوگی بشر طیکہ تم میں اور مجھ میں مناسبت ہوجائے ۔گر پہلے یہ بتلا ہے کہ اس طریقہ میں آپ میری بھی تقلید کریں کے پانہیں اس کا جواب ان ہے نہیں بن پڑا۔ حالانکہ بالکل طاہرتھا۔ جواب میں اور با تیں تکھیں گراس ہے تعرض نہیں کیا۔

**واقعہ**: ایک صاحب نے بوچھا کہ مولوی اسمعیل شہید کے کلام میں جوشفاعت وجاہت کورد کیا ہے اس وجاہت کا کیا مطلب ہے؟

ارشان دوجاہت کے درجات مختلف ہیں ایک وجاہت حقیق ہے یعنی دباؤ سوخدا تعالی کے یہاں یہ وجاہت کسی کی نہیں کیونکہ یہ انفعال ہے۔ جیسے بعض وقت وزراء کی سفارش پر بادشاہ کوخیال ہوجاتا ہے کہ اگر منظور نہ کروں گا تو شاید اس کوناخوشی ہواوراس سے انظام سلطنت میں خلل پڑجائے اورایک وجاہت مجازی ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کسی کی مقبولیت ہوجائے اور وہ اس کی سفارش قبول کرلیس جیسے بچہ بیاراہوتا ہے۔ باپ کا اور باب اس کی سفارش کو مان لے بہیں کہ بچہ د باؤے اس کے کہنا مان لیا۔

پس خدا کے یہاں کمی کی وجاہت حقیقیہ تونہیں مجازیہ ہے اب بیاعتراض جاتارہا کہ قرآن شریف سے تو وجاہت تابت ہوتی ہے چنانچہ اور مراف عند الله وجینها اور مولانا کے کلام سے اس کی فی تکلتی ہے مولانا کے کلام سے اس کی فی تکلتی ہے مومولانا کے کلام میں فی وجاہت حقیق کی ہے مجازی کی نہیں ہے فقط۔

**ہا قعہ** : بعض لوگ جو رکان وغیرہ کی ٹحوست کے قائل ہیں اس کا ذکر ہور ہاتھا اس پرفر مایا : **ار نسانہ** : مکان وغیرہ میں نحوست بچھ نہیں بعضے لکھے پڑتھے لوگ بھی اس خیال میں مگراہ ہوجاتے میں۔ چنانچا کی شخص کہنے لگے کہ توست قرآن سے ثابت ہے چنانچہ فی ایام نحساتِ آیا ہے میں نے کہا یہ آیت قوم عاد کے ہارہ میں ہے اوراس کی تفسیر دوسری آیت میں ہے کہ سبع لیالِ و ٹمنیة ایام .

یں اگرنحوست کے بیہ معنی ہیں تو آٹھوں ہی دن منحوں ہوجا کیں گے پھر ہاتی ہی کونسادن رہا۔اس سے صاف ظاہر ہوا کہ آیت کے پچے دوسر ہے ہی معنی ہیں اور وہ بیہ ہیں کہ وہ دن خاص ان کے حق میں منحوں منے کہ ان ایام میں ان پرعذاب نازل ہوا تھا تو بس نحوست ونوں میں نہ ہوئی۔ بلکہ نحوست ان کے افعال میں ہوئی۔ کیونکہ عذاب کا سبب افعال ہی ہیں تو ایسی نحوست کے ہم منکر نہیں اور جس نحوست کا لوگ دعو کی کرتے ہیں وہ ٹابت نہیں ہیں۔

واقعه: ایک صاحب حضرت والای خدمت میں آئے جو کچھ لکھے پڑھے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں حضرت مولا نافعنل الرحمٰن صاحب سنج مرا وآبادی کی خدمت میں ایک مرتبہ عاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ مجھے قرآن شریف یا دنہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہوجو یا د نہ ہوتو میں آپ ے دریا فت کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اس لئے میں ان کے کلام کی تاویل ضرور کرتا۔ آگر بھینا انہی کا کلام ہوتا مگر چونکہ ناقل صرف آپ میں جوزیا دہ فہم نہیں رکھتے خدا جانے انہوں نے کیا فرمایا ہواور آپ کیا ہمجھ گئے ہوں۔ اس لئے میں شرح کی حاجت نہیں ہے اور اگر اس سے قطع نظر کر کے میں شرح بھی کروں تو آپ کیا ہمجھے سے ہوں۔ اس لئے میں شرح کی حاجت نہیں ہے اور اگر اس سے قطع نظر کر کے میں شرح بھی کروں تو آپ کیا ہمجھیں گے اس کے بعد حضرت والا نے اس ناچیز (محمد یوسف بجنوری) سے فرمایا کہم آگر یو چھوتو ہتا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت بتا اور بیکے اور وں کو فع ہوگا۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔

ارشاد: بات یوں ہے کہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے اور ایک مقصود ہوتا ہے لین مقصود بالذات
کیونکہ طریقہ بھی مقصود بالعرض تو ہوتا ہے ۔ سواگر ایک مقصود کے کئی طریقے ہوں اور وہ مقصود کی
کوایک طریقہ ہے مقصود بالعرض تو ہوتا ہے ۔ سواگر ایک مقصود کے کئی طریقے ہوں اور وہ مقصود کی
ہوائی کوافقیار کرلیں گے۔ دوسرے کے عدم حصول پرتاسف نہ کریں گے سواصل مقصود رضائے
ہوائی کوافقیار کرلیں گے۔ دوسرے کے عدم حصول پرتاسف نہ کریں گے سواصل مقصود رضائے
می ہوائی کوافقیار کرلیں گے۔ دوسرے کے عدم حصول ہوتا نجو ایک طریقہ اس کا بیقر آن کا یاد کرتا ہے۔
اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس پر قدرت نہو۔ اور بھراس سے درنج ہوید دونوں طریقے ہیں قرب
کے بیں شیخ کامل کسی کی خاص استعداد دیکھ کر کہد دیتا ہے کہ بلا سے قرآن یاد نہ ہو یعنی بی خاص
طریقہ قرب کا اگر نہ ہونہ بھی اس کی جگہد دوسرا طریقہ بھی وہ یہ کہ تو رہنے میں بہتلا ہواس طرح ہے کہ طریقہ قرب کا اگر نہ ہونہ بھی اس کی جگہد دوسرا طریقہ بھی وہ یہ کہ تو رہنے میں بہتلا ہواس طرح ہے کہ

تو قصد ہےاورسٹی کرے اور ادھرنا کا می ہواس پرتؤرنج میں تھلے تواس ہے بھی قرب ہوجا تا ہے اور میفصیل تطوعات میں ہے باقی فرائض وموکدات میں تغیر وتبدل نہیں ہوتا۔

ار الله الله الله المرتاوي وجه كفرى مول اورايك وجدايمان كى تو كافرند كهنا جائي اس کاوہ مطلب ہیں جوظا ہرا مفہوم ہوتا ہے کیونکہ بقینی بات ہے کہ اگر ایک امر بھی موجب کفر ہو اورسوامرمو جنب ایمان تو اس کو کا فربی کهددی کے مثنانا کوئی شخص ایک آیت کامنکر ہواور تمام اسلام کے اصول مانتاہ وتو بھی کا فر ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ نتا نوے وجوہ سے مراد کلمہ کفرید کی تفسیریں ہیں۔ بیعنی کسی کلمہ کے معنی میں سواحتالات ہوں جن میں نتا نوے تفسیریں تو موجب کفر ہیں اور یک تفسیرموجب کفرنہیں تواس کو کافر نہ کہیں گے ۔اگریہ نہ لیاجائے تو دنیا بھر کے کافرمسلمان ہی ہو نگے کیونکہان میں اسلام کی بھی تو کچھ ہا تمی ضرور ہی یائی جاتی ہیں۔ چنانچے بعض کا فریخی مصنف عادل ہوتے ہیں۔بعض رحم دل ہوتے ہیں بس سارے کے سارے مسلمان ہوجا کیں گے۔ **واقعه** : ایک صاحب جوقفانه بهمدن علی سے سفر میں ہمراہ تھے (پیصاحب ذاکرین میں ہیں ) انہوں نے حضرت سے بوچھا کہ آ ہے کب تک تھانہ بھون واپس آ جا تیں گے اوروہ اس تشم کی با تمل پہلے بھی ہو چھتے تھے ان کومنع کردیا گیا تھا گر پھر پوچھا حضرت بہت ناراض ہوئے اور حاضرین سے ارشاد ذیل فرمایا (اوربعض باتوں میں حضرت ان کوبھی مخاطب فریاتے جاتے ہتھے اور حضرت نے ان سے فر مایا اٹھ جانے کو۔اس لئے وہ سددری ہے باہر کھڑے ہوئے معافی جاہ رہے ہیں۔ اوران کوحفرت سے فاصلہ اتنا تھا کہ وہ بات کوئن سکیں۔ اس وفت تو حضرت نے معاف نہیں کیا تیسرے پہر کی معانی جا ہی تو حضرت نے فر مایا کہ وہ تو اس وفت کی ہات تھی اب اس کا کیا خیال اور بنی ان کے پوچھنے کار بھا کہ ایک صاحب کا خط ان کے پاس آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ بچھ کوحضرت کے جانے کی اطلاع وینا کہ کب جائیں گے تگرانہوں نے بے طریقہ یو تھا طریقہ بیتھا کہ سب قصہ بیان کرے ہو چھتے کہ ان کو کیا لکھ دوں۔

ارشان: میرے واقعات اور معاملات اس تم ہے ہیں کہ مجھے خود اپنے چلتے وقت تک بھی یہ یقین طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ ہیں کب جاؤں گا ہیں جو خص ذہن میں تعین نہ کرسکنا ہوتو وہ خارج میں کسے کرے یہ سوال کرنا تو بچھے تکلیف دیتا ہے دوسرے اس سے ان کا پھی نفح نہیں پھر دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے مقرب ہیں۔ کہ ایے جزئی معاملات میں ہمراز ہیں جس سے ان میں تکبر بیدا ہوسکتا ہے علاوہ اس کے یہ سوال علامت اس کی ہے کہ یہ اصل کام سے عافل ہیں کام

کرنے والوں کا توالی باتوں ہے جی گھبرا تا ہے وہ ایساذ کرسنتا بھی پیندنہیں کرتا مجھے دنج ہوتا ہے دوستوں کی تعلیم میں اتن محنت کرتا ہوں اور پھر خدا تعالیٰ کی یا دان کے دل میں نہیں رچتی ہم او چھنے والے کون میرے سیکریٹری ہوئے میں کتنا ہی جا ہتا ہوں کہ کسی کو پچھے نہ کہوں۔ مگر جس شخص کی عادت ہو ہی ترکیف دینے کی تو کیا کروں۔

ایک دفعہ میں نے منع بھی کردیا تھا۔ اب کہاں تک غصہ ندآ کوگ بجھے بخت کہتے ہیں مگردہ یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگ میرے ساتھ کیابر تاؤ کرتے ہیں نداق ہی گرزگیا ہے لوگوں کا۔ مجھ ہے اس تسم کی بات بو چھنا ایسا ہے جیسے کوئی سنار کے پاس جائے کہ کھر یا بناد ہے۔ یہ بہودگ ہے یا نہیں جس کام کے واسطے میرے ساتھ ہووہ کام مجھ سے لو۔ مجھ سے بکواس کرا کے میرے سریس یا نہیں جس کام کے واسطے میرے ساتھ ہووہ کام مجھ سے لو۔ مجھ سے بکواس کرا کے میرے سریس در کردیا۔ یہ تو بچھ کو تکلیف دی اور دوسروں کا بیضر رکیا کہ ایسے موقعہ پر آئے جانے والے اپنی حاجت میرے سامنے چیش نہیں کر سکتے ۔ فاہر ہے کہ نادانسگی کی حالت میں اس کی جرائت کیے حاجت میں ۔

یہ داب میں ہے لکھا ہے کہ مہمانوں کے سامنے کسی پر غصد ندہ وگر میں کیا کروں وقت ہوا ہے ہم جھاتا کھروں ۔ لوجیحے تواب ہے سمجھانے کا میں ادھار کیسے رکھوں ۔ (بعنی دوسرے وقت کہاں سمجھاتا کھروں ۔ پوجیحے بیں مجھ سے کہ کوئی دن معین ہوا چلنے کا اس کی ضرورت ہی کیا ہے منتظرر ہو جب میں جاؤں گاتم بھی چیلے چلنا ۔ نضول بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آدمی اپنے مرتبہ پررہے یوں میں سب کا خادم ہول ۔۔۔

مگر جب کوئی اپنی زبان ہے اپنے کوچھوٹا اور مجھ کو بڑا کہے تو پھرچھوٹے کو بڑے ہے ۔
الی باتیں نہ یو چھنا چاہئے کہ کب جاؤ کے بھلا صاحب کلکٹر ہے تو پوچھ کردیکھیں گے کہ کب جاؤ گے ۔ خاکمی امرار بوچھتے ہیں کیا میں تہارا یار ہوں۔ بات بیہ کہ اصول سیح نہیں رہے ہونا متبع رسم ہو گئے آپ باوجود متنبہ کردیتے کے پھرکوئی نہ کوئی مجھ ہے ایسا ہی سوال کردیتے ہیں۔ حجاب نہیں جھینے نہیں ۔ اوراگراس پردھوکہ ہوا ہو کہ میں نے بعض دوستوں کے ساتھ ایس باتی باتیں کی ہیں ان کود کھے کردھوکہ میں پڑے ہیں تو یہ بات ہے کہ کی کے ساتھ ہو ۔ کسی کے ساتھ نے کہ کا جیسا تھ بے تکافی ہو۔ کسی کے ساتھ نہیں ۔

ایک دوسرے کی تقلید نہیں جا ہے کیونکہ ہرخص کے ساتھ معاملہ جدا ہے بعض دوستوں کے ساتھ تو وہ علاقہ ہے کہ عزیز وں سے ایک بات نہیں کہدسکتا مگر ان سے کہدسکتا ہوں۔ نلاقے

سب سے الگ الگ ہیں۔

جناب رسول الشعائية كوجوعلاقه ابو بكرٌ وعمرٌ ہے تھا و و كئى ہے ہيں تھا۔ تو حضرت علیّ بھی شكایت كرنے لگتے ہیں كه ایساعلاقہ مجھ ہے كيونكه نہيں۔حضرت علیؓ ہے بعض علاقے ایسے تھے كه اوروں ہے نہ تھے آپ نے ان كو بنی دیدی اوروں كونہ دی۔

ان کی عادت ہوگی ہے کہ ہر بات میں ٹا نگ اڑا دیے ہیں۔ یہ ہمی ان کو تیز نہیں کہ میرے منہ سے کیا نگل رہا ہے بعض آ دمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وقل در معقولات دیے ہیں نتیجہ یہ کہ ذکیل ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے ہیں آپ دوستوں ہے بتا کید کہتا ہوں کہ اصل کام ذکر اللہ ہو وہ کروا گر ذکر میں مشغول ہوتے تو ان کو تصولیات سے خود رہنے ہوتا کہ میں نے ابنا اصلی کام کیوں حرج کیا اب اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو ان کو تون کے اخلاق بگڑتے ہیں اورا گر بچھ کہتا ہوں تو ان کو توں کے اخلاق بگڑتے ہیں اورا گر بچھ کہتا ہوں تو اس سے میرے اخلاق بگڑتے ہیں مگر خیر میرے اخلاق بگڑیں مگران کے تو سنوار دوس سے تو بیاں تک بھی تاکید کرتا ہوں کہ بچھے کی کا سلام تک بھی مت پہنچاؤاس سے ہر خض مجھ سکتا ہے کہ پھر سوالوں کی کہاں مخاکش ہے بوچھتے ہیں کہتم کب جاؤ کے میرا معمول دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو با تیں ضروری ہوتی ہیں خود کہد بیا ہوں بچھے خود خیال رہتا ہے باتی دوسری جگہا اظلاع کرتا میرا خود معمول نہیں چنا نچہ ہیں نے اس وقت تک کمیں نہیں تکھا کو تکہا طلاع دیکہ اظلاع کرتا میرا خود معمول نہیں چنا نچہ ہیں نے اس وقت تک کمیں نہیں تکھا کی جاتے ہیں اور پیش آ گیا اور چلے کو تکلیف ہوئی اورا گراہیے تکھے کی پابندی نہی جاتے کو تکلیف ہوئی اورا گراہیے تکھے کی پابندی نہی جاتے کو تکلیف ہوئی اورا گراہیے تکھے کی پابندی نہی جاتے کو تکلیف ہوئی اورا گراہیے تکھے کی پابندی نہی جاتے کو تکلیف ہوئی اورا گراہیے تکھے کی پابندی نہی جاتے کو تو میں دوری ہیں آگیا ہوئی کی میں اس بنا پر چل کے تو اس کیا کہاں ہیں جو تو تکھی کی تام کوروا نہ ہوں گ

اورروانہ نہ ہوئے اور وہ مخف اشیشن پراس خیال ہے آیا کہ فلال وقت کی ریل میں آئی ہوگی الیمن کے اور میں نہ طاتو کیسی پریشانی ہوگی) ہال جس شخص کے تعلقات وسیج نہ ہوں تو خیروہ الیمی اطلاعیں و سے سکتا ہے میں اگر ان کے کہنے پر تعیین کردیتا۔ اور بید دوسر ۔ شخص کواطلاع دید ہے اب اگر دیر ہوجاتی تو ان کولوگ الو بناتے اور کہتے کہ میاں بید ملانے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جموفی خبریں دیے جس یا گران کو جا بیجھتے تو مجھ کو بدتہذیب بنلاتے کتھین کردیں اور پھر خلاف کریں۔ ادب کی بات بیتھی کہ جمھے ۔ ب اواقعہ بیان کرے پھر یو جمعتے بیا موران کے طریق باطن میں معنر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہ رہے پہال تعلیم ہے میں جوظہر ہے عصر تک بیٹھتا ہوں باطن میں معنر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہ رہے پہال تعلیم ہے میں جوظہر ہے عصر تک بیٹھتا ہوں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں تو کیا فضول بیٹھتا ہوں گرکیا کریں بچارہ کو ہولئے کا مرض ہے ہولئے کی علت ہے جیکے نہیں

بيخاجا تارفقطه

**ار نشاد**: حدیث میں ہے کہ جب سب شفاعت کرنے والے شفاعت کر پیکییں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارحم الرحمین باتی رہ گیا ہے بعنی شفاعت سے پھرتین لب بحرکر دوزخ ہے آزاد کردیں گے۔

اس میں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ یہ لوگ (جن کوآ زاد کیا ہے )مومن ہیں یا کا فر۔ اگرمومن ہیں تو جن انبیاء کی میدامت ہیں انہوں نے شفاعت کیوں نہیں کی اورا گر کا فر ہیں تو کا فر کی مغفرت لازم آتی ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں۔ گریا تو یہ ایس جگہ پر تھے (دنیا میں) کہ انبیا ، کی خبر نہیں کا نبیا ، کی خبر نہیں کا سے کہ یہ نہا ہے کہ یہ اس لئے کسی خاص نبی پراعتقاد ندر کھتے تھے اس لئے کسی خاص نبی سے تعلق نہ تھا یا یہ لوگ وہ ہیں کہ ان میں استے کم درجہ کا ایمان ہوگا کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کوکوئی معلوم نہ کر سکا اس لئے اورول نے شفاعت نہیں کی گمر ہو نگے ریاوگ مومن فقلا۔

ارشاد: قرآن شریف میں جابجا ملت ابراہی کے اختیار کرنے کوارشاد فرمایا ہے مثا ہوں ارشاد فرمایا ہے مثا ہوں ارشاد فرمایا ہے کدوہ جو تہمارے باپ بیں ان کا غرب اختیار کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کوسب مانے سے اور چونکہ عرب میں جمیت قومی خاص طور پڑھی اس لئے ابیکم بر هایا صرف ملۃ ابراہیم پراکتفا نہیں کیا گیا تا کہ ابیکم سے ان کو حرکت ہوکہ بیتو ہمارے خاندان کا دین ہے تواس ہے زیادہ دلچیں ہو۔ اور بی راز لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا کہ خلافت خاص ہے قریش کے ساتھ۔ تقریر یہ ہے کہ بید ین قریش ہی میں کا ہے تو خلیفہ قریش کواس کی حمایت دو وجہ ہے ہوگی۔ ایک اس لئے کہ دین حق ہو۔ اور دور راضحف جوقریش نہ ہو۔ لئے کہ دین حق ہو دور رسے اس لئے کہ ہمارے گھرانے کا دین ہے اور دور راضحف جوقریش نہ ہو۔ گو نہ بی حیت کرے گرقومی حمیت نہ کریگا۔ بڑاا چھاراز سمجھا ہے شاہ صاحب کی شاہ صاحب کی حمید نہ کریگا۔ بڑاا چھاراز سمجھا ہے شاہ صاحب نے شاہ صاحب کی مجمدانہ شان تھی۔

**واقعه**: بعدظهر حضرت کی مجلس میں ایک صاحب دوسرے صاحب کی طرف پشت کئے جیٹھے تھے۔ حضرت والانے ان کواٹھا کر دوسری جگہ بٹھا دیا اور فر مایا۔

ار شاق: جب جگہ میں وسعت ہوتو کسی کی طرف بیشت کر کے ند بیٹھنا چاہئے جگہ نہ ہوتو مجبوری ہے مسلمان کا احتر ام اتنا ہے کہ بجز ضرورت امامت کے اس کی طرف بیشت نہ کرتا چاہئے حتی کہ جواذ کا رنماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی بیشت کرنانہیں جاہئے گوخانہ کعبہ کی طرف بیشت ہوجائے۔حدیث شریف میں ہے کہا ہے کعبہ مومن تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نز دیک زیادہ محترم ہے فقط یہ

lase : مرض کے متعدی ہونے کا اور یہ کہ طاعون سے ڈر کرانیک رئیس کہیں بھاگ گئے تھے۔ اس کا ذکر تھا فقط۔

ار شاد: دنیا کی راحت کیلئے بھی قوت طلب کی ضرورت ہے اورا پیے امراض کے متعلق تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جس قدر قلب میں ضعف ہوگا اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا اور جتنی قوت ہوگی اتنا ہی اثر کم ہوتا ہے چنا نچہ اطباء بھی کہتے ہیں کہ اصل فاعل صحت و حفظ صحت کی طبیعت ہے۔

اگر فاعل میں بوداین ہوا تو وہ مغلوب ہوجائیگا۔ اور بیہ مشاہدہ ہے کہ قوت قلب بجز توکل سے اور کسی چیز میں نہیں ای واسطے طاعون میں کفار کی بجیب کیفیت ہوتی ہے کہ تو کل ہے اور سلمانوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی گوا حتیا طبیحہ بھی نہ کرے وجہ سے کہ ان میں تو کل ہے میں اور مسلمانوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی گوا حتیا طبیحہ بھی نہ کرے وجہ سے کہ ان میں تو کل ہے میضلع اعظم گڑھ میں ایک بار طاعون کے ذمانہ میں ایک مجمع نے التزام کر لیا تھا طاعون والوں کی جہنے ویکھی نہیں ہوا۔

توکل سے دنیا ہیں بھی راحت ہوتی ہے دل چین سے رہتا ہے اور غیر متوکل کے حاس پر بیٹان ہوجاتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ توکل ان اغراض کے لئے ہے یعنی قوت دراحت کے لئے نہ یہ کرتوکل کے بھر دسہ تکھیا کھا لواور منتظر رہوکہ بھے نہ ہوگر لوگوں نے اس کا بری جگداستعال کیا ہے جن تعالیٰ نے اس تھمت کوخود ہی فر مایا ہے جہاں سئلہ قدر کی خبر دی ہے چنا نچدار شاوفر مایا ہے۔ مااصاب میں مصیبہ فی الارض و لافی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبوا ھا ان ذالک علی الله یسیر لکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفر حوابما اٹکم۔

ترجہ نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہتمباری جانوں میں گریہ سب
کاب میں لکھا ہے۔ پہلے اس سے کہ بیدا کریں ہم اس کو تحقیق بداللہ کے بڑو یک آسان ہے تاکہ
تم غم نہ کھا وُاس چیز پر کہ جاتی رہی تم سے اور ندا تر او اس چیز پر کہ آئی تمہارے پاس۔ موخداوند کر مم
نے اس کی عایت فرمادی کہ بیمسئلہ کیوں ظاہر کیا کیونکہ لمسکوسلا تساسوا میں لام کے کا ہے
اور بقرینہ مقام عامل اس کا مقدر ہے یعنی اخیر میں ھذا پس اس کے عایت ہونے میں شبہ ہی نہیں

مطلب یہ کہ اس مسلد کی اس لئے خبر دی تا کہ جو چیز نکل جائے ہاتھ ہے اس پر تاسف

نہ کرو اورا تر او نہیں۔ کسی چیز کے حاصل ہونے پرعاصل اس غایت کا وہی قوت وراحت ہوا۔ سوکھال نیہ غایت اور کھال نیہ غایت جولوگوں نے مجھے رکھی ہے۔ یعنی قطل بھریہ غایت تر اش کرخوو ہی مسئلہ تقدیر پراعتر اض کردیا۔

جنانچ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ تقذیر نے بیار بنادیا اس کی مثال ہجھتے کہ جوم ہم جلے ہوئے کیلئے ہے وہ اس لئے ہے کہ اگر جل جاؤ تو اس کا استعمال کرونہ اس لئے کہ اس کے بھرور۔ بدن کوجلالیا کرو۔ اس ہی طرح مسئلہ قدراس لئے ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا استعمال کرد۔ نہ اس لئے کہ اس کے بھروسہ مصیبت میں بھنسا کرو۔ فقط۔

ار مقط النظامی بینتہ لوگوں کی باتوں کوخام کیاجائے۔ بعض امورصوفیہ کےخلاف ظاہر معلوم ہوتے ہیں گر جب حقیقت پراطلاع ہوتی ہے تو بیتہ جاتا ہے حضرت حاجی صاحب سے ساہے کہ وہلی ہیں ایک درولیش سید حسن رسول نما ہوئے ہیں بیداری ہی ہیں ذیارت کراویتے تقے حضور ہوئے کی اور دو ہیں ایک درولیش سید حسن رسول نما ہوئے ہیں بیداری ہی ہیں ذیارت کراویتے تقے حضور ہوئے گر میں ہرار دو پید لیتے تقے مجھ کو مید قصد من کروسوسہ ہوا کہ ریتو دنیا کمانے والوں کی می بات ہوئی گر میں ہرار دو پید لیتے تھے مجھ کو مید قصد من کروسوسہ ہوا کہ ریتو دنیا کمانے والوں کی می بات ہوئی گر میں ہرار دو پید لیتے تھے مجھ کو مید قصد من کروسوسہ ہوا کہ ریتو دنیا کمانے والوں کی می بات ہوئی گر میں ہوتا کہ بیتے تھے خام ''

حضرت حاجی صاحبؒ نے اس کی شرح فرمائی۔ فرمایا کہ بیزیارت کرادینا ایک قسم
کا تصرف تھا جس سے کشف ہوجا تا تھا اور تصرف کے لئے ایک تو فاعل ہونا جا ہے اور دوسرے
قابل ہوتا جا ہے صرف فاعل پر اثر مرتب نہیں ہوتا۔ تاوقتیکہ قابل نہ ہو۔ ان کا تصرف تو تو ی تھا
اور چونکہ یہ ایک قسم کا انکشاف ہے۔ اس کے واسطے دوسرے میں کشف کی قابلیت شرط تھی اور یہ
قابلیت مجاہدہ سے ہوتی ہے اور مجاہدہ ایک تدریجی ہے اور ایک فوری ہے۔

ادر تدریجی مجاہرہ کا تو دفت نہ ہوتا تھا۔اس لئے وہ فوری مجاہرہ کرادیے تھے۔ پس دو ہزار رہے ہے۔ پس در ہزار رہے ہے کہ ہوا تا تھا۔اور فاعل قوی تھا ہی بس اڑ ہزار رہ بید دینا چونکہ نفس پر شاق ہوتا تھا اس سے ایک مجاہدہ ہوجاتا تھا۔اور فاعل قوی تھا ہی بس اڑ مرتب ہوجاتا تھا یعنی زیارت ہوجاتی تھی اور درخواست کنندہ سے بیر قم لیکرا پنے پاس رکھتے بھی نہ ہول گے بیغرض تھی ان کے اس لینے سے کمانے والے نہ تھے فرمایا۔

ائ کی تائیدایک قصدے ہوتی ہے وہ بھی حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ ایک باران کی بوق ہے کہا کہ دو ہزار رو پیدلاؤ۔ بوی بوگ نے ان سے بھی کہا کہ دو ہزار رو پیدلاؤ۔ بوی

پولیں کہ دو ہزار رو پیدیرے پاس کہاں انہوں نے کہا کہ پھرزیارت کیسی جب دہ بہت پیچھے پڑیں۔
تو کہنے گئے کہ اچھار و پیڈیس دی ہوتو یوں کروکہ خوب بناؤ سنگار کرولال کپڑے پہنومہندی لگاؤ،
مسی ملو، جھومر ووغیرہ لگاؤ بیٹھیں بوڑھی شرمائیں بہت مگر جب بغیراس کے کوئی صورت نہ دیکھی
تو سب پچھ کیاوہ ای وقت گئے اور ان کے بھائی کو بلالائے۔اور کہا کہ دیکھوتمباری بہن کو کیا خبط
سوجھا ہے اس بڑھا ہے میں ذہن بنی ہیں۔

ان کو بے حد خجالت اور صدمہ ہوا۔ اور رو تا شروع کر دیا جی کدروتے رو نے بیکی بندھ گئی اور بے ہوش ہوگئی جس اس وقت ہے متوجہ ہوئے اور الن کوزیارت ہوگئی جب ہوش ٹھکانے ہوئے تو کہا کہ رو بیتے تہا کہ رو بیتے تہا کہ اس نہ تھا کہ اس کے ذریعہ سے مجاہدہ ہوجا تا تمہارے جاہدے ک بی صورت تھی تم معاف کرو۔ بیوی نے کہا کہ ایس تکیف تو ہرروز ہوجایا کرے اس سے حضرت عاجی صاحب کاعلم معلوم ہوا حضرت مجتبد تھا س فن کے فقط۔

واقعه: ایک پارس آئی اس پرجونکٹ لگے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک پرمہرڈ انحانہ کی اللہ ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک پرمہرڈ انحانہ کا گئی ہوئی باتی سب صاف تھے۔ اور اس قابل تھے کہ پھر استعال کرسکیں چونکہ دوبارہ ان کا استعال شرعا جا تزنہیں اس لئے حضرت نے ان کو بھاڈ کر پھینک دیا اور فرمایا۔

ادشاد: اس احمال پر کہ کوئی استعال نہ کرے میں نے پھاڑ ڈانے اور فر مایا بجز شریعت کے کوئی قوت ایسی نہیں جوا لیے کھٹول کے پھاڑ دیے پر مجبور کر سکے۔ کیونکہ اگر پھر استعال کریں تو کون و کینے والا ہے جو گرفت کرے بجز خوف خدا کوئی قوت نہیں ایسے موقعہ میں منگرات سے نیخے کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ خیرات کیول نہ کردے۔

#### شهد كاسبب شفاجونامنصوص ہے

**ارشاد**: شهد کاسب شفاہ و نامنصوص ہے خدائے تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے۔ فیسے و شف اء

للنامس كداس ميں برى شفاء ہے لوگوں كيلئے اور تو صرف تجرے بيں طبيبول كے فقط۔

#### اب تعصب بہت ہے

ارشانی: اب بہت آمصب بڑھ گیا ۔ ہے پہلے یہ کیفیت نہ تھی۔ ایک ہندہ ہیں تھا نہ بھون کے وہ ایک ڈاکخا نہ میں نوکر سے باوجو بکہ آریہ ہیں گر پرانے اضلاق کا اٹر ان میں اربہ تک ہے۔ چنانچہ ہم وطن ہونے کی وجہ ہے بچھ ہے ملئے آتے ہیں علی الاعلان کہتے ہیں کہ یہ کشید گیاں اب بڑھ گئی ہیں ہم تو میاں جی کے یہاں گائے کا گوشت پکایا کرتے ہتھے۔فقط۔

#### خارجی کے پیچھے نماز

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ خار تی کے پیچھے نماز جائز یانہیں۔ اس پر فر مایا۔
ار شاہ: سخت مکروہ ہے جیسے رافضی کے پیچھے۔ امام ابوصنیفہ کے بزو یک گورافضی ہیں مسلمان مگر سخت بدعتی فاسق البت ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں وہ بیشک کا فر ہیں اور جو محض تبرائی ہیں ان میں اختلاف ہے اصل مذہب امام کا یہی ہے کہ کا فرنہیں ہیں۔ مگران ہے پر ہیزی ہی کرتا اچھا ہے وام الناس کو بچانا ہی چاہئے۔

واقعه : سنى نے بوج عاصفور میلان کى شان میں جو ہے كافة للناس كيا آپ كى بعثت جنوں كے لئے بھى ہے اس برحضرت والانے ارشاد فرمایا۔

ار شاد: ہاں ( بھر ان صاحب نے بو چھاتعلیم کیے ہوئی ہوگی اس پر فر مایا ) آپ نے جنوں کو تعلیم فر مائی ہے جبوں کو تعلیم فر مائی ہے جب حضور اللہ کے عدمت میں بیجن آئے تھے آپ کے وعظوں میں بھی آگئے گوندد کیمتے ہوں اور آپ کی خدمت میں آتے ہوں ۔ فقظ۔

#### جنیہ ہےنکاح

**ار نصاد**: مسئلہ ہے کہ انسان کاجنیہ ہے نکاح جائز نہیں جیسے بھینس سے جائز نہیں کیونکہ وہ دوسری نوع ہے فقط۔

#### حضرت حأجي صاحب كابيعت مين شرائط ندلكانا

**۱۹ قعه** : حضرت حاجی صاحب کی برکت کاذ کرتھااور بیا کہ حافظ محمد ضامن صاحب تو بیعت میں بڑے شرا اُکا لگاتے تھےاور حاجی صاحب کے بھی نہیں۔ ار شاہ: اگرایی برکت کاشخ ہوجس کی بیعت ہی ہے اصلاح کا اہتمام ہوجائے وہ اگر کوئی شرط نہ لگائے تو اس کوزیبا ہے اور اس بات میں حضرت کی نیت بڑی اچھی تھی میں نے ایسامتواضع شخ نہیں دیکھافر مایا کرتے تھے:

بیعت ایک مصافحہ ہے جانبین ہے میری نیت ہے کہ قیامت کے روزہم دونوں میں ہے۔ جس برحم ہوجائے گا وہ دوسرے گوا ہے ساتھ لے جائے گا کیونکہ موافق'' سبقت رحمی علی عضبی' مرحوم ہی مغضوب کو بیجائے گا۔ حضرت کی دہ نیت تھی مریدے جومرید کی ہونا چاہئے ہیر ہے۔ برخض کے ساتھ یہ گمان تھا کہ شایدای ہے کام چل جائے یہ حالت تھی تواضع کی دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں نہ کرامت ہوئی تھی ادر ہڑی کرامت تو یہ ہے کہ ان سے گمرا ہوں کو ہدایت ہوتی تھی ادر ہڑی کرامت ہوئے ہے کہ ان ہے کہ کیا تھا کیا ہوگیا۔ شعر

گرتو سنگ خارہ مرمرشوی ہے چوں بصاحب دل ری گوہرشوی اس کےاکسیر ہونے میں کیاشک ہے جوتا نے سے سونا بنائے بزرگی کی دلیل اس سے بڑھاور کیا ہوگی۔فقظ۔

ار شاد: اگرکسی کاتعلق (نوکری وغیرہ کا) ناجائز بھی ہوتب بھی اس کو قائم رکھے گرفکر میں رہے، اس سے نکلنے کی اور نوکری جھوڑ دینے میں بعض او قات پریشانی سے دور تک نوبت بینج جاتی ہے برے خیالات قلب میں پیدا ہونے لگتے میں کہ ان کے بفر تک نوبت ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ میال کی شرکا یت۔

امام مالک کی خدمت میں ایک بزرگ نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آ ہے عمدہ کیڑے پہنتے ہیں بزرگوں کی کیاشان ہوتی ہے حدیثیں موجودتھیں اگر جاہتے تو ٹابت کردیتے مگریہ فرمایالغم نفعل ونستغفر بعنی ہم کرتے ہیں اورا ہے کو گنہ گار بجھ کر استغفار کرتے ہیں کوئی تاویل نہیں کی خطا وارتشبرا کرکہا کہ ہم مبتلا ہیں کیا ججیب وغیرب جواب ہے فقط۔

واقعه: ایک صاحب ایک تھان سکی کاہدیہ میں لائے اور ایک تھان حضرت والا اس سے ایک روز بل خرید بھی ہے۔ ایک موروں میں نصفا نصف کر دیا جاتا چونکہ دو مرا تھان آگیا تو اب ایک ایک ایک ایک ایک تھان آگیا تو اب میں تقسیم ہوسکتا تھا حضرت نے بہاں تک احتیاط کی کہ تھان والے میم بھی تھے ان کو دونوں تھان دکھائے اور کہا کہ ان دونوں تھانوں میں کوئی کم قیمت تو نہیں۔ اگر برابر ہوں قیمت میں تو خیر دونوں جگہ برابری ہوجائے گی ورنہ جس طرف کی ہوگی پوری کردی

جائے گی۔مثلاً ایک جگہ سات رو پید کا تھان گیا اور دوسری جگہ جھے رو پید کا تو تھان کے ساتھ رو پید بھی دیدیں ئے مگروہ تھان مساوی القیمة <u>نکلے بھر بھی حضرت نے دوسرے شخص مبصر کوا ح</u>تیا طا دکھالیا کہ کہیں کی نے رہ جائے اس کے بعد حضرت والانے ملفوظ فریل فریایا:

#### حضرت والإكاعدل بين الزوجين

ار شاد: گواس عدل کے قصہ میں مجھے کلفت ہوتی ہے گراس لئے مسرور بھی ہوں کہ اس نے مسرور بھی ہوں کہ اس نے معلی سبق بتایا کہ یوں عدل کیا کرتے ہیں۔ حتی کہ ایک کی نوبت میں اگر دوسری کا خیال آجاتا ہے تو میں اس کوبھی رفع کر دیتا ہوں۔ اور دل میں کہتا ہوں کہ آج خیال بھی انہی کا حق ہے۔ اب لوگ آسان سیجھتے ہیں کہ دوسرا تکاح کر لیا۔ واقعی اس میں بڑے قصہ ہیں سخت اندیشہ ہے کہ قیامت میں یاز پرس نہ ہو۔ آخر بشر ہوں میلان بھی کسی کی طرف ہو ہی جاتا ہے بھی کسی کی طرف اس میں ممکن ہے کہ طبیعت کی بھی آمیزش ہو جاتی ہوا دراس کوغور سے بھی بھی سکتا ہوں گر تسابل ہو جاتا ہو۔

ای واسطے میں از دائ ہے کہتا رہتاہوں کہ اپناحق معاف کردو چنانچہ دونوں نے معاف کرد چنانچہ دونوں کو مسئلہ پوراہٹا معاف کرد ہے ہیں اور میں نے سیجی کہد دیا ہے کہ جب جاہور جوع کر لینا دونوں کو مسئلہ پوراہٹا دیا ہے ۔ تو اب اس قاعدہ سے جھے برعدل واجب نہیں رہا۔ مگر پھر کر تاہوں حتی کہ ایک گھر میں وضو کرتاہوں تو یا دراس عدل کے باب میں خود دونوں تو یاد کر کے کسی وقت دوسر ہے گھر ہیں بھی وضو کرتا ہوں اور اس عدل کے باب میں خود دونوں زوجہ میں طرح طرح کی کلفتیں پیش آتی ہیں ۔ پھرشو ہرکووہ انتظام کرنا پڑتا ہے جوصا حب سلطنت کو کرنا چاہئے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ سلطان میں طبعی تقاضانہیں کہ رعایا کی اس درجہ رعایت کی جائے کوئکہ ان میں مجبوبیت کی شان نہیں اور زوجین میں عدل کیا جائے تو یہ بھی مدنظر ہوتا ہے اس وجہ سے بوتا ہے کہ کسی کا دل ندد کھے نیز رعایا کو ناز کا دعو کی نہوتا ۔ یہاں ناز کا دعو کی ہوتا ہے اس وجہ سے بوتا ہے کہ کسی ملطنت سے زیادہ دشواری ہے جواس کے اصول وفروع پور ہے طریقے ہے بھی سلطنت معلوم ہوگا کہ میشخص بڑاد ماغ رکھتا ہے چونکہ جھے فکرواہتمام تھااس لئے دقیق دقیق با تمل سمجھ میں معلوم ہوگا کہ میشخص بڑاد ماغ رکھتا ہے چونکہ جھے فکرواہتمام تھااس لئے دقیق دقیق با تمل سمجھ میں اگھرا کی کے تو میں دوستوں کوئع کرتا ہوں کہ دوسرا نکاح مت کرنا۔

بعضی عورتوں نے کہا کہتم نے دوسرے نکاح کا دروازہ کھول دیا ہیں نے کہا کہ اب تو رو کتابوں پہلے رو کتانہ تھا تو دروازہ بند کیا یا کھولا اول ایک چھوٹی چھوٹی با توں کا خیال ہوا کرتا تھا کہ جب دن میں کسی گھر جاتا تھا تو گھڑی پاس ہوتی اوراس میں دیکھے لیتا تھا کہ کتنا وقت صرف ہوا۔ دوسرے گھر بھی ایسائ کرتا تھا بھرتوسپ معاف کرالیا۔

## ایک شخص نے داڑھی کوخفاش کے برکہا

واقعه: ایک صاحب نے خط عیں لکھا کہ عیں نے ایک شخص کوڈاڑھی رکھنے کے بارہ عیں نفیدہ کی تواس نے جواب دیا کہ ہم ایے خفاش کے پڑمیں رکھنا چاہج بیاستہزا تھا شریعت کے ساتھ اوراس نے تنبیہ کے وقت یہ بھی کہا کہ ہم کو خرنمیں تھی اس لئے ہم گنبگار بھی نہیں ہوتے۔

ارشاد: حضرت نے لکھا کہ اس شخص سے نری کے ساتھ تو بہ کراؤ اور تجدید نکاح کراؤ اور حاضرین سے فرمایا کہ باقی کفر کافتو کی اس لئے ہم ساتھ تو بہ کراؤ اور خدید یہ نکاح کراؤ اور حاضرین سے فرمایا کہ باقی کفر کافتو کی اس لئے ہم ساتھ تو بہ کراؤ اور خدید یہ نکاح کراؤ اور حاس کے بال اگرتو بہ نہ کر سے تو پھر ختی کرنی چاہئے مثل ملنابات کرنا چھوڑ و سے (پھر حضرت نے فرمایا) ہمیں لوگ خت کہتے ہیں ذرا ملاحظ تو کریں۔ جہال تحق نافع ہے وہاں تحت ہیں اور جہال ختی مضر ہیں وہاں نبیں کرتے ۔ چنا نچہ اس واقعہ ہیں و کھے لیجئے ۔ ہاں کوئی طالب اصلاح ذرا بھی خلاف کر سے وہاں تو کی سے درا بھی خلاف کر سے وہاں پر بہت بختی ہوتی ہے۔

ر پوڑیوں کا ایک واقعہ:

ایک بے تکلف صاحب کے بہال دعوت ہوئی حضرت تو خاص ان کی گاڑی میں تشریف لے بھے دوسرے ہمراہی دائی کی اجازت سے ایک گاڑی کرا سے بقیہ کر کے اس میں گئے جودہ آنہ کرا پہ شمبرا بوقت رخصت صاحب خانہ نے ایک رو پید دیاان سے بقیہ کی نسبت پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بچاس کی ریوڑیاں سب صاحبان کھالیں۔ چنا نچہ ایسا کی ریوڑیاں سب صاحبان کھالیں۔ چنا نچہ ایسا ہی کی کیا گیا جب ریوڑیاں آئی تو بہت سے لوگ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ تقسیم کنندہ نے میں کودید یں سب کودینا چاہیں حضرت نے فرمایا کہ جن کو کہا ہے انہیں کودید بیت خواہ ہیں تو اوروں کودید یں تقسیم کنندہ نے کہا کہ ان صاحبوں سے اجازت لے کرسب کو بانٹ دیں تو فرمایا۔

**ار شاد**: ان کی اجازت معتبرنہیں ابھی ان کی ملک کہاں ہے ہاں جب ان کودیجائے تواب جوکوئی جس کودے اختیار ہے۔

#### بدؤل میں ایک صفت عجیب ہے

واقعه: بدوُل کاذکرتھااوران کی شرارت کااور بے حیائی کا کہ بعضے صرف کرتہ پہنے رہتے ہیں لنگی بھی نہیں ہوتی یعض دفعہ کرتہ ہوا میں کھل جاتا ہے۔ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اور بعض پیشاب کرنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ی باتوں کاذکرتھا۔ ادشان: بیسب کھے ہے گراس کے ساتھ ہی ان میں اللہ رسول کی محبت کا مادہ ایسازیادہ ہے کہ بعض علماء اور مشائخ میں بھی نہیں ہے دوسرے ان میں ایک صفت بڑی اعلیٰ درجہ کی ہے اور وہ خضب ہے ان میں ایک صفت بڑی اعلیٰ درجہ کی ہے اور وہ خضب ہے ان میں اگرکوئی شخص الی حرکت کرتا ہے تو سوائے تل کے اور کوئی سزاہی نہیں عہد کے بہت کے جی بھی خلاف نہیں کرتے۔

ایک میہ بجیب بات ہے کہ کسی پر غصہ کرر ہے ہیں تموار نکال لی ہے بچے میں کوئی شخص آگیا اور کہایا شخ صل علی النبی بس حضور ملاقطة کا نام مبارک سنتے ہی تلوار نیام میں کر لیتے ہیں یہاں تو یہ بات کسی ولی میں بھی نہیں اس ہے معلوم ہوا کہ طینت تو ان کی اچھی ہے گرضر ورت تعلیم کی ہے کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں گی۔

# بعض لوگوں کاسوال تو بہ کرنے کیلئے اور حضرت کی تد ابیران کیلئے

ارشان: احباب لکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے تو بہ کرانے کی درخواست کرتے ہیں اگر اجازت ہوتو ہم ان کوتو بہ کرادیا کریں سواس کے جواب ہیں اگر لکھ دول کہ کرادیا کرو تب تو یوں سمجھیں گے کہ ہمیں بیعت کی اجازت ہوگئی۔اورا گرنہ کھوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تو بہ کرنے سے رو کتے ہیں بس میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ ہاں تو بہ کرادیا کرو ۔گر دور بٹھا کراور ہاتھ میں ہاتھ نہ لویداس لئے لکھتا ہوں کہ عوام الناس بدون ہاتھ میں ہاتھ لئے بیعت ہی نہیں سمجھتے اس لئے ایسا کرتا ہوں (مناسب تہ ہیر کرنا تو حضرت والا کا حصہ ہے۔ جامع)

### اسکولوں کی تعطیل میں بیچے کیا کریں

ار شاق: میں تو اکثر انگریزی پڑھوانے والوں ہے کہا کرتا ہوں کہ اسکولوں میں جو بیج پڑھتے ہیں الن کو تعطیلات میں الله والوں کی صحبت میں رکھا جائے خواہ وہاں جا کرنماز بھی نہ پڑھیں مگر عقائد وخیالات تو درست ہوں گے اب تو آزادی بیحد ہوری ہے جو پہلے انگریزی خوانوں میں نہ تھی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش دینداروں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی توثن میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی آغوش میں ہوتی تھی اور اب انگریزی خوانوں کی توثن میں ہوتی تھی اور اب کے ان کی بیٹر ہونے کی خوانوں کی توثن میں ہوتی تھی اور اب کے ان کی دونت سے فقط۔

# بطريقه پيرکي بدوعات ندورنا جا ہے

واقعه : ایک بیر تھے جونماز تک بھی نہیں پڑھتے تھا یک مورت ان سے بیعت تھیں۔ان کی

طبیعت ان ہے ہی اور حضرت کی طرف رججان ہوا مگر ان کا بی خیال تھا کہ اگر ایسا کروں تو پہلے ہیر بدد عاکریں مجے حضرت ہے ایک صاحب نے ان کا خیال ظاہر کیا تو فر مایا۔

ار شاد: بالکل نہ ڈریں ایس بددعا ہے کھے نہیں ہوتا اگر ناحق بددعا کی توانمی پراوٹے گ پھر حضرت نے حاضرین سے فرمایا یہاں تو نہ تصرف ہے نہ کرامت نہ زور ہے نہ دعوی ہاں اللہ تعالیٰ کاراستہ بنایا تے ہیں اور جواس پڑمل کرتا ہے اس سے جی خوش رہتا ہے البتہ راستہ ایسا بنا تے ہیں جو بالکل سچاسیدھا مہل ہے اس راستہ پر جلنے والے واللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں و یکھا۔ (پھر حضرت نے ان ہیر کے متعلق فرمایا) جواللہ تعالیٰ کے مقبول بند ہے ہوتے ہیں۔ وہ تو وشنوں کے لئے بھی بدد عانہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بدوعا کرتے ہوں تو ان میں بزرگی وزرگی خاک بھی نہیں فقط۔

#### منى آرڈر کا مسکلہ

**واقعه** : منی آرڈر کامسکلہ در پیش تھا کہ یہ جوفیس دیجاتی ہے یہ سود ہے اس پرفر مایا۔ **ار شاد** : فیس جز وقرض نہیں جوسود ہو کیونکہ ان کولکھنا پڑھنا بھی تو بڑتا ہے یہ فیس اس کی اجرت ہے اس میں یہ تو جید ہوسکتی ہے پھرفر ما یا کہ نفعل ثم نستغفر ، فقط۔

قانون د نیاوی نے کسی ند ہب وملت کی رعابیت تہیں کی

**واقعه**: لوگ نوٹ وغیرہ کے مسائل دریافت کررہے تھے اور نوٹ میں کی زیادتی کے متعلق یو چھرے تھے مسائل بتلا کرفر مایا۔

ادشاد: قانون مکی این مصالح برنظر کر مے مرتب کیا گیا ہے اس میں رعایت کسی ند ہب وملت کی نبیس کی ند ہب وملت کی نبیس کی گئی اس لئے ند ہب پر منظبق ہونا مشکل ہے اور شریعت نے دوسروں کے مصالح پرنظر کر کے اپنا قانون مقرر کیا ہے۔

## کھی زیادہ مرغوب شے ہیں ہے

ار شاہ: دعوت میں تکلف بہت ہو گیا۔ تھی بیحد ڈالدینے میں کہ کھانے کانبیں رہتا۔ میں نے ایسے ہی ایک صاحب ہے کہاتھا کہ قرآن شریف ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھی بچھ ڈیادہ رغبت کی چیز نہیں وہ متجب ہوکر یو چھنے لگے قرآن مجید میں کہاں ہے میں نے کہاد کیھیئے سورہ محمد میں جنت کی صفت میں ارشاد ہے فیصا انھاد من ماءِ غیسر آسن المنے لیعنی جنت میں چارنہریں ہوں گی ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شراب طہور کی ایک شہد کی جو چیزیں مرغوب تھیں ان کا ذکر کیا گیا اگر تھی بھی زیادہ مرغوب شے ہوتی تو اس کا بھی ذکر ہوتا معلوم ہوااس سے کہ وہ کوئی زیادہ رغبت کی چیز ہیں۔

# حصرت کود وسروں کی آ سائش کا خیال

واقعه: ایک وکیل صاحب حضرت والا کی خدمت میں آئے ہوئے بتے جن کے پاؤں میں فالج کے اثر سے لنگ ہوگیاتھا حضرت ایک جگہ تشریف لیجانے لگے میں نے کمرہ مقفل کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مونڈ ھے، کری باہر رکھدوشا پیروکیل صاحب آئیں اوران کو نکلیف ہواور بعد واپسی فرمایا۔

**ار شاد**: جھےتو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رہتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں بڑا تخت ہے ہڑا تخت ہے۔

#### ریل میں ہندرہ سیرے زیادہ اسباب

**واقعہ** : یہ ذکرتھا کہلوگ ریل کے تیسرے درجہ میں پندرہ سیر سے زیادہ اسباب نیجا تے ہیں جو کہنا جائز ہےاس پر فرمایا .

ار شاہ: میں ایک دفعہ سہار نبورے پوغے کا نبور لے گیا۔ میں نے وزن کر اناجابا توریل والوں نے کہا کہ ویسے ہی رکھ لیجے میں نے کہا کہ یہاں تو آپ رکھوادیں کے لیکن اگر کسی نے والوں نے کہا کہ ویس کے بین اگر کسی نے آگے ددک نوک کی تو کیا ہوگا کہا کہ ہم گارڈ ہے کہد دیں گے میں نے کہا کہ جب غازی آباد میں گارڈ بدلے گاتو کیا ہوگا کہ وہ اس دوسرے سے کہدویگا وہ کا نبور تک ساتھ دے گا گھرآپ کا نبور ہم گارڈ میں ہوا۔ میں نے کہا کہ اور مقام پر افرین جا کیں ہے کہا کہ اور وزن کے اور وزن کرے ایک دور وزن کے اور وزن کے اور وزن کرے ایک دور کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے دور کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے دور کی کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے دور کی کے اور وزن کرے ایک دور یہ میں کے کہا کہ اور وزن کرے ایک دور یہ میں کا لیا۔

## مدييه مين حضرت كأعمل

**واقعه**: ایک صاحب نے ایک روپیپیش کیا جو بیعت تھے اور مبلغ بندرہ روپید کے اوکر تھے اس

يرفر مايا\_

حسن العزيز

ارشاد: آپ کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے جھے تو چارآ نددید یے ہوتے کافی تھے۔ پھران کے اصرار پر لے لیا۔ اور فرمایا میں تو اس انداز کو پہند کرتا ہوں کہ ایک روز کی آمدنی سے زیادہ نہ وے چاہے برس ہی روز میں دے۔

مختفر مدید ہے راحت ہوتی ہے قلب پراللہ تعالیٰ کاشکر ہے آپ صاحبوں کی دعا ہے بہت آ رام میں ہوں میرے واسطے زیادہ فکر کی ضرورت نہیں میراخرج ہی کیا ہے (وہاں تھانہ بھون میں) کچھ بھی خرچ نہیں ہے۔ ہم تین آ دمی ہیں دوگھر میں سے ایک میں ۔ باقی اگرخود خرج بڑھالوں تو دہ اور بات ہے فقط۔

واقعه : جس روز حفرت والاکی والبس کا دن تفاراوروالبسی کا دفت شام کا تفا ایک صاحب سے املنا تفا اوروہ خاص لوگوں میں تھے اور بیار تھے باہر ندآ کیلتے تھے انہوں نے صبح کے وفت ملنا جابا تواس پر حضرت والانے فرمایا۔

## خاص شخص ہے سفر کی واپسی میں اخیر میں ملے

ارشاد: تیسرے پہرکوملنا اچھا ہے۔ اگر اس وقت فل لیس کے تو پھر چلنے کے وقت ندسلنے کی حسرت یا تی رہے گی۔ (اس کے بعد فر مایا) حضور اللہ جب کی سفر میں تشریف لیجائے تو حضرت فاطمہ ہے یا لکل اخیر میں ملتے اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تا کہ مفارقت کا زمانہ کم ہوتا۔

## دِلاً كُل الخيرات كُوني براه

واقعه: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کوئی روایت کی دلائل الخیرات پڑھیں اس پر فر مایا۔ ارشاد: دلائل الخیرات ہے اصل مقضود ہے ہے کہ درود شریف پڑھیں سواس میں سب برابر ہیں

## عبادت میں برکت جاتی رہتی ہے معصیت سے

**ار شاد**: معصیت ہے عبادت میں برکت جاتی رہتی ہے اس میں نورانیت نہیں رہتی ہے جیسے کوئی دوا کھائے اور بد پر ہیزی بھی کرے۔

دواکی خاصیت تورے گی مرقوت گھٹ جائے گی۔ ای طرح معصیت کی وجہ سے

طاعت کی قوت گھٹ جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے ہم لوگوں کومدت ہوئی نمازروز ہ کرتے ہوئے مگراب تک ہم میں نورانیت نہیں ہوئی ہے۔ بڑی چیز گناہ کا چھوڑ تا ہے لوگوں کا اکثر وظیفہ نوافل کا اہتمام ہے مگر معاصی کے ترک کا اہتمام نہیں ہے اور یہی سب سے بڑی چیز ہے فقط۔

## خداکے اسراروہی جانتاہے

**واقعه**: كي يجه يجهز شح بون لكابادل خوب كمرا بهوا تفااس وفت فرمايا .

ارشاد: کیجیلی ہارش تو خوب ہوئی تھی ویکھئے اب بھی ہوتی ہے یا نہیں پھرفر ہایا کہ خدا کے اسرار خدا بی جانت خدا بی جانت اسرار خودا ہے ہم جنسوں کے بمجھ میں نہیں آتے تو خدا نے تعالی کی سلطنت کے اسرار کیا بمجھ میں آتے تو خدا نے تعالی کی سلطنت کے اسرار کیا بمجھ میں آتی اس میں وسوے آیا کرتے ہیں مگران کو دفع کرتے ہیں اورصوفیہ کے یہاں اس میں مرف یہ ہے کہ جبت پیدا کر بے تا تعالیٰ ہے جس سے ان کی بڑی قطع ہوجائے گی۔ کا علاج صرف یہ ہے کہ مجبت پیدا کر بے تا تعالیٰ ہے جس سے ان کی بڑی قطع ہوجائے گی۔ محبت بحید بیزے کے وقع محبت بیدا کر بھی تعالیٰ ہے جس سے ان کی بڑی قطع ہوجائے گی۔ محبت بحید بیزے کے وقع محبت بال المعلوم ہوتا ہے ۔ شعر

تاخوش توخوش بود برجان من 🏗 دل فدائے یاردل رنجان من

## الفاظ کاتصورنماز میں خدا کوچھوڑ کر کیوں کریں

**واقعه** : میں نے عرض کیا کہ حضرت خدا کا تصور تو بہت آسان ہے نماز میں پھر الفاظ ومعنی کاتصور کیوں کر ہےجیسا کہ کہاجا تا ہے۔

ارشاد: بعض کوغائب کاتصور کم جمتا ہے ذہن ہے نکل جاتا ہے ایک تدبیریں ان کے واسطے بیں مثلاً میہ کہ نماز واذ کار کی طرف توجہ رکھیں اور بعض کوخدا تعالیٰ کا تصور آسان ہوتا ہے ان کوان تم بیرول کی حاجت نہیں ان کے لئے ہے: راقب اللہ تسجدہ تبعاه ک اور بیا ختلاف استعداد پر بن ہے فقط۔

### میں سختی حچھوڑ دوں گا

ار شاد: میں جولوگوں کے ساتھ ان کی اصلاح کیلئے تختی کرتا ہوں اب چھوڑ دوں گا۔ کیونکہ کچھ نفع نہیں ہوتا۔ وجہ میہ ہے کہ جنتی د ماغ سوزی اس طرف سے کی جاتی ہے۔ دوسری جانب کو پہریمی توجہ نہیں ہے اور عمل کا قصد نہیں کرتے۔اور میتمام تر خرابی اس کی ہے کہ تربیت کوضر وری نہیں سمجھتے ہیں۔اس لئے قصد ہے کہ اس کو چھوڑ دوں گا۔ یوں کہد دیا کروں گا کہ جس کا جی جاہے پاس رہ کر صرف با تیں سن لیا کر ہے اور زیادہ ضرورت ہوتو کسی خاص شخص سے تعلق رکھیں۔ تعلیم وہاں سے حاصل کریں۔میری تو با تیں بھی کافی ہیں تربیت کے لئے کیونکہ میرے یہاں تو صرف یہی با تیں ہوتی ہیں۔اورکوئی بات ہی نہیں ہوتی بھر (مجھ سے فرمایا) آپ نے تو دیکھا ہے فقط۔

#### ایک صاحب گامدرسه کی ملازمت جیموڑنے کا قصہ

وافعه: ایک صاحب نے ملازمت مدرسہ کی جیموڑنے کا قصد کرلیاتھا بیصاحب حضرت کے قریب کے شنددار ہیں ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ متفق تھی قصد بیتھا کہ بلاتخواہ کہیں پڑھا کیں گے فقط۔

ار شاق: الحمد لله مير ب ايسه دوستول كاعد د بر هتاجاتا ب جونفور بوت جات بين توكرى ب اور پھر پر بيثانى كسى كونيس بوتى اور علم دين كى تعليم پر كولينا جائز تو ب مگر پھر بھى طبيعت كفكتى ب خلوص تو وہ ب كينل خاص الله تعالى كے واسطے بو رہا سامان معاش سور بھى تو بوسكتا ب كدوہ الله تعالى كے واسطے دين كى خدمت كريں اور اوگ الله تعالى كے واسطے ان كى خدمت كريں اور بيا بات مناسبت كى جگد آسان ب اى كے يس نے ان كوالى جگدر ہے كى دائے وى كى كروہاں كے بات مناسب كى جگد آسان بى مساعدت اسباب لوگ ان سے مانوس اور قدر دوان بیں ۔ اچنى جگه كي نبيس اول بى وہله بين ايك مساعدت اسباب سے مناسب نبیس ہے كمكن ہے كہ يريشانى بردھ جائے فقط۔

#### قلب کا جاری ہونا کے کہتے ہیں

**واقعہ**: قلب کے جاری ہونے کا ذکر تھا جس کوخدا جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں حضرت نے اس کے متعلق بیان فر مایا۔

**ار شاد**: میں جب مکہ میں غارتُور پر گیا بہاڑ پر چڑھتے چڑھتے سب ساتھیوں کا سانس چڑھ گیا ول دھڑ کئے لگا۔ میں نے کہا لو بھائی دل جاری ہو گیا اگراس کی یہی حقیقت ہے۔ شاہ عبدالرحیم صاحب کا قصدانفاس العارفین میں ہے۔

ان کی خدمت میں ایک مخفس آیا اور کہا کہ میرا قلب جاری ہو گیا جب وہ چلا گیا فرمانے گیا ہوگا ہوئی جاری ہو گیا جب ا گیا ہوگوں کو خبط ہے اختلاج قلب ہوجا تا ہے اس کودل کا جاری ہوتا سمجھتے ہیں۔قلب جاری ہوئے کے سمجھے معنی میہ ہیں کہ یا دواشت کا ملکہ بیدا ہوجائے اس کے متعلق یہاں تک غلطی میں ایتلا ہے کہ بعض مشائخ کودیکھاہے۔ کہ بیج جل رہی ہےاور باتیس بھی کررہے ہیں۔

میں نے کہا کہ دوطرف توجہ کیے ہوسکتی ہے کہا قلب جاری ہے۔ تصوف کا بھی ناس کردیا۔ تصوف تقیقت میں ایک فلسفہ باطنی ہے جس کی ساری یا تیں قرآن وحدیث کے مطابق میں مگرلوگوں نے اس کو بالکل ایک نیافن بنار کھا ہے۔ البتہ حضرت جاجی صاحب کی خدمت میں بیٹھ کرمعلوم ہوتا تھا کہ یہ فلسفہ اس کے سامنے بالکل گرد ہے اس کی ساری یا تیں عقل وُفقل سے بجھ میں آتی ہیں۔ ہال یہ مکن ہے کہ ابتدا میں بعض کی بجھ میں نہ آئیں مگر ذرا منا سبت کے بعد پھر بجھ میں آجاتی ہیں۔ ہال یہ مکن ہے کہ ابتدا میں بعض کی بجھ میں نہ آئیں مگر ذرا منا سبت کے بعد پھر بجھ میں آجاتی ہیں۔

ا تنافرق ہے کہ فلسفہ کلام کے سمجھنے میں زاقول کافی ہے اور یہاں حال کی نشر ورت ہے گراب تو تصوف محض رسم کا نام رہ گیا ہے ایک ڈاکٹر دیندار فہیم تصوف کے بخت منکر تھے غیر مقلد بھی تے۔بعض امراء آرام کے واسطے غیر مقلد ہو جاتے ہیں۔

انہوں نے گھر میں کاعلاج کیاتھا اس سبب سے ان سے ملنا جلنا ہوا بہت محبت کرتے سے ۔ کہ فیس بھی نہیں گی ۔ انہوں نے ایک دفعہ تصوف کے سخے۔ کہ فیس بھی نہیں گی۔ بلکہ خود گاہ گیاہ میری دعوت بھی کی۔ انہوں نے ایک دفعہ تصوف کے متعلق اسنے خیالات ظاہر کئے اور خود ہی تصوف کی حقیقت بھی بیان کی معلوم ہوا وہ حقیقت اس کی بعض انتخال اور بعض مواجید سمجھے ہوئے تھے ہیں نے کہا بیتو بیٹک واجب الا نکار ہے۔

اس کے بعد میں نے حقیقت بتلائی پھرتو دعا کمیں وینے گئے کہ خداخوش رکھے بوئی غلط سے نکلا پھر جھ سے تعلیم کی درخواست کی میں نے کہا کہ قرآن شریف کی زیادہ تلاوت کی میں نے کہا کہ قرآن شریف کی زیادہ تلاوت کی سیجھنے انہوں نے کہا کہ اس کا تو جھنے خود بڑا شوق ہے۔ صاحب میں تو یہ جھتا تھا کہ ضریب لگا اپڑیں گی۔ بات یہ ہے کہ برخض کے مناسب جدا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ میں نے بعض کوغل بالا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بتلائے ہیں۔ ان کوقر آن کی تلاوت بتلائی اکثر کوؤ کروشغل بتلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل بلا تا ہوں۔ اب تو مشائح نے چند شغل

تلاوت ، نماز ، ذكر \_ادرا تفاق سے مجھے بیرسب ایک آیتہ میں مجتمع مل كئ ہیں :

اتــل مــااوحــى اليكــمـن الـكتــب و اقــم الصلوة ان الصلوة تنهيٰ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر.

باتی اس کی ترتیب اور کمی بیشی میشنخ کی رائے پر ہے کہ کس کے لئے کیا مناسب ہے۔ اور کس کے لئے کیا پھران تین میں بھی زیادہ اصل مقصود تلاوت ونماز ہے جو کہ ذکر کی بھی فردیں ہیں۔رہاذ کر متعارف سواے ان بی دو کے لئے مہیا کیاجاتا ہے۔ جیسے وضو کہ اس سے مقصود نماز بی ہے۔ گر پھر بھی نماز پر مقدم اس لئے مبتدی کے لئے زیادہ مناسب ہے اور مافع ذکر بی کی زیاد تی ہے گوزیادہ مقصود نماز و تلاوت ۔ ہے۔

آج کل کے جلسہ

واقعہ: معلوم ہوا کہ کانپور میں کوئی جلسہ ہے اور اس میں مختلف مزان کے لوگ بلائے ، آئے۔ بیں ۔اس پر حضرت والانے فرمایا۔

ارشاد: میں تو آجکل کے جلسوں کو جھلسا کہا کرتا ہوں اکثر میں تفاخر وشہرت ہی تقصود ہے فقط واقعہ: ایک شخص کی بہودس سال ہے بیارتھی اس نے تعویذ ما تگا۔

## ا گرتعویذے اثر ندہوا تو خدا کے کلام کوناقص نہ سمجھے

#### مخالف کے پیچھے نماز

واقعه: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کسی کوکس کے ساتھ مخالفت ہے تواس کے بیجھے نماز درست ہے پانہیں فرمایا۔

ارشاد: حضرت عنمان سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ سے جتنے لوگوں نے بغاوت کی ہے دہ لوگ نماز پر ھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پر ھیں یانہیں۔ انہوں نے فر مایا نمار البھی چیز ہے ایچھے کا میں شریک مت ہو۔ آپ نے دلیل کیہ البھی بیان کی۔ پھر اسے عنمان کے بیچھے نماز ہوجاتی ہے خود حضرت عثمان کے فتو نے سے تو پھراور حب عثمان کے بیچھے کیوں نہ درست ہوگی فقط۔

ارشاد: اگراستاد بندوجی بواس کابھی اوب جا ہے استاد بری چرے فقل۔

#### ايك صاحب كاسوال اوراس كاقابل مديد جواب

واقعه: ایک مناحب نے سوال کیا کرآن شریف عل ہے وحق لم ید حکم ہماانول

الله فاولنك هم الكافرون آكــــ. ومن لم يحكم بماانزل الله فاولندك هم الفاسقون.

اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوآ جکل کے دکام فیصلہ کرتے ہیں تھم دیتے ہیں سب من الم تحکم ہیں تھم دیتے ہیں سب من الم تحکم ہیں داخل ہیں کیونکہ شرع کے موافق ایک بھی تھم نہیں ہوتا چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ۔ رجم نہیں ہوتا ۔ بس سب قرآن وحدیث کے خلاف ہی تھم دیتے ہیں۔ اس لئے سب کا فر، ظالم ، فاسق ہوئے اس کے متعلق حضرت والا نے فرمایا۔

ارشان: اس کے لئے ایک مقد مدکی ضرورت ہاور وہ بڑے کام کی بات ہے پہلے اس مقد مدکی خورت ہوئی ہوئی ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ احکام میں خصوص مورد کا اعتبار ہیں ہوئی ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ احکام میں خصوص مورد کا اعتبار ہیں ہے عموم الفاظ کا اعتبار ہے لہٰذا ہے آ بیتی بھی اگر چہ فاص مورد میں وارد ہو کی گراس مورد کے ساتھ خاص نہ ہول گی تواس قاعدہ کا مقتصا ہے ہوگا کہ علماء یہود کے ساتھ خاص نہ ہول گی تواس قاعدہ کا مقتصا ہے ہوگا کہ علماء یہود کے ساتھ فاص نہ ہول گی۔ بلکہ دوسرول کو بھی عام کیونکہ الفاظ عام ہیں کومورد خاص ہے اگر میہ قاعدہ اصول فقہ کا نہ ہوتا تب تو تو جہہ بہت ہل تھی کہ بیہ آ یت عام نہیں ہے۔

دوسرے بیفرق مفید ہوتا کہ ان بیبود میں اوراوروں میں فرق ہے وہ یہ کہ وہ لوگ خلاف مانزل اللہ کے حکم کرنے پرفخر کرت تھے اور جومسلمان اب کرتے ہیں وہ براسمجھ کر کرتے ہیں۔ اور یاصول کا مسئلہ ہے کہ گناہ کومسخن سمجھ کر کرتے و کا فرہوجا تا ہے۔ اور فاسق وظالم قرآن کی اصطلاح میں مراوف کا فرکا ہے۔

پس اس کلیہ کے اعتبار ہے کفار اور مسلمانوں میں فرق ہوجاتا ہے۔ لیکن اس مسئلہ اصولیہ کی بنا پریہ جواب بھی نہیں ہوسکتا ہے پس جولوگ اس بلا میں بہتلا ہیں بینی اہل حکومت ان کے اس وعید میں شامل ہونے کا اشکال اب بھی رہا۔ پس اس کے متعلق عرص بیہ ہے کہ یہ جواصول فقہ میں ہے کہ خصوص مورد کا اعتبار نہیں۔ بلکے عموم الفاظ کا اعتبار ہے۔

یں نے اس کا ایک مطلب سمجھا ہے اس بنا پر پچھاشکال نہیں رہتا اور بہت جگہاں ہے اشکالات اٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ پڑتا ہے ہے اس عموم میں ایک صدہ ایسا عموم نہیں کہ اس کی کوئی حد علی اس میں ایک ویک ہوں ہیں ایک ویک ہوں ہیں ایک ویا ہے ہیں ایک ویک ہوں ہیں ایک ویک ہوں ہیں ایک ویک ہوں ہیں آیا ہے میں نہوں ہوگئ تو آپ نے سب کود کھے کرفر مایا۔ اس کو کیا ہم اِسلامی میں ایک محض پر روز ہ کی حالت طاری ہوگئ تو آپ نے سب کود کھے کرفر مایا۔ اس کو کیا ہم اِسلامی اللہ میں اللہ الصیام فی المسفر الکول نے عرض کیا کہ اس کاروز ہ ہے تو آپ نے اس پرفر مایالیس میں اللہ الصیام فی المسفر

کہ سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مور داس کا خاص ہے مگر الفاظ عام میں اگر عموم الفاظ کا ایساا عنبار کیا جائے۔اس کو کس قید سے مقیدنہ کیا جائے تو اس کا قائل ہوتا پڑیگا۔ کے سفریس روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ بلکہ بری بات ہے۔حالانکہ جمہور کا ندیب یہ ہے کہ روزہ رکھنا انصل ہے۔ گوافطار بھی جائز ہے تواب اس صورت میں اس نص پراشکال لازم آئے گا۔اس اشكال كرفع كرنے كے لئے ضروراس كا قائل ہونا يزے گا۔ كداس عموم كى كوئى حدضرورے عموم علی الاطلاق نہیں۔اوروہ عموم محدود رہ ہے کہ مراد متعلم سے متجاوز ندہو۔ آب یہاں قرائن میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرائن ہے مشکلم کا ارا دہ معلوم ہوسکتا ہے کہ اس کا ارادہ اسے عموم کا ہے۔ چنانچداس صدیث میں بھی قرائن ہے بیمعلوم ہوتا ہے کدرسول الشفائل کی مراد بدے کہ اگرایسی حالت ہونے کا حمّال ہوتو روز ہ ندر کھنا جاہے اورا گرکوئی کیے کیخصیص کے بعد عموم کہاں رہاتو میں کہتا ہوں کہ عموم اس طرح رہا کہ دوزہ ہ رکھنا ای شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ جس کی بھی ائی حالت ہوجائے تو وہ روزہ نہ رکھے خواہ کوئی بھی ہولیل جب پیریجہ میں آ گیا۔ کے محموم سے مرا دوہ عموم ہے کہ مرادمتنظم کی ہو علی الاطلاق نبیں تو آیت کے قرائن مقامیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ د ہلوگ غیر ملائز ل اللہ کومنتحس سمجھ کراس پر فیصلہ کرتے تھے تو جو محص ایسا کرے جیساوہ کرتے تھے وہ بیٹک اس وعید میں داخل ہےاوراب جولوگ اس بلا میں مبتلا ہیں و مستحسن بچھ کرنہیں کرتے ہیں ا س لئے بیدوعیدان کوشامل نہ ہوگئ ہے گویہ غل ان کا براہومگراس وعید کفرے تو خارج ہےاب رہی ہی بات کہ جو محض ایسا کرے وہ تو کا فر ہوگا۔ بھرخالم اور فاسق کیوں فر مایا۔ بات یہ ہے کہ او برگز رچکا کہ بیقر آن شریف کی اصطلاح ہے کہ ظالم اور فاس سے مراد کا فرہوتا ہے اصل اصطلاح تو یہی ہے۔ ہاں اگر کہیں قرینہ قوی خلاف کا ہوتو میراد نہ ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کے بارہ میں فتکو نامن انظلمین ۔ یہاں قرینه موجود ہے کہ فتق اصطلاحی بھی مراد نہیں اب اس کی مثال کیجئے جہاں عموم الفاظ كے ساتھ ارادہ متكلم میں بھی تخصیص نہیں۔ جیسے لعان كدوہ واقعہ خاص صحابی كوچیش آیا تھا۔ان کے قصہ میں اعمان نازل ہوا۔ مگر بلاتخصیص ہر مخص کو عام ہے جو بھی تہمت لگائے وہاں اللہ تعالیٰ کی يهى مراوب كه بالكل عموم بوببر حال اس قاعده كوتوسب مانت بي اورسب كى زبال زوجو كياب کے عموم الفاظ کا اعتبار ہے خصوص مور د کا اعتبار نہیں ۔ کسی اہل علم نے اس قاعدہ کار نہیں کیا نہ رد كرنے كى بات ہے۔ محرہم عموم ميں ايك حد لگاتے ہيں اور دوسرے لوگ حدثہيں لگاتے۔ محركہيں نہ کہیں ان کوبھی اس طرف مضطرب ہونا پڑتا ہے۔ باقی بیہ بات کہ جن سزاؤں کااس زمانہ میں تھم

۔ یا جاتا ہے۔ ان کا تھم وینا گواس وعید میں داخل نہ ہو۔ مگر معصیت تو ضرور ہے تو اس میں کوئی صخبائش ہوسکتی ہے پانہیں ..سوبات یہ ہے کہ دیکھنا یہ بیا ہے کہ وہ احکام ماانز ل اللہ کے ساتھ منافی تونہیں بیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ مثلاً کسی موقعہ میں مقصود حدیے مگراس پر حاکم کی طرف ہے اختیار نہ ہونے کے سبب قدرت نہیں۔ پس اس کی جگہ تعزیرا گرمقرر کی ہے تو تعزیر مقصود میں عد کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ غرض اس عداور تعزیر کی ایک ہی ہے۔ اوروہ زجر ہے تواس اعتبار ہے اس میں حکم شرع کی مزاحمت نہیں ہوتی ۔ادراگر کوئی قانون شرع کے ساتھ مزاحم ہوجیے موروٹی کا قانون ہے صاحب شریعت تو کہتے ہیں کہ بیرصاحب حق کاحق ہے اور حاکم کہتا ہے کہتی نہیں ہے۔ بیں اس میں مزاحمت ہے شریعت کی سوید سی طررح ورست ہی نہیں میں نے ایک تعلیم یافتہ کےسامنے بیتقریر بیان کی تواس کی تسلی ہوگئی 'یں فتو کی تونہیں دیتا۔ حمراس ونت مسلمانوں کے لئے مناس<sub>ے ہ</sub>ے کہ وہ ابسی حکومتیں قبول کرلیا کریں ۔اوڑییاس قاعدہ میں تو داخل ہے کداشد المفسد تین کے رفع کر۔ نبے لئے اخف المفسد تین کوا ختیار کرلیا جاتا ہے اور ہے تو رہی ہی برا مگر بانسیت دوسرے مفیدہ کے پھراخف ہے اور وہ مفیدہ اشد رہے ہے کہ ہمارتی قوم بالکلیہ ہی دوسروں سے مغلوب نہ ہوجانے لیونکہ اگر ہم بھی جاتم ہوں گے تو ہم رظلم کم ہوگا ہیں اس نیت سے اگر عہدہ لے لیے ۔ تو مصلحت ہے گرمیں فتو کی نہیں دیتا۔ فتو کی دیکر کون تختہ مثق ہے۔اس مصلحت کی ایک نظیر بیان کرتا ہول بورب کے بعض دیہات کی نسبت معلوم ہوا کہ و مال بہت ہے مسلمان آربیہونے والے ہیں۔

چنانچہ بہت سے علماء وہاں گئے تھے ہیں بھی گیا تھا وہاں ایک مسلمان شخص تھاا دھار سنگھ میں نے اس سے بو بچھا کہ ہم نے سا ہے کہتم آریہ بنو گے تواپئے شبہات دور کرلو۔ کہنے لگا کہ آریہ کا ہے نبت ہم تو تا جیہ (تعزیہ) بناوت ہیں۔

میں نے کہا کہ ہاں خوب بنایا کروتعزیہ۔اس کومت چھوڑ نا۔سواس میں میں نے اس کو بدعت کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ گفر ہے بچانا چا ہا اخف المفسد تین کو گوار اکرلیا۔ کیونکہ آریہ بنا تو گفر ہے اور یہ بدعت ہے جواس ہے اخف ہے۔اب کوئی کو ڈمغز اس سے بول بچھنے گئے کہ لوصا حب تعزیہ بنانے کی اجازت دیدی سومیری بیغرض نہ تھی ای وجہ سے میں تخد مشق بننے کے لئے فتوی نہیں دیتا میں نے اپنی رائے بیان کردی۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ رشوت لیما گناہ ہے۔خیراگر کم ہمتی سے ضرورت ہی بچھتے ہوتو لو۔ مگر براتو سمجھوا وراکل حلال کی فکر کروکوشش میں ہے۔خیراگر کم ہمتی سے ضرورت ہی بچھتے ہوتو لو۔ مگر براتو سمجھوا وراکل حلال کی فکر کروکوشش میں

رزیاس پر تعضر است نوکرا کر سیسے مولوی ہیں جورشوت کی اجازت دیتے ہیں۔ بیرحال رہ گیا ہے۔اس زماند میں فہم کا اس وجہ سے میں فتوی نہیں ویتا ایک رائے بیان کر برک مرتبہ رسامت ویک تھی۔فقط۔

عصر کی افران و جماعت کا وقت مثلین بر ہوتا ہے اور اس میں ہا تھیا طی واقعہ وقت تشریف والا جامع مبعد میں کہ وہاں ہی نماز پڑھا کرنے تصعفر کے وقت تشریف لے محدموفان نے آکر کہا کہ نماز (بینی جماعت) کا وقت ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جوامام بیں ان سے کہتے ہم تو نماز اس وقت پڑھا کمیں سے جب وقت ہوجائے گا۔ چنا نچہ سایہ نا پاگیا تو مثلین نہ ہوا تھا استے میں تجمیر ہوگئی۔ ایک صاحب مؤذن کو مع کرنے چلے حضرت نے فرمایا آپ کیوں منع کرتے ہیں آپ کو کیاحت ہے منع کرنے کا البتدا ہے نفس پر اختیار ہے کہ خود شریک نہ ہوں۔ آپ کیوں منا کہ کے بعد فرمایا۔

ار شائد: مبتم سجد کو چاہئے کہ وہ اس کا انظام کریں اورایک دھوپ گھڑی بنالیں جونصف النہار سے ملی رہے دوسری جوگھڑیاں ہیں وہ توب سے ملی ہوئی ہیں۔اس بے پروائی پر بخت تبجب ہوتا ہے اب بیہ چاہئے کہ امام صاحب کا جو تول ہے کہ شلین پروقت عصر کا ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جا اس کو چھوڑ دیا جا ہے یا ساکو چھوڑ دیا جا ہے یا ساکو چھوڑ دیا جا ہے یا ساکو چھوڑ دیا جا ہے یا تواس کو ایتا ہیں تواس کا اجام کی داور ہر حال میں احتیاطی وقت مثلین ہے (افران مثلین سے پیشتر ہوگئ تھی۔اس کی بابت ذکر ہوا کہ اس کا اعادہ کیا جا ہے تو فر مایا۔

خیراذان تو ہوگئی دوبارہ اذان کینے میں گڑ بڑ ہوگی ۔اوراختلافی وفت تو تھا ہی اذان کور ہے دیجئے ۔ بعد نماز فرمایا۔ بہاں مہتم کون ہیں۔ان بھلے مانس سے کہو کہ اس کا انتظام کریں نمازیں غارت ہوتی ہیں (پھرفر مایا)

کے درکی کے درکی کے درکی کے درکی کے درکی کہ جب تک کسی معین آ دمی کے در سے کہ جب تک کسی معین آ دمی کے در سے کو ک کام نہ ہوا تظام نہیں ہوتا بہت ہے آ دمیوں میں بیہوتا ہے کہوہ اس پرٹالنا ہے اوروہ اس پر۔ (پھر فرمایا)۔ جس قدرسا بیمین نصف النہار کے وقت ہوتا ہے اس کوچھوڑ کر دومشل ہوتا جا ہے جب عصر کا دفت ہوتا ہے فقط۔



مدارک کی افادیت منتظمین و مدرسین کیلئے طریق کار، مفید ہدایات، ضرور کی تنبیبهات، علاء کا معاشی مسئلہ اور اس کا حل، طلباء کیلئے ضرور کی دستور العمل ، نیز علاء، طلباء کی اصلاح کا طریق کار مدارس کے تمام شعبے، مہتم و مدارس کے اوصاف وشرا نظاور ان کی فقہی حیثیت، ہنگامہ، سٹرائیک، احکام چندہ، جلسہ، دستار بندی اور مدارس وار باب مدارس پر اعتر اضات و جوابات اور علاء وعوام کے لئے مفید شیختیں، استاد وشاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریق اور مفد تھا ہیں۔

#### جلددوم كيمضامين

فقہ حنفی کے نہایت فیمتی اُصول وقواعد جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل کے سلسلہ میں غلطی محفوظ رکھنے کی کامل صفائت ہے

فقه في أيرًا صول وتواعد

مرا بات ومعلومات، مفتی وسائل کی ذمه داریان، اخلاقی مسائل میں جواب کا نداز اور بے شارمفید نمونے مرابعات مسائل میں جواب کا نداز اور بے شارمفید نمونے

اوراجتہا دی اختلا فات کی کیا بنیا دیں ہیں؟ اما م ابوحنیفہ کی تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟ اہل حدیث اورغیرمقلدین کیا ناحق پر ہیں؟ اوراس جیسے بے شارمسائل کاحل ۔ \_\_\_\_

آصون من طبی المین مناظرہ کی اہمیت وافا دیت ، حدود شرا نظ ، اصول وآ داب احکام واقسام ، محل ومواقع اور فرقہ باطلعہ کے رد کے مختلف طریقے اور مفیدنمونے اپنی نوعیت کی منفر دکتاب

الله والكارس المنظم ال

جديد ترتيب و تزئين. محمر التحق ملتاني



| جلد   | وعد 32 | بينكرون مواعظ كالمج   | ردوسر <u>ب</u> | بديتاو      | مبرسید<br>جدید وعوات <sup>ع</sup> |
|-------|--------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 171/- | 17)    | سنست ابزاجيم          | 159/-          | 1           | ونیاوآ خرت                        |
| 180/- | 18     | مفاسدگناه             | 180/-          | 2           | علم عمل                           |
| 180/- | 19     | آ دابِ انسانیت        | 163/-          | 3           | وین وونیا                         |
| 173/- | 20     | حقوق الزوجين          | 177/-          | 4           | حقوق وفرائض                       |
| 195/- | 21)    | تدبيرونؤكل            | 177/-          | <b>⑤</b>    | ميلا دالني عليسك                  |
| 180/- | 22     | ف <sup>ا</sup> کروفکر | 177/-          | <b>6</b>    | نظام شريعت                        |
| 171/- | 23     | راهِ نجات             | 180/-          | 7           | حقيقت عبادت                       |
| 141/- | 24)    | موت وحيات             | 189/-          | 8           | حقيقت مال وجاه                    |
| 180/- | 25)    | حدود وقيود            | 195/-          | 9           | فضائل عبروشكر                     |
| 195/- | 26     | اصلاح اعمال           | 180/-          | 10          | فضائل صهوم وصلوة                  |
| 186/- | 27)    | فضائل علم             | 180/-          | <b>11</b> ) | حقيقت تصوف يتقوى                  |
| 180/- | 28)    | . اصلاح ظاہر          | 177/-          | 12          | محاسن اسلام                       |
| 165/- | 29     | اصلاح باطن            | 150/-          | 13          | وعوت وتبليغ                       |
| 195/- | 30     | خيرالاعمال            | 150/-          | 14).        | جزاوسزا                           |
| 165/- | 31)    | رحمت دوعالم عليك      | 177/-          | 15)         | تشكيم ورضا                        |
| 181/- | 32     | فهرست عنوانات         | 171/-          | 16)         | بركات دمضان                       |

تقریباً سوله هزارصفحات پر مشتمل خوبصورت 32 جلدیں 1620/- 5620/- میں مشتمل خوبصورت 32 جائے گی۔



حضرنت حليم الاميت نفانوي كي مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بيان فرمودهٔ انبياء كرام، اولياء عظام كيتذكرول،عاشقان الهي ذوالاحترام کی حکایت و روایات، دین برحق مذيب اسلام كے احكام و مسائل ، جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عطري معطره برلفظ صبغته اللدي رنگا ہوا، ہر کلمہ شراب عشق حقیقی میں ڈ ویا ہوا، ہر جملہ اصلاح <sup>یف</sup>س واخلاق، نكات نصوف اور مختلف علمي عملي، عقلی و نقلی، معلومات و تجریات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے۔ اور جن کا مطالعہ آ کی پر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی ٹیش کردیتا ہے۔

الأفاضات اليوميه جلد نمبر1 نا 10-/1290

جديد ملفوظات جلدنمبر 11 -150/

مقالات حكمت (حصداول) جلد نمبر12 -150/

مقالات حكمت (حصد دوم) جلد نمبر 13 - 150/

فيوض الخالق وكلمة الحق جلد نمبر 14 -150/

مزيدالمجيد ـ ملفوظات اطهر \_ حلد تمبر 15 خيرالا فادت ، فيوض الرحمٰن **٢ - 150/** 

حسن العزيز (كامل5 <u>هم</u>) جلد 16 تا 20 **--810** 

انفائبِ عيسىٰ (حصهاول) جلدتمبر 21 -135/

انفاكِ عيسىٰ (حصد دوم) جلدنمبر 22 -135/

22 جلد ين حصب چکي بين - تيت -/3120

جرادة الكلام الحن مجالس الحكمة مجالس عكيم الامت آئية تربيت معالم التحكمة معالم التحكمة معالم التحكمة معالم التحكمة معالم التحكم الامت من الله معالم المرار المرار معالم المرار المرار

اداره تاليفات اشرفيه اشرفيمنزل - نزدكن آرس چوك فراره ملتان - 41501 540513 === 540513

## اداره تالیفات اشرفیه ملتان کی چند اهم مطبوعات

منترت كنكوي اور الحكي خلفاء عنتي محمر حسن أورا كي تلاغده وظفاء حیات تشمیری (نتش دوام) تغییر بغوی (عربی)...کال مهجله یرامراربندے (۴جلد) ا تغیرانیانیت (۲ جلد و بی وسترخوان (۳ جلد) دری تغییر.. یاره نمبر..۳۰،۲۹ علاءِ ديو بندكي يارگارتزرين اج مىجابە كرام أوران برىنقىدى. شريعت وتضوف ....( مجلد شرح اساءالله الحسني (مجلد ) و کیمنا تقریر کی لذت (مجلنه) خوبصورت تشكول (مطوماز خطبات احتشام...(٢ جله خطيات مفكر اسلام .... ( مجل ! في خطبات عارنی .....(عند خطبات طبيب .....( كلد ا خطبات محمود .....(۳ جلد) خطَّات اكاير.....(٥ جلد) خطبات می الامت (۳ جلد) غاصان قداكا خوف آخرت مقامات مقدسه....( كلدانل رونقِ تحفل .....اه کام قرآ إبهاجر قرآنی.....قعارف قرآ قرآنی کرمیں.....(مجلد تاريخ جامعداسلاميه ذاجميل و تح الوساك شرح شاك (مرا بياس مثال شخصيات (محل علموا اولادكم معبة وسول الله يكل

إَوَّارِهُ مَّا لِيُعَالِبُ الْمُرْفِيَةِ الله جول نوازه بيزون بوعز كيث المنان باكستان 41501-540513 مكيل فهرست مفت طلب فرمانس

مناجات مقبول....( كارڈ كور) علاء کی کہائی ،خودان کی زبانی مشكلات القرآن (عرلي) مشكلات القرآن (اردو)... مخالس تحكيم الأسلام المجلد. مصنف ابن ألي شيبه (مربي ١٠ مبلد) مِداية الحير ان في جواحرالقرآن لمِية الشيعه ..... آب حيات تقرمير دليذير..... تذكرة القرا تغييرسواطع الإلهام (عربي، ردينط) تفارير شخ البند ....( مجلد ) اطباء کے حمرت انگیز کارنا ہے آ واب میاشرت..... جنت اورا سكے سين مناظر... قرة ن كريم اورهم النفس .... شيم الرياض (عربي)...\_م جلد نزعة الخواطر (عربي) ٨ مص نیک خاوند نیک بیوی..... تاریخ جنات دانسان ...... . تغيير إنوار البيان ٩ جلد... انوارالباری شرخ بخاری واھے اسنن الكبرى النسائي (عربي) وجلد السنن الكبري يهلى (عربي) • اجلد اوجزالمها لك ...(عرتی)۱۵جله المؤاب الله ني قرح الكرك (م ل) اماني الاحبار شرية معانى الأثاريم جلعه احاط واراعلوم من ميت موك وان اسلامی زندگی قرآن کے آئیندیں اسوة الصالحين...... آ تامفير التر رالحادي شرح بينادي (اردو) اصلاحی مقالات .... (مجلد)

ارشادات اكاير ..... (مجلد)

أسلام كالملل نظام طلاق....

بياض اشرني ... ( كان مجله) تفسيرهل القرآن (٢ جلد) جوابراشرفیه.....(مجلد) افسرشای .....(میلد) تخدر مفان السارك ...... ىبىتى زىورىمل **د**لل..... د ني رعوب كامول واحكام. منتوبات حكيم الأسلام ...... تقرير سكيم يسيسه (محلد) تاریخ جنات و جادوادر....احکام تحريك بإكستان كيفليم محامدين ڭلىستەتقاسىر.....(كال4ملە) گلدسته ظرافت ....(مجلد) قرآن مجيد .....بياض والا شرح سنن ابی داؤ دعینی، پهجلد ملقوطات محدث تشميري بخاری شرمیف (عربی دری) ۴ جلد. سلم شريف .....( مر بي) موجلد چامع الترندي .....(عربي) سنن ابن مکنیه.....(عربی) نىانىڭ شرىفى.....(عربى) شیخ الهند کے غیر مقلدین يصلا جواب موالات غيرمقلد بنام غير مقلد ...... مُسْتَكُولُ مُجِدُوبُ (مِديرَاتُي نِدِيعُن) كاروان جنت ..... بخفه علم كنزالعمال، عربي (١٨ جلد).. لسان الميزان بعر في (عطد) معمولات نبوي عصله ... مثال خواتمن .... (محلداعلی) تخنة النساء.... بحالس جوزييه مرج البحرين. (الريسة لريت) مشاہیرعلان (کال ہم بلد) ما بهتاب عرب.. فضائل جماعت مثنوی شریف....( دفتر جفتم )

حکیم الاست مجددا لملت حضرۃ تھانویؒ اور علمائے بیویندکی مستنذ تالیفات

لمفوظات عكيم الاثمت 70 جلد فطبات عيم الامت ٣٢ ملا اشرف التفاسير، ١٠٠٠ جلد) اشرف السوائح....( ١٩ جله ) امثال عبرت (مع مزاميه دي يات) تقريرترندي ..... كال الص اصلاح خواتمن (جيز الم يشن) اشرف اللطائف .........(كلع) آ داُب تقریر و تعنیف (مجلد) التكشف عن مهمات التصوف اصلاحی نصاب (برر بالات اثریه) اشرف الجواب. (كال الص) اسلامي شادي....(جيزالم يش) اصلاح الرسوم ..... (تحلد) اسلای تبذیب....( مبلد) إسلام اور سياست ... (مجلد) عَيم الامت كے حربت أنكبر واقعات احكام المسجد .... تربيت النسأ تحفة العلماء ..... كال العلم ممليات وتعويزات كأاحكام سيرت اشرف .....۲ علد كليد مثنوى ترح مثنوى بهه ص تحفه زرجين .... حقوق الزوجين معارف اشرفيه (مجوء الغات) نائة وروى (١٠٠- ١٦م اسال) مصائب اوران كأعلان ..... مكتوبات الخوطات اشرفيد... مافوطات كمالات اشرفيد.... مقالات حكمت...(كالماطد) انفاس عيسي .....( الراب ملد) حسن الغزير ..... (كال٥ ملد) بدية ابل حديث ..... (مجلد) تهبيل المواعظ ... (كال ص)